www.ahlehaq.org

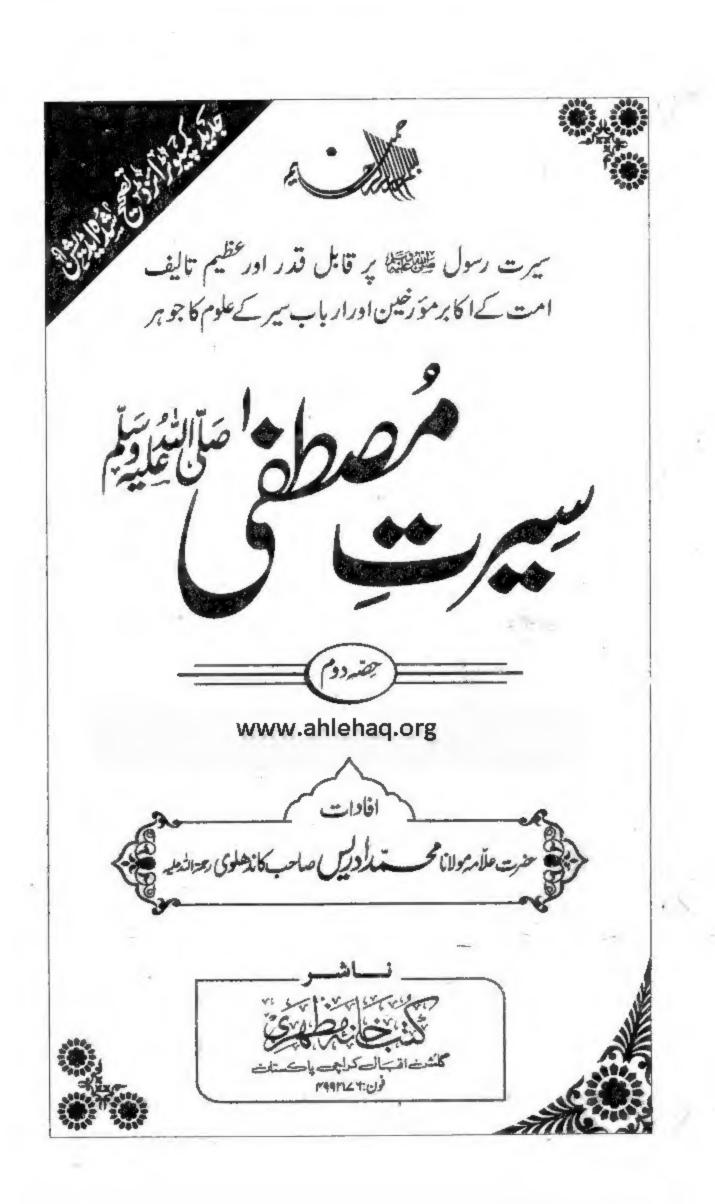

## جُلَاحِهُوق بَى نَاشِرِ كُفُوْظُهِينَ

نام كتاب: \_\_\_\_\_ مضطفات في (مندوم) مصنف : \_\_\_\_ مضرت علام مرولانام حست الدرس صاحب كاندهلوى مسالا في مصنف بيائه بالبهام : \_\_\_\_ ابرام مي مرا دران مهم الرحمان ناشر: \_\_\_\_ كتب فافيظه سرى



- الله عند من كتب خاند... (كرا چى)
- و زمزم پیاشرز.... (اردوبازارکراچی)
  - 🕸 علمی کتاب گھر....( کراچی)
  - 🕸 بك لينز .....(لا هور)
  - 🕸 مكتبه رحمانيه ..... (لا بور)
  - 🕸 مكتبدرشيديد....(كوئنه)
- 🕸 مكتبه عمر فاروق .... (شاه فيصل كالوني كراچي)
  - اردوبازاركراچى) ادرالاشاعت....(اردوبازاركراچى)

## فهرست مضامين سيرة المصطفى عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الم

| مضمون                                   | صفحه | مضمون                                   | صفح        |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------|
| باد فی سبیل الله                        | 9    | غردة بواط                               | ۵۱         |
| لمم جباد                                | 14   | غرزوهٔ عشيره                            | ۵۱         |
| بادكاغراض ومقاصد                        | iA   | غردة بدرادك                             | ۵۲         |
| بادى حقيقت                              | 19   | مرية عبدالله بن جحش رضي الله عنه        | ٥٣         |
| م پرستون کا ایک مغالطه اور آس کا از الس | 4.6. | اسلام میں پہلی نتیمت                    | ۵۳         |
| داب جهاد                                | ry   | غزوه بدر کبری                           | ۵۸         |
| بادكى اقسام اقتدام اوروفائ              | 17/1 | آغازقضه                                 | ۵۸         |
| باد کی مثال                             | m    | قریش کی روائلی کی اطلاع اور صحابے مشورہ |            |
| وسرى مثال                               | 1-1  | اور حصرات صحابه کی جاں نثاران تقریریں   | 41-        |
| باد کی غرض وغایت                        | rr   | حضرت مقداورضى الله عنه كى جانثاران تقرم | ۳٩         |
| سلام اور چر                             | ~    | حضرت معد بن معاذ رضى الله عندى عاشقانه  |            |
| سلام اورمسئله تملامي                    | 72   | اوروالها نه بي نظير تقرير               | 72         |
| ندم بدم مطلب                            | ro   | عاتكد بنت عبدالمطلب كاخواب              | 44         |
| يك شبه اوراس كاازاله                    | 64   | چې بن الصلت كاخواب                      | 49         |
| يا ى غلامى                              | rz.  |                                         |            |
| ملسلة عزوات ومرايا                      | M    | جنگ کی تیاری                            | <b>Z</b> F |
| فدادغر وات                              | M    | ميدان كارزار مين عتبه كي تقرير          | ۷٩         |
| فدادسرايا                               | M    | آغاز جنگ                                | 44         |
| مربير حمزه رضى الله عنه                 | m    | وكرقتل عنبه وشيبه ووليد                 | ۷۸         |
| مريئة عبيده بن الحارث رضى الله عنه      | 14   | آن حضرت صلى الله عليه وسلم كى باركاه    |            |
| مريئة سعدين الي وقاص رضى الله عنه       | req  | خداوندی شین ؤعا۔                        | AL         |
| (* وة الواء                             | ۵۰   | ایک شبه اوراس کاازاله                   | ۸۳         |

سِيرِ مُصِطِفًا عِنَالِنَهُ عِنْهِ (حِنه دوم)

| -      |                                               |       | يرك والمعتدار المعددا                       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| صفحه   | مضمون                                         | صفحه  | مضمون                                       |
|        | جريدة اساء حضرات بدريين رضى الله تعالى        |       | اللي اسلام كي الداد كے لئے آسان سے          |
| 144    | محنبم وعنامعهم الجعين                         | ۸۵    | فرشتون کانزول-                              |
| ICT    | اسماء ملائكيه بدريتين                         | AZ    | فرشتوں كوطريقة جهادوقتال كى تعليم           |
| الملما | شهداء بدريين                                  | 9+    | ابوجہل کی دعاء اور لوگوں کو جنگ کے لئے      |
| 102    | اسيران بدر كے نام واحوال                      |       | جوش دلانا۔<br>جوش دلانا۔                    |
| ا۵ا    | اسلام کے مقابلہ میں قوم اور وطن کی حمایت      | 90"   | اُمنیہ اوراس کے بیٹے کاقل                   |
| ior    | غزوهٔ بدر بردوباره نظر                        | 94    | ابوجهل عدوالله فرعون امت رسول الله كاقتل    |
| 14.    | قل عصماء يهود بيه                             |       | فتح کے بعد ابوجہل کی لاش کی حلاش اور ابو    |
| iri    | نزوة وَ رُحْ اللَّدر                          | 94    | جهل کاحضور پُرنور کی طرف ایک پیام -         |
| 144    | فتل الي عفك يهودي                             | 1+1 : | اسيران بدر                                  |
| me     | غزوة بخي تقيقاع                               | 1+1   | مقتولين بدركي لاشول كاكنويس بيس دُلوانا۔    |
| IYO    | نز دوسویق                                     |       | فنتح كى بشارت كے لئے مدينه متوره قاصد       |
| IAA    | عيدالاشخى إ                                   | 1+1** | روا نه کرناب                                |
|        | نكاح حضرت سيّدة النساء فاطمة الزهراء رضى الله | 1+14  | مال غنيمت كي تقييم                          |
| 177    | اعنها                                         | 1+2   | اسيران بدر كے ساتھ سلوك اوراحسان كا حكم     |
| 172    | غزوة غطفان                                    | 1+4   | اسيران بدركى بابت مشوره                     |
| 149    | غروة بحران                                    | 101   | فديه لينے يرعماب البي كا زول حفزات          |
| 144    | قتل كعب بن اشرف يبودي                         |       | انبياء كرام كي خطاء اجتهادي كي تحقيق اورابل |
| 121    | کعب بن اشرف کے تل کے وجوہ                     |       | ق كاسلك                                     |
| 121    | اسلام حويصة بن مسعودرضي الله تعالى عنه        | Him   | ایک شیاوراس کاجواب                          |
| 20     | سرية زيد بن حارفة                             | IIA   | مقدارفدىيه                                  |
| ZY     | تحتل ابي رافع                                 | 144   | صلاة لعيد                                   |
| 149    | غروه احد                                      | 119   | فضائل بدريين                                |
| 1/4+   | قریش کاعورتوں کوہمراہ لے چلنا                 | 1900  | تعداد بدريين                                |

|     | وستان شرو بار در در |
|-----|---------------------|
| 36  | 20. 22.             |
| 100 | النجابح             |
| 0   | Viction.            |

| صفحه         | مضمون                                                                  | مخد  | مضمون                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 199          | آل حضرت مجمحافظين                                                      |      | حضرت عباس رضى الله تعالى عنه كاحضور يُرثور  |
|              | قريش كاحضور برنور برنا كهاني ججوم إور صحابه                            | IA•  | كوقر لش كاراده باطلاع دينا                  |
| Y++          | كرام كي جانثاري                                                        | IÁI  | حضور پُرنور کاصحابہ ہے مشورہ                |
| 141          | زیاد بن سکن کی شهادت                                                   |      | آل حضرت صلى الله عليه وسلم كى تيارى اور     |
|              | عقبة بن الي وقاص كا أتخضرت صلّى الله عليه                              | IΛ٣  | سلاح بوشی                                   |
| Y+1          | وسلم برحمله                                                            | IAC  | آل حفرت علي كارواكى اورفوج كامعاين          |
|              | عبدالله بن قميه كالأنخضرت صلى الله عليه وسلم                           | TAI  | الشكراسلام يمنافقين كى عليحد گى             |
| 1-1          | پرحملہ                                                                 | IAZ  | ترتيب فوج                                   |
|              | حضرت على رضى الله تعالى عنداور حضرت طلحه                               | IAA  | قریش کے شکر کا حال                          |
| F+1"         | رضى الله تعالى كاحضور يرثو ركومهارادينا                                | IAA  | أتخضرت يتفقيك كامجام ين عايك فطاب           |
| 1.1          | البود جاندر ضي الله عنه كي جان نثاري                                   |      | آغاز جنگ اور مبارزین قریش کا ایک آیک        |
| k+th.        | حضور پُر تُو رکامشر کین پراظهارافسوی                                   | 1/4  | ا کے تحقق                                   |
|              | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالبعض سرداران                               | 191  | البودجاندرضي الله عندكي بهادري              |
| r+0          | قریش کے حق میں بدوعا کرنااور آیت کا نزول                               |      | حفرت حمزه رضى الله عنه كي شجاعت اور         |
|              | الرَّائِي مِين قَادة بن النعمان كي آنكھ كي پتلي كا                     | 191  | شبادت كاذكر                                 |
|              | بابرنكل جانااور حضور پُرتوركااس كوايني جُگدر كھ                        | 194  | حضرت حظله غسيل الملائكه كي شهادت كاذكر      |
| k+A          | ویٹااوراس کا پہلے ہے بہتر ہوجانا                                       |      | مسلمان تيراندازون كالاين جكد عبث جانا       |
|              | آ پخضرت صلی الله علیه وسلم کے قبل کی غلط خبر<br>مشہد دور               | 194  | اورلزال كابائسه بليث جانا                   |
| 104          | مشهور بوجانا                                                           | 192  | عبدالله بن جبير                             |
| <b>1</b> *•∠ | حضرت انس بن النصر کی شہادت کا واقعہ<br>د میں برقت                      | 192  | معصب بن عمير                                |
| 11+          | ا بى بن خلف كافتل                                                      |      | حضرت حديقه رضى الله تعالى عند ك والدكا      |
|              | حضرت علی اور حضرت فاطمه کا آل حضرت<br>صل کے سل سے بیت میں              | 19.4 | مسلمانوں کے ہاتھ سے خلطی ہے شہید ہوجانا     |
| TH.          | صلی اللہ علیہ دسلم کے زخموں کو دھونا<br>قبلیم مرمد این کی دیشہ سرمیشوں |      | خالد بن وليد كي ناكباني حمل يا شكر اسلام كا |
| TIL          | قریش کامسلمانوں کی لاشوں کامشلہ کرنا                                   | ,    | اضطراب اورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم ک بے   |
| - MI         | الوسفيان كاقومي آوازه اور حضرت عمر كاجواب                              | 19/  | مثال کی ثبات قدی                            |

|      | and the last |
|------|--------------|
| 1974 | e es         |
| 1    |              |
| 100  | O'L'ST       |

| صفحه        | مضمون                                   | صفحه   | مضمون                                                             |
|-------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| rmy         | ذكر غزوات سم                            | IFIT   | فوائد منتنبطه از حديث مذكور                                       |
| TITY.       | سرية عبدالله بن انيس صى الله تعالى عنه  | MO     | سعد بن راج کی شہاوت کا ذکر                                        |
| 702         | واقعة رجح                               | riz.   | حضرت حمزه کی لاش کی تلاش                                          |
| raa         | سرية القراء يعني قضه بيرمعونه           | IFA    | عبدالله بن جش رضى الله عنه كي شهادت كاذكر                         |
| 109         | غزوهٔ بن گفیر ۳ ج                       | rri.   | عبدالله بن عمر و بن حرام كى شهادت كاذكر                           |
| ryr         | 74.5                                    | rrr    | عمرو بن الحموح رضى الله عنه كى شہادت كا ذكر                       |
| HAM         | غزوهٔ ذات الرقاع                        | rrr    | حضرت خیشمه کی شبادت کا ذکر                                        |
| 170         | غر وه بدرموعد                           | 110    | حضرت اصير م كى شهادت كاذكر                                        |
| FYZ         | واقعات متفرقه سماج                      |        | مدینہ منؤرہ کے مردول اور عورتول کا<br>سنے، صل ما ی                |
| MA          | غزوة دومة الجندل                        | rra    | آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی خبریت<br>دریافت کرنے کے لئے جبوم     |
| PYA         | غزوهٔ مریسیع یا بی المصطلق              | 110    | دریاست رہے ہے جبوم<br>نیین معرکهٔ کارزار میں صحابہ برحق تعالیٰ کا |
| t∠r         | فائده جليله                             |        | ایک خاص انعام لعنی ان پر غنودگی طاری                              |
| 124         | واقعة افك                               | 22.4   | کردی گئی۔                                                         |
|             | نزول آيات براء ت دربارة ام المؤمنين     | 447    | جنگ میں عورتوں کی شرکت اوراس کا حکم                               |
| MAP         | عائشه صديقه رضى الله عنها               | P***   | شهداءا حدكى تجبيز وتكفين                                          |
|             | ام المؤمنين عائشه صديقه اور ديگر ازواج  | rri    | ایک شهیدقوم کا ذکر                                                |
| ram         | مطبرات برتبمت لكافي دالول كالحكم        | res    | غزوة احدكي شكست كياسرار وحكم                                      |
| raz         | نزول تيمم                               |        | غزوة احد میں فتح کے بعد ہزیت پیش                                  |
| r92         | غزوة خندق واحزاب                        | *P*    | آ جائے کی حکمت                                                    |
| r.r         | فائده جليليه                            | -      | غزوہ احدی ہزیمت کے اسرار وظم کے بیان                              |
| MII         | غزوهً بن قريظ ۵ ھ                       | 444    | کے بعد                                                            |
|             | آ يخضرت صلى الله عليه وسلم كا حضرت زينب | Llala. | غزده حمراءالاسد                                                   |
| <b>1</b> 19 | 2 کانے                                  | FIFT   | واقعات متفرقس سيج                                                 |

| ابطهي  | www.ahlehaq.org                           |      | يسيرين على مثل تعاديم (جددوم)             |
|--------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| مغم    | مضمون                                     | صفحه | مضمون                                     |
| P04    | بيعت كى فضليت                             | P"F+ | نز ول حجاب                                |
| PHE    | بادشابان عالم كنام دعوت اسلام ك خطوط      | mri  | مربية مخمد بن مسلمه بسوئے قرطاء           |
| balls. | قیصرروم کے نام نامہ ممبارک                | rra  | غزوه بخ لحيان                             |
| 240    | قیمر رسوم کے درباریس حفرت دحیہ گی تقریر   | rro  | غز ده ذی قر د                             |
| 727    | محيل المحيل                               | rr2  | سرية عكاشته بن محصن                       |
| tzt    | فوائد ولطأ كف                             | r12  | سرية مخمدين مسلمه بسوئے ذي القصه          |
|        | خسرو پرویز کسری شاہ ایران کے نام نامہ     | P72  | سرية الوعبيده                             |
| r20    | ا مبارک                                   | ***  | (37.2)                                    |
| 724    | نجاثی شاہ حبشہ کے نام نامہ مبارک          | mr/A | مريرعيص                                   |
| PZA    | نجاتی کا جواب                             | MYA  | اريه طرف                                  |
| rza.   | نجاشی کی طرف ہے آپ کے والا نامہ کا جواب   | 779  | سرية حشنى                                 |
| PAI    | مقوص شاہ مصر کے نام نامہ مبارک            | rra  | مرية وادى القرى                           |
| MAP    | حضرت حاطب كي دربار مقوض مين تقرير         | mm.  | سريية دومية الجندل                        |
| FAF    | بادشاه کاجواب                             | hhh  | سرية فذك                                  |
|        | مقوص شاہ مصر کی طرف سے والانامہ کا        | rrr  | سرية ام قرف                               |
| MAR    | جواب                                      | PPP  | سرية عبدالله بن عتيك برائي الى رافع يبودي |
| TAA    | مندر بن ساوی شاه بحرین کے نام نامهٔ مبارک | PPP  | مرية عبدالله بن رواحه                     |
| 1719   | منذرین ساوی کاجواب                        | mmh  | سرية كرزين جابر يسوت عرينين               |
|        | مندرین ساوی کی طرف ہے رسول الله صلی       | ٣٣٥  | العث عمروبن اميضمري                       |
| P/19   | النَّدعليه وللم كه واللا نامه كاجواب      | PPY  | عمرة الحديبير                             |
| 1-91   | شاہ عمان کے نام نامہ مبارک                | mma  | بعيبة الرضوان                             |
| 190    | رئيس يمامد كے نام نامه مبادك              | rra  | صلح نامه کی شرائط                         |
| F92    |                                           |      | فوائدولطا كف اورمهائل واحكام متعلقه بقضه  |
| MAY    | فوائد                                     | rar  | حد بيدير                                  |

| ريال فالمية الرسم المالية                 |       |                                            | 1     |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| مضمون                                     | صفحہ  | مضمون                                      | صفحه  |
| غزوه خيبرمحرم الحرام كيھ                  | 140   | ابتداءاسلام من اباحت متعه                  | rrr   |
| فتح فدك                                   | 14.14 | حرمت متعه كاوجداني وليل                    | MIZ   |
| ز بردین کا داقعه                          | MI    | مهاجرین حبشه کی واپسی                      | 774   |
| خابره                                     | Mit   | فتح وادى القرى وتناء                       | CTA   |
| حضرت الوهريرة كي حاضري                    | Mr    | مراجعت اورليلة العريس                      | MYA   |
| غنائم خيبري تقسيم                         | MILE  | زفاف ام حبيبة                              | 44.   |
| فائده برائے مدرسین                        | MO    | غمرة اقضاءذ يقعده كھ                       | 1774  |
| رومنائح الانصار لیعنی مہاجرین کا انصار کو |       | حفزت ميمونة ع نكاح                         | rrr.  |
| الماعات واليس كرنا<br>الماعات واليس كرنا  | ma    | سربيافرم ذى الحجير مميع                    | 444   |
| مسائل واحكام                              | ١٣١٦  | سربيغالب بن عبدالله                        | Line  |
| شهرحرام میں قال                           | MA    | اسلام خالد بن ولبيد وعثان بن طلحه وعمرو بن |       |
| تقتيم اراضي                               | MZ    | رضى الله تعالى عنهم                        | rra   |
| ممنوعات خيبر                              | MA    | غزوه موته جمادي الأولى ٨١ه                 | U.L.+ |
| معتد ﴿ حُ                                 | MA    | سربية مروبن العاص بجانب ذادالسلاسل         | 100   |
| ا الرمت التعد                             | 613   | سربيا بوعبيدة بجانب سيف البحر              | rar   |



www.ahlehaq.org

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم مسبب جہاد فی مبل اللہ

حفرات انبیاء کیم الصلاۃ والسّلام کامبعوث ہونااللہ جل جا گا گی ایسی عظیم الشان فعت ہے کہ ہر بن موجھی اگر زبان بن جائے تو کسی طرح اس نعمت کبری کاشکر اوانہیں ہوسکا اگر ان حفرات کا وجود باجو دنہوتا تو اللہ جل شانہ کی وات وصفات کی ہم گراہوں کوکون ہوایت کرتا اور مولائے حقیق کی مرضیات اور نامرضیات ہے ہم کوکون آگاہ کرتا۔ اور اُس معبُو د برحق کی عبادت اور بندگی کے طریقے کون سکھا تا۔ ہوایت اور ضلالت ، سعادت اور شقاوت کا فرق کون سمجھا تا۔ معاش اور مندگی کے طریقے کون سمجھا تا۔ معاش اور محدکے بوریخ پر بیٹھ کر کسے حکومت کی جاسکتی ہوا و قیصر و کسری کا اتحقہ کسے الناجاسکتا ہے مسجد محد کے بوریخ پر بیٹھ کر کسے حکومت کی جاسکتی ہوا و قیصر و کسری کا اتحقہ کسے الناجاسکتا ہے مسجد کا امام بھی اور امیر مملکت بھی ہواور شیخ طریقت بھی اور مسجد کے حق میں قیصر و کسری کے خزانے مسلمانوں میں تقشیم کرتا ہو بیامرسوائے حضرات انبیاء بلیم الصلاۃ والسلام کے کوئی نہیں بتلاسکتا ہماری ناقص عقلیں بغیر نور نتو ت کی رہنمائی اور ہدایت کے بالکل معطل اور بے کار ہیں۔ ہماری ناقص عقلیں بغیر نور نتو ت کی رہنمائی اور ہدایت کے بالکل معطل اور بے کار ہیں۔

ا کھی بی روشن اور بھیر کیوں نہ ہوجب تک آفناب اور ماہتاب کا نور معین اور مددگار نہو۔ اس وفت تک آفر معین اور مددگار نہو۔ اس وفت تک آفر معین اور باطل کا فرق جب نور بنوت اور باطل کا فرق جب بی نظر آسکتا ہے کہ جب نور نبوت اور شمع ہدایت اس کی ہادی اور رہنما ہو۔ جس طرح شب دیجور میں آنکھ کی روشن کا منہیں دیتی اس طرح صلالت اور گراہی کے شب تاریک میں میں میں دیتی اس طرح صلالت اور گراہی کے شب تاریک میں مقل کی روشن کا منہیں دیتی اس طرح صلالت اور گراہی کے شب تاریک میں مقل کی روشن کا منہیں دیتی ۔

عقل بھی اگر چہ قبت ہے گرناتمام ہے مرتبہ کبلوغ تک نہیں پہو نجے قبت بالغہ تو انبیاء کیہم الصّلا ة والسَّلا م کی بعثت ہے۔جس پرآخرت کے دائمی عذاب وثواب اور جزاء وسزا کا مدار ہے۔ خلق اطفالزیہ جزمست خدا نیست بالغ جزر ہیدہ اِز ہوا

یہ اندھی اور اُو کی اور کنگڑی عقل۔ خداوند ذوالجلال کے اساء حسنی اور صفات علیٰ اور اس کی مرضیات اور نامرضیات کو بغیر حضرات انبیاء الله علیهم الف الف صلوات الله کے تعلیم وارشاد کے کہاں جاسکتی ہے نہ

الحاصل حضرات انبیاءامند کی بعثت عین رحمت اور مین نعمت ہے کہ جس پر دنیا اور آ خرت کی سعادت اور فلاح کامدار ہے، حق جل وعد نے حضرت آ دم صلی ابتدعہ یہ وسلم ہے اس سسید کا آغاز فر مایا اور کیے بعد دیگرے بندوں کی مدایت کے لئے پیغمبر بھیجے تا کہ لوگوں کو مولائے حقیقی کی اطاعت کی وعوت دیں اور اُس کی نافر مانی سے بھائیں مطیع اور فرما نبر دارول کو بخت کی بشارت من نمیں نافر ، نوں اورسر کشوں کوجہنم ہے ڈرائیں۔ جوسعیدادرخوش نصیب نتھانھوں نے اس معمت کبری کی قندر کی اورا متد کاشکر کیا ،اور دنیا ہے دامن جھاڑ کر حصرات انبیہ ءاللہ کا آ دامن بکڑ ااور اینے ارادوں اور خواہشوں اور مرضیات ومرغوبات ہے دست بر دار ہوکرانی ہر حرکت اور سکون کو حضرات انبیاء کے اش رول کے تابع کردیا اورائینے کوان حضرات کے ایب حوالہ اور شیر دکیا کہ جبیبا مردہ بدست زندہ ہواور جوب وتوف اور بدنصیب تنھانھوں نے اس نعمت کبریٰ کی قدر نہ جانی اور تکلیفات شرعیہ اور اوامر الہیہ کی بچا آوری ان برشاق گزری اور حیوانات اور بہائم کی طرح شُتر ہے مہار بنار ہنااینے سئے پیند کیا اور اس شرف اور کرامت پرنظر نہ کی کہ خداوند ذوالجلال نے اپنے اوامرونوا ہی کے خطاب ہے ہم کوعز ت بخشی اور بجائے اس کے نفسِ اہرہ اور شیطا نافعین کی تسویل اور اغواء ہے انبیاءاللہ کے انکار وتکذیب دشنی اور مقابلہ پرتل گئے۔خدا اور خدا کے برگزیدہ بندول کی اطاعت کو عار اورذ آت سمجھا اورنفس وشیط ن کی اطاعت کوعز ت سمجھا۔ حضراتِ انبیاءان کونہایت ملاطفت اور زمی سے خدائے برتر کی طرف بلاتے رہے۔ جس طرح مشفق اورمهر بان باپ، نالایق اولاد کی اصلاح وتربیت میں کوئی د قیقه اٹھا

نہیں رکھتا ای طرح حضرات انبیاء نے آیئے مخبصا نہ اور مشفقا نہ مواعظ ہے امت کے ناله بق اور بدبخت افراد کی هنهیم اوراصلاح میں کوئی دقیقه ندا گھار کھا۔

ایک مدّ ت مدید اورعرصه دراز تک نهریت ملاطفت اور نرمی سے ان کواللّہ کی طرف بلاتے رہے مگروہ بدنصیب دن بدن اورا متدسے دور بھاگتے گئے۔ کما قال تعالے <u>۔</u>

مسلسل الله كي طرف بلايا لي ميرے

قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعُوْتُ قَوْمِى لَيُلًا } (نوح سيالتلام في) عرض كياكه ال وَّ نَهَارًا ۚ ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءِ يَ ﴾ يروردگاريس نے اين قوم كودن اور رات إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ } 🕽 لِتَغُفِرَلَهُمْ جَعَلُوْ آ أَصَابِعَهُمْ أَ بِلانْ سَصُوا مَ وَلَى سَابِعَا كُنْ كَ اور

فِينَ الْذَانِهِ مَ وَاسْتَغُسُوا ثِيَابَهُمْ لَ أَسِي جِيرِ مِن زيادتي شهوني اور مِن في وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكُبَرُوا اسْتِكْبَارًا ٥ فِي جب بَهِي ان كُوتِ كَي دَوْت دي تاكه ان کے ایمان لانے ہے تو ان کے گناہوں کو معاف کرے توان لوگوں نے نفرت کی وجہ ے کا نول میں انگلیاں دے لیں اور کیڑوں میں لیٹ گئے اور اپنی ضدیر جے رہے اور غایت درجه سرکشی کی۔

(نوح،آیت۷،۵)

جب حضرات انبیاءنفیحت کرتے کرتے تھک گئے اوران پر کوئی اثر نہ ہوا جکہ ان کی سرکشی اورشرارت اور بزهتی گئی اورخدا کے برستاروں کوخدائے قندوس کا نام بینا دشوار ہو گیا اور انبیاءاللہ اوران کے اصحاب اور تبعین کے تکلیف وتعذیب اور استہزاءاور تمسنحر برتل گئے تب ابتدے ان پر مذاب نازل فرہ یا۔مؤمنین تخلصین کو بیجایا اورمنکرین اور مکذبین کو ہلاک اور بر ہا دکیا۔ کسی کوغرق کیااور کسی کوزمین میں دھنسایااور کسی پرآسان سے پتھر برسائے اور کسی پر زلزله بهيج يسي يرتند بوامسلط كي اوركوني بندراورسور بنايا كيا- السَّنْ بِهُ الْحفَطْنَا مِنْ ذَلْكَ كُله الهيني، الغرض انبياء ومرسلين ك منكرين اورمكذ بين كاس طرح عذاب خدا دندي سے ہلاک اور ہر باد ہونا تاریخ عالم کے مسلمات سے ہے جس میں کسی کواختلا ف نہیں۔ اس میں شک نبیں کہاصل عذاب دینے والا وہی عزیز ومنتقم ہے کیکن ظہوراس کا ہمیشہ سنسی حجاب اور واسط ہی ہے ہوتا ہے جس کو بھی اینے دشمنوں کے ہاں ک کرنے کا حکم دیتا ہے وبی ہے چون و جِرااس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔

بھی دریا کوایئے دشمنوں کےغرق کر لینے کا حکم دیا اور بھی زمین کو دھنسانے کا اور ہوا کو یارہ یاروکرنے کا اور بھی فرشتوں کوان کے ہلاک اور برباد کرنے کا حکم دیا۔

#### خلاصه

یہ کہ جب سے خُدا وندِ عالم کی نافر مانی اور احکم الحا کمین اور اس کے وزراء ونائبین یعنی انبیاء ومرسین صدوات الله وسلامه میم اجمعین سے بغاوت اور سرکشی کا سلسلہ جاری ہے، اسی وقت ہے ان کی تعذیب وہر بادی اور شم شم کے عذابول سے اُن کی بلد کت اور رسوائی کا سلسلہ بھی جاری ہے جوعین حکمت اور عین مصلحت ہے، پس جس طرح ملائکۃ القد (فرشتوں) کے ہاتھوں سے حضرات انبیاء ومرسلین کے منکرین اور مکذیبن کوعذاب دیناعین حکمت اور عین صواب ہے۔ اس طرح خود حضرات انبیاء ومرسلین اور اُن کے اصحاب وتبعین کے ہاتھوں سے بھی منکرین اور مکذیبین کوعذاب دینا میں حکمت اور عین صواب ہے، کما قال تعالیٰ:۔ قَاتِلُو هُمْ یُعَذِّدُهُمْ اللّٰهُ بِاَیْدِیْکُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ بِاَیْدِیْکُمْ اللّٰهِ بِاَیْدِیْکُمْ اللّٰهِ بِاَیْدِیْکُمْ اللّٰهِ بِاَیْدِیْکُمْ اللّٰهِ بِاَیْدِیْکُمْ اللّٰهِ اللّٰہِ بِاَیْدِیْکُمْ اللّٰہِ اللّٰہِ بِاَیْدِیْکُمْ اللّٰہِ اللّٰہِ بِایْدِیْکُمْ اللّٰہِ اللّٰہ بِایْدِیْکُمْ اللّٰہِ اللّٰہُ بِایْدِیْکُمْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ بِایْدِیْکُمْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ بِایْدِیْکُمْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

ال آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جوعذاب بندوں کے ہاتھ سے ظام ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کافعل ہے بندہ کا ہاتھ اس کے فعل (عذاب) کے لئے محض مظہراور واسطہ سے جس طرح ضرب اور تل بعض مرتبہ ضارب سے بلا واسطہ صادر ہوتی ہے اور بعضی مرتبہ تیراور ملوار کے واسطہ سے ای طرح عذاب البی کاظہور بھی بلا واسطہ ہوتا ہے اور بھی انسان یا

فرشتہ کے ہاتھ سے اس کاظہور ہوتا ہے:۔

بیعذاب البی کو فقط انسانول کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اور کھی فقط انسانول کے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاد وقال ظبور ہوتا ہے جیسے جنگ بدر ہیں کق رمکہ کاقتل صحابہ کرام کے ہاتھ سے ظہور میں آبا یا اور ملا تکہ مکر مین دونول فریق نے میں آبا یا اور ملا تکہ مکر مین دونول فریق نے میں آبا یا اور ملا تکہ مکر مین دونول فریق نے مل کر محمد بلا ہوں گا تھ ہا ہا دور اُن سے متھ تلہ کیا تفصیل انشاء اللہ العزیز عنقریب غزوہ بدر کے بیان میں آنے والی ہے چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مجرم کاقتل امیراور حاکم کی طرف منسوب ہوتا ہے جو آل داور سیاف (تکوار چلانے والے) کی طرف منسوب نہیں موتا ہے جوآل داور سیاف (تکوار چلانے والے) کی طرف منسوب نہیں ہوتا اس لئے ارشاد فرمایا

وَمَارَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِرَ ، أَلِي اللَّهِ مِرَااوراتِ فِي مُشت عَاكَ نَبِينَ يَضِيكُم اللَّهُ رَمْنِي ٥ (الانفال،آية ١٤)

جس وقت که آپ نے چینی کیکن وہ اللہ تعالی نے ۔ی۔

لعبیٰ ان باغیوں کے قاتل حقیقت میں ہم میں اور تم محصٰ آلہ اور واسطہ: جس طرح تیر اورتلواتم سرے افعال کے لئے آلہ اور واسطہ ہیں ای طرح تم ہمارے افعال کے لئے مثل تيرا وركمان كے واسطه اورمظهر ہو۔وقال ابوالطبيب \_

فانت حسمام الملك والله ضارب إوانت لواء الدين والله عاقد پس تو تلوار بسلطنت كي اورالله مارت والا باورتو دين كا جيندا به اورامتداس كو

بلکہ بی کے فرشتوں کے انسانوں کے ہاتھ سے جہاد دقتال کی شکل میں عذاب الٰہی کاظہور ایک خاص رحمت ہے اس لئے کہ فرشتوں کے ذریعہ سے جن امتول کو ہلاک کیا گیا ان کو پھر مہلت نہیں ملی۔اور جن امتوں ہے انبیاء ومرسلین اوران کے تبعین نے جہاد وقبال کیا ان کو مہلت کی سنجھنے کا اور سننے کا اور جن میں غور اور فکر کرنے کا کافی اور وافی موقع ملاچنانچہ بہت ہے بیدد کچه کرکه تا ئیدر بانی اور حمایت رحمانی اور نصرت آسانی ان حضرات کی حامی اور مددگار ہے اور ۔ خداوندذ والجلال کے فرشتوں کا بے شارلشکران کے دشمنوں کوغیظ دغضب کی نظروں سے دیکچیر ہا ے۔ حق کے سامنے جھک پڑے اور مجھ گئے کہ بیرخدا کے فرستادہ ہیں آسان اور زمین براور بح تجراور حجرسب ان کی حمایت پر ہیں ان حضرات کے سامنے گردن تسلیم نم کرنے ہی ہیں سوامتی ہاور جوازلی شقی اور بدنصیب تھےوہ پھربھی بے حیائی اور ڈھٹ ئی ہے مقابلہ پر ڈٹے رہے، متیجہ بیہ ہوا کہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت کی ذلت کا تو ہو چھٹ ہی کی دنیا میں دیکھ لیجئے کہ مراحم خسر داندے بڑے ہے بڑا قصور معاف ہوسکتا ہے لیکن بغاوت کی سزاسوائے آل اورجبس دوام کے پچھنیں۔حاما نکہ یہ بھی انسان ہے اور وہ بھی انسان۔

ا یا ممعدوده (چندروزه) کی مجازی بادشاہت جرم بغاوت کو نہ تابلِ عفوقر اردی ہے۔ اور تمام عقل إسكوحت اورصواب، بجااور درست سجھتے ہیں حالانکہ باغی شخص نہ بادشاہ کامخلوق اور پیدا کیا ہواہےاور نہذرہ برابر کسی چیز میں اس کامختاج ہے۔ نمعلوم پھرائس اتعلم الحاكمين اوررب العالمين اورخدائے ذوالجلال اوركير متعالى اور حداو اس كے وزراء ونائين يعنى حفرات انبياء ومرسلين ہے بغاوت (كفر) كوكيوں معمولى اور حفير سجھتے ہواور خداوند قد وس كے وزراء ہے سرتانی كرنے والول كى سركونی اوراحكام ہے كردن شي كرنے والول كى سركونی اوراحكام ہے سلامين عالم كا أپ خالفول پر فوج كشى كركے سى كولل كرنا اوركسى كواسير كرنا اوران كى مال اور اسباب كوضبط كرنا اور پھرائس مال كوخير خوابان سلطنت اور وفى داران حكومت پر بطور انھا م تفسيم كرنا عين شان شوكت وسلطنت كا اقتضاء ہجھتے ہو،كين اس احكم الحاكمين اور شيخان اور غول اوران كواسير اور شيخان اور غول اوران كواسير اور شيخان اور غول اوران كواسير اور گفراكر نے والول ہے جب دوق ل اوران كواسير اور گفراكر نے اور اُن كے مال ومتاع كے ضبط كرنے پر اعتراض كرتے ہو۔

 مولائے حقیقی کاظمینان کے ساتھ نام لے سیس ، کفار وفجار چاہیان لا کمیں یا نہ لا کمی گر مولائے حقیقی کاظمینان کے ساتھ نام لے سین اور خفرت سلیمان اور حضرات انبیاء سیم حضرت بیشتی بین نون اور حضرت واؤد اور حضرت سلیمان اور حضرات انبیاء سیم الصلوات والتحیات کا جہادای غرض سے تھا اور حضرت سلیمان اور حضرات انبیاء سیم الصلوات والتحیات کا جہادای غرض سے تھا اور حضرت سین برن مریم کیا تھا تھا مت کے قریب آسان سے نازل ہونے کے بعدای غرض سے دجال اور اس کے لئکر کے ساتھ جہاد فرما نمیں گے جبیدا کہ مکاشفات یوجن اور بولوں کے دوسرے خط جملکیوں کے نام میں مصرح فرما نمیں گے جبیدا کہ مکاشفات یوجن اور بولوں کے دوسرے خط جملکیوں کے نام میں مصرح حدیث کی مہذب سے مہذب آبادی اگر میہ چاہے کہ بدون حکومت وسلطنت اور بدون وبدون وبدون کے مہذب میں مقاطت کر سیاتھ نام کی مہذب میں مواجم قبیحہ اور رسوم باطلہ اور خیالات فی سدہ اور او ہام وا ہیہ کو بدون سیاست اور انظام کے مٹاد ہے تو امران کے باہر ہے۔

نبی اکرم سیّد ولد آدم خاتم الانبیاء والمرسلین سیّدنا ومولینا محمصلی ابتدعلیه وعلی آله واصحابه اجمعین کو جب احکم الحاکمین اورشهنشاه سموات وارضین نے بشیر ونذیر بنا کرعالم کی مدایت کے لئے مبعوث فرمایا تواس وفت آپ بالکل تن تنب شخص نہ کوئی آپ کامعین ومشیر تھا نہ کوئی آپ کا وزیر با تدبیر تھا۔

نبوت ورسالت کا اعلان فرمایا تو حیدرتانی کی دعوت دی که خدا وند ذو الجل ل کوایک ، نو ادرایک جانوایک ، نو ادرایک جانوایک جمعو، اسی سے مانگواس کے سامنے جھو، ہرخش اور بے حیائی اور ہر بری بات سے روکا اور محاسن اخلاق اور مرکار م افعال کی ترغیب دی غرض مید که آپ نے و نیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی نہ چھوڑی کہ جس کی تعلیم وتلقین اور جس کا تھم نہ کیا ہواور دنیا اور آخرت کی کوئی برائی الی نہیں چھوڑی کہ جس سے منع نہ فرمایا ہو۔

سیم طبائع نے آپ کے ارشا دسرایا ہدایت ورشا دکو گوش ہوش سے سُنا اور قبول کیا اور جو ہٹ دھرم اور ضدی اور مال ودولت کے نشہ ہے مخمور تنھے۔انھوں نے فقط انکاراور تکذیب ہی پر کفایت ندکی بلکہ تکلیف اور ایڈاءاور شمنخراوراستہزایرتل گئے۔آپ کے اورآپ کے اصحاب کے ایذارسانی میں کوئی وقیقہ نہ اٹھار کھا۔ (جس کی تفصیل میلے گذر چکی ) تگر آ ہے صبر اور تحل فرماتے أن كمرابول كے بئے دعائے برایت فرماتے۔السلیسہ الهد قبوسي ف نہم

امتدجل جلاله کی طرف ہے آپ کواور آپ کے اصحاب کواس کی مطلق اجازت ندھی کہ مشركين مكه عيزبان عياته عياته عصى متم كانتقام بابدله ليس بلكهم بيتها-

فَاعُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ ﴾ پيمعاف كرواورور كُرْركرويهال تك كماند بأنسره إنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تعلى الله الله مِن التَّكُم وزل فرماتَ قَدِيْرٌ (البقره،آية:١٠٩) جَنْك الله مرچيز پرقادر ہے۔

یباں تک کہ آپ اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منؤ رہ پہونے اور جہاد کی اجازت نازل ہوئی

حكم جهاد

ابن عبّ س اإورابو هرره به اورع كشصد يقداورابو بكرصد لق-ز هري - سعيد بن جبير - مجامد -عروة بن زبیر \_ زبیر بن اسلم \_ق ده ،مقاتل بن حیات رضی ابتدتعه لی عنهم اجمعین اور دیگرسلف ہے بیا معتول ہے کہ جہاد کی اجازت میں جوآیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ بیآیت ہے۔ أَذِنَ ٢ لِللَّذِيْنَ يُعَتَلُونَ سَأَنَّهُمْ ﴾ ايت لوكول كوجها ووقال كى اجازت وى كَيْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمْ أَ كَهِن عَكَافُرُارْتِ بِين - بياجازت

لے۔ ابن عباس کی روریت مند حمد اور ترندی انسانی اور منتدرک وغیر ہیں مذکور ہے۔ اہام ترندی نے اس کوحسن بتلایا ہے حاکم کہتے ہیں کہ بخاری اورمسلم کی شرط رضیح ہے زرتہ نی وزاد المعاواج ہر برہ کی روایت کوعبدالرزاق اورا ہن منذ رے ذکر کیا ہے درآمنٹو رص۳۱۳ ج۴ اور حصرت عاشتہ کی روایت نسائی میں باٹ دیجے ذرکور ہے، زرقانی ص ۳۷۸ ج ابو بکر صدیق اور زہری اور سعیدی بن جبیر کا ذکر ابو بکر رازی صاص نے احکام القرآن میں کیا ہے ص ۲۵ ج ااور مجاہدے مقاتل تک تفسیرا بن کثیرش ۳۲۵ ن ۳ میل مذکورین به می ایل مدررقانی فرمایته بین که بیا آیت ااص<u>ع ۳ ج</u>یس ناران ہوئی۔زرق فی ص ۱۸ے جااور بعض کے کارم سے معلوم ہوتا ہے کہ آل کی سیت کا نزول ابھرت کے پہلے سال میں ہوا۔

میں اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد میر قادر ہے اور جن کی فتح ونصرت کا وعدہ کیا جار ہاہے بیرہ ہاوگ ہیں کہ جوائینے گھر دل ِ ے . بے دہد نکا لے گئے فقط اس دجہ ہے کہ بیا کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ تعالے بعض کو بعض کے ہاتھ نہ مٹاتا رہتا تو ملے زمانہ میں راہوں کے خلو شخائے اور نصاری اور یم دو کے عیادت خانے اور اس زمانہ میں مسجدیں جن میں كثرت سے الله كا نام ليا جاتا ہے سب (الح آیة ۳۱-۳۹) کرے گااس محض کی جواس کے دین کی مددكريه كالبيتك الثدز بردست اورغالب ہے اور ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے کہ اگر ہم ان کوروئے زمین کی بادشاہت اور حکومت بھی دیں تو ہماری جادۂ اطاعت ے ذرہ برابر منحرف شہوں گے ثماز وں کو

لَقَدِيْرُن ٥ اللَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ أَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَي كُنْ كَهِ بِدِلوَّكَ بِرُ مَ مُظَلُّوم دِيَارِهِمُ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنُ يَّقُولُوا رَبُّنَّا اللَّهُ وَلَوُلَا ذُفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعُضَ لَهُ دِّمَتُ } صَوَاسِعُ وَبِيَعٍ وُصَـدُوبٌ وَّمَسْمِ اللَّهِ اللهِ كَثِيُرًا وَلَيَنُصِرَنَّ اللَّهُ مَنَ يَنْضُرُهُ إ إِنَّ اللَّهِ لَقُويٌّ عَزِيُزٌ ٥ الَّذِينِ إِنَّ مَّكَّنَّهُمَّ فِينُ ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا الـصَّـلُوةُ وَاتَوُا الزَّكُوَّةَ وَأَمَرُوا إ بِـالْــمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِسَلَسِهِ عَسَاقِبَةُ الْأُمُسُورُ ٥٠ أَ منهدم بوجِي بوتيس اور بيتك المدتع الى مدو

قائم کریں گے اورز کو ۃ دیں گے اور دوسروں کو ہرنیک کام کا حکم کریں گے اور ہر برائی ہے نع کریں گےاور تمام امور کے انتجام کا اللہ بی کوا ختیار ہے۔ اور بعض ملاء کا قول ہیہ ہے کہ پہلی آیت جو قبال کے بارے میں نازل ہوئی وه بِهَ يَتْ بِي يَعْنُ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَتِلُونَكُمُ ٥ اخْرجِهُ ابن جرير من الى العاليه اور حاكم في الكيل من بهكها بكراتيت إنّ السلّبة اشُتَرِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمُ مَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ ط قال کے بارے میں سے پہلے ہا آیت نازل ہونی (زرة فی سے ہمات)

### جہاد کے اغراض ومقاصد

ان آیتوں میں حق جل وعلانے اجمالا جہاد کے کچھاغراض ومقاصد کا ذکر فرمایا ہے اور اش رۂ لوگوں کے اس شبہ کا بھی جواب دیا ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کی اجازت د میرخونریزی کا درواز ہ کھول دیا ہے۔خلاصۂ جواب سے کہ جہاد،اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں انبیاءسا بقین کوبھی جہاد کی اجازت دی گئی۔ورندا گر جہاد کی اجازت نہ دی جاتی تو املّٰہ کا نام لینا دشوار ہوجا تا۔ اور تمام مع بدمنہدم کردیئے جاتے۔ اور خداوند ذوالجاال کی بےقدیم سُنت ہے کہ وہ اپنے تخصصین کو جہاد کا تھکم دیتار ہاتا کہ مفسدین اور فتنہ پر دازوں کے شراور فسادکود فع فرمائے۔کما قال تعالے۔

> وَلَـوُ لَادَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ } بِبَعِض لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِرَ إِ اللَّهَ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْعَالَمِينَ 0لِ

اگر اللہ بعض لوگوں کے شراور فساد کو بعض لوگوں کے ہاتھ ہے دفع غرماتے تو تمام زمین میں فساد تھیل جاتا کیکن اللہ جہانوں پر بڑا ہی قصل فرہائے والا ہے کہ فتنداور فسادر فع کرنے کے لئے جہاد کی احازت دی۔

كندز نَكَّتُ مست وركعيه قے 🚦 اگر چوب حاكم نا شدزيے

ان آیتوں میں جہاد کی عام غرض و غایت کے علاوہ اس کی علّت بھی بیان فر مائی ہے کہ صحابهٔ کرام کو کیول جہ دوقتال کی اجازت دی گئی۔وہ پید کہان پرطرح طرح سےظلم وزیاد تی کی آئی اور بےقصور اور بلاوجہ اینے گھروں ہے نکال دیئے گئے صرف اس کہنے پر کہ بمارا یروردگارالتدہاور جہادی اجازت سے فقط مشرکین ملّہ کے پنجرظلم سے چھٹرانامقصود نہیں . بلکہ مقصود میہ ہے کہ اُن کی نصرت دحمایت کریں۔

وَإِنَّ اللَّهَ عَنِي نَصْرِهِمُ لَقَدِيْكِ ﴾ أور تحقيق التدتع في ان بي كسول اور بي سروسامانول کی فتح ونصرت برقد در ہے۔

اوراس قادر مطلق کو بیافتدرت ہے کہ روئے زمین ان کے قبضہ میں دیں اورا پنے احکام لِ بقروءاً بِهِ المالُ کے اجزاء و تنفیذ کی مکنت وقدرت عطافر مائیں تا کہ زمین پر دسترس پانے کے بعد خود بھی جان اور مال سے خدا کی عبادت اور بندگی کریں نماز کو قائم کریں اور زکو قادیں اور دوسروں کو جھی بھلی باتوں کا تھکم کریں اور یُری باتوں سے منع کریں۔

لیعنی جن لوگوں کو ہم نے جباد کی اجازت دی ہے اور جن کی نفرت و تمایت کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کی شان میہ ہے کہ باوشہ ہونے کے بعد سلاطین دنیا کی طرح عیش وعشرت میں مبتلانہوں گے بلکہ جان و مال سے خدا کے پورے مطبع اور فر ما نبر دار ہوں گے اور دوسر و ل کو تھیک راستہ پر چلا کیں گے ، نیک با تول کا تھم کریں گے اور کری با توں سے منع کریں گے ، فرض میہ کہ خود کامل و مکمکل ہوں گے اور دوسر ول کے سے مکمل ہوں گے خود بھی ہدایت پر استہ پر چلا کیں ہوں گے اور دوسر ول کے سے مکمل ہوں گے خود بھی ہدایت پر موں گے اور دوسر ول کے بیے مکمل ہوں گے خود بھی ہدایت پر المکمل ہوں کے خود بھی مہدایت پر المکمل مور حود میں مہدایت پر لا کمیں گے چن نچہ بیداوصاف فاصلہ خلفاء راشد ین بیس علی وجہ الکمال موجود میں اور کیول نہوں جن کو خدا آسانی باوشا ہت کے لئے منتخب فر مائے اُن کے بیہی اوصاف ہوں نے جا ہمیں ۔

چنا نچہ حضرت عثمان غنی رضی اللّه عند فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں حق جل شانہ نے خلافت ۔ اور ہادشاہت عطافر مانے سے پہلے ہی اُن کی ثنا اور تعریف فرمائی کہ وہ خلیفہ اور ہادشاہ ہونے کے بعدا لیے ہوں گے۔

## جهادكي حقيقت

جہاد، جہد جمعنی طاقت ہے مشتق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی طاقت کو حاشا مال و دولت کے لئے نہیں ۔ عصبیت اور تو میت اور وطنیت اور اظہار مردا نگی وشجاعت اور تو سبع سلطنت ومملکت کے لئے اپنی طاقت کو پانی کی سلطنت ومملکت کے لئے اپنی طاقت کو پانی کی طرح بہادیناس کو اصطلاح شریعت میں جہاد کہتے ہیں۔

اعلاء کلمۃ اللہ (لیعنی اللہ کا بول بالا کرتا) اگر مقصود نہ ہو بلکہ فقط ہ ل وزرم طلوب ہویا قطع نظر حق اور باطل ہے وطن اور قوم کی جمایت مقصود ہویا اپنی بہادری اور شباعت کا اظہار منظور ہوتو ابتداوراس کے رسول کے نز دیک وہ جب دنہیں جہاد تو وہ ہے جو محض خاص اللہ جل اللہ کی رضا ، ورخوشنوی کے لئے ہودنیوی اور نفس نی اغراض کے شائبہ ہے باکیہ پاک ہو۔

### خلاصه

یہ کہ خدا تعالٰی کے وفا داروں کا خدا تعالے کے باغیوں سے تحض خدا کا باغی ہونے کی وجہ ہے لڑنا اور اس کی راہ میں انتہائی جانبازی اور سرفروش کا نام جہاد ہے بشرطیکہ وہ جانبازی اور سرفروشی محض اس لئے ہوکہ امتد کا بول بالا ہواور اس کے احکام بے حرمتی ہے محفوظ ہوجا کیں اور دنیا کاکسی نشم کا نفع مقصود نہ ہو۔ایس جانبازی اورسرفروشی کوشر بعت اسلام میں جہاد کہتے ہیں۔

### نشود نصيب وتمن كه شود بلاك تيغت 📗 مر دوستان سلامت كه تو تحنجر آزماني

اً كر مال مقصود بهويا نام مطلوب بهويا بلالي ظ سهام قوم ووطن مقصود بهوتو شريجت ميں وہ جہادہیں بلکہ ایک قسم کی جنگ ہے، چنانچہ ابوموی اشعری رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول القد مِنْ فَقَالِينَا عَلَيْ مِنْ اللَّهِ مَا أَسَانَ لِيهِي اطْبِارِ شَجَاعَت کے لئے جنگ کرتا ہے اور تبھی قومی غیرت وحمیت کی بتاء پراور بھی د نیاوی نمود اور شبرت کے لئے ان میں ہے کوکسی جنگ جہاد فی سبیل کامصداق ہے توارشا وفر مایا:

مَى قَاقَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ ﴾ جِيْضَ فَيُواسَ تَارُعَا كَاللَّهِ يَا اللَّهِ اللَّهِ كَا 

امام بخارى فيصح بخارى بين أيب باب منعقدفر مايا - باب لايقال فلان شهيد يعنى تحسى كے متعنق قطعی طور بریدنه كہا جائے كه فلال شخص شهید مراراس سئے كه نبیت اور خاتمہ كا حال کسی کومعلوم نبیس اوراس باب میں ایک واقعہ روایت کیا کے کسی غزوہ میں نبی کریم پان کا کا كامشركيين يت مقابله بهوا تو قزمان نامي ايك شخص صحابَ مرام كَ يَشْكُر بين تهاجو درير دومن فق تفااس نے اس لڑائی میں مشرکیین کا خوب مقابلہ کیا۔ اور کارنمایاں دکھلائے سہل بن سعد ساعدي رضي الله عندنے كہامارسول الله!

جتنا كه فعال في كيا-

سالجزأسنا اليوم احدكما إنتهمين عكى ــ أقاكم بين عا اجزأ فلان-

آنخضرت يتقلقان سنكرفرماما:

آگاہ بوجاؤ كدوہ دوز في ہے۔ اما انه من اهل النار بالآخر کا فروں ہے لڑتے لڑتے میخص شدید زخمی ہوااور زخموں کی تکلیف ہے تھیرا کرخود تشى كرلى ال حافظ عسقارنى ال حديث كى شرح مين فرمات بين كداس حديث كوترجمة الباب ے مناسبت رہے کہ اس شخص نے اللہ کے لئے قبال نہیں کیا تھا بلکہ قوم کے نے قومی حمیت کے جوش میں قبال کیا تھا،اس کئے اساتھ شہید نہیں کہلاسکتا۔انتی کلامد۔معموم ہوا کہ جو تحص نبی کی حمایت میں کا فروں ہے بھی جنگ کرے گر خدا کے لئے نبیں بلکہ قوم اوروطن کے لئے جنگ کرے تو ایسا شخص مجاہدا ورشہبیز نہیں کہلا سکتا جہ جائیکہ قومی اور وطنی بھائیوں کے ساتھ بوکرا سلامی بھائیوں ہے لڑنے کے لئے تیار ہو۔ حافظ بدرالدین عینی لکھتے ہیں کہ میدان قبال میں سب ے پہلے میخص لیعنی قزمان نکلااورسب ہے پہلے اس نے کا فروں پر تیر چلا یااورلاکار کر رہے کہا کہ اے آل اُوس اُسے حسب ونسب لیعنی قبیلہ اور قوم کی حفاظت کے لئے قبال کروتی وہ بن النعمان صى لي رَحِمَالْمَتْهُ مَا النَّهُ كا جب الشَّخص بركْر رجواتواس كى نازك حالت كود مكي كريه كها: اے قزمان جھے کوشہادت مبارک ہو۔

هنبًالك الشهادة-

قزمان نے بیکلمین کرجواب دیا۔ انبي والله ما قاتلتُ على دين ماقاتلت الاعلى الحفاظ

خدا کی قتم میں نے دین اسلام کے لئے قال نبیں کیا میں نے تو فقط قوم اور قبیلہ کی مفاظت کیلئے قبال کیا ہے۔

صاف مطلب بیتھا کہ توم اور وطن کے لئے جنگ کرنے اوراس راہ میں مارے جانے ہے آ دمی محامد اور شہید نہیں بنما محض خدا کے لئے جو قبال خدا کے دشمنوں ہے ہواس میں مارے جانے ہے شہید بنتا ہے۔

اس كے بعدال شخص نے خودشى كرلى آنخضرت يال الله الله ليويد هذا الديس بالرحل الفاجر- تتحقيق الله تعدال بهي بهي مردفاجراوركافركة ربعيه في الروين

ا جا فظ عسقدا فی کی اصل عررت بہ ہے کہ وجد اخذ الترجمة مندانهم شہد و برحی نه فی امرابجها دنیو کان تی می میتنع ان پیشید واله بالشبادة وقد ظهر منهانه لم يقاتل لقدوانما قاتل غضبا لقومه فله يطلق على كل متنة ل في لجمها دانه ثبهيد لاحتمال ان يكون متل برائتح الباري م ٢٧ ج٧ كتاب الجهاد باب لايقال فلان شهيد

کوقوت پہو نیجادیتے ہیں بیروایت عمرة ابقاری ص ۲۳۱ ص ۲۶ باب لایقال فلان شہیر میں مذکور

حق جل شانه کاار شادے۔

سَبِيُلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا لِـ

وَمَا أَصَابَكُمُ يُومُ الْتَقَى لِأُورِ جِو يَجِهِمْ كُومصيبَ يَهِنِي جِس ون دو الُجَمْعَانِ فَسِإِذُنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ أَجِمَاعَتُونِ يَعِي كَافْرُونِ اوْرَمَسْلَمَانُولِ كَامْقَابِكُ المُوَّهِينِينَ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا ﴿ بُوالِعِي احدك ول سووه الله كَتَم عيروا وَقِيُلَ لَهُ مُ بَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِي أَوراس مِي حَمَت بَيْن كَمُومَنِينُ لَصِين اور منافقین ایک دوسرے سے متمیز اور جدا ہوجا تھی اس لئے کہ مصیبت کے وقت میں

اخلاص اور نفاق ظاہر ہوجا تا ہے

اس دن منافقین ہے بہ کہا گیا کہ آؤ خدا کی راہ میں خدا کے لئے قبال کر واورا گر خدا کی راہ میں نہیں ٹرتے تو تو می اور وطنی حمیت کے لئے اپنی قوم اور وطن اور مال اوراولا دکی حفاظت کے لئے دشمن کی مدا فعت کرو۔

کیونکہ اگر دشمن کامیاب ہو گیا تو انتقام بینے میں مؤمنین اور منافقین کی تمیز نہ کرے گا اور عام مسلمانوں کی طرحتم کو بھی نقصان اٹھانا پڑے کا۔ بیآیت رئیس المنافقین عبداللہ بن الی بن سلول کے بارے میں ناز ں ہوئی ،غزوۃ احد میں مسمانوں نے خدا کے سئے قبال کیااور عبدالله بن الى اور ديگر منافقين نے جو قال كيا تو محصّ قومي اور وطني حميت كي بناير وحمّن كي مدا فعت کی جس ہے صاف معلوم ہوا کہ قوم اور وطن کے سئے دشمن کی مدا فعت کرنے کا نام جهادتيس آيت شريفه من جو أواد فعُوُا كوفَ بَلُوُ فِي سبيل اللَّهِ كَاقِيم قرارويا كيا بهاس کا یہی مطلب ہے جوہم نے عرض کیا۔

سیجے بخاری میں عبداللہ بن عباس ہے مروی ہے کہ کچھ مسمان (جنگ بدر میں) مشركيين كى تعداد برهائے كے لئے اہلِ مك كے ساتھ رسول الله بلق الله على مقابله ميں نكلے اور بدر کی لڑائی میں پیمسلمان جو کا فرول کی فوج میں نثریک تنصصحابہ کے ہاتھ سے مارے گئے توان کے بارے میں بیآیت نازل ہونی۔

لِ ّ لِ عُمر ن، آییة ۱۹۶

تحقیق جن لوگوں کی فرشتوں نے روح قبض کی درانحالیہ انھوں نے اپی جان پر ظلم کیا تھا تو فرشتوں نے ان سے بطور زجروتو بہتے ہیں کہم کس حال میں تھان کا محال میں تھان کا معلوں نے کہا کہ ہم سرز مین کفر میں مغلوب اور مجبور تھے فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ وطن کو جھوڑ کر وہاں چلے جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم وہاں چلے جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم حادر جراٹھ کا نہ جہنم

إِنَّ الَّـذِينَ تَـوَقُهُمُ الْمَلَمِكَةُ ظِالمِي اَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيُمَ كُنْتُمُ قَـالُـوا كُـنَّا مُسُتَضَعَفِينَ فِي الْارُضِ قَالُوَ اللَّمُ تَكُنُ ارْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَارُلْكِ مَاوَاهُمُ جَمَدَنَمُ وَسَآءَ تَ مَصِيرًا مَاوَاهُمُ جَمَدَنَمُ وَسَآءَ تَ مَصِيرًا (التماءَية ٤٤)

یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی میہ وہی لوگ تھے جنھوں نے باوجود دعوائے اسمام کے قوم اور وطن کے ساتھ ہوکر اسلام کا مقابلہ کیا۔اور قومی اور وطنی کا فروں کے کشکر میں ہوکرمسلمانوں ہے لڑنے کے بئے نکلے۔(اعاذ ناالقدمن ذایک).

خلاصة كلام

الشاهدين والمشاهدين

س منے کسی کا باپ تھ اور کسی کالخت جگر اور کسی کا بھائی اور کسی کا بچیااور کسی کا ماموں اور عام رشتہ داری توسیھی ہے تھی محض القداوراس کے رسول اوراس کے دین کے لئے صحابہ کرام کی تیغ بے دریغ ہے نیام تھی رضی التعنہم ورضوا عنہ۔واہ واہ۔ایمان ایسے ہی عشق کا نام ہے جس کے سامنے کیلی اور مجنوں کی تمام داستانیں گرو ہیں اور قرآن وحدیث جو ججرت کے فضائل ے بھرایرا ہے اس جمرت کا مطلب یمی تو ہے کہ خدا اوراس کے رسول کے لئے اپنے مال اور باب اور بیوی اور بخو س اورخویش وا قارب سب کوچیوژ دین قوم کا تو ذکر بی کیا ہے، صحابہ کرام نے جب ہجرت کی توجس کی رفیقہ کمیات اورمحبوب بیوی نے کفر کواسدام کے مقابعے میں ترجیح دی طلاق دے دی اور بیوی ، کچؤں اور مال دولت اور گھریار چیوڑ کرنبی کے پیجھے بموكاورمد يتكاراسته يكرا رضي البلبه عبنهم وحشرنافي رسرتيهم واماتنا عبلر حُسهم وسيرتبهم آسيس ينارب العالمين الميريم ويزواكميرك دوستوقومیت اور وطنیت ایک فتنہ ہے بت برتی کے بعد قوم برتی اور وطن برتی کا درجہ ہے۔ اور گفر" دون کفرِ اورشرک دون شرکِ اورظهمٌ دون ظلم کامصداق ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ اوراِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّ التَّبِينَا، کوپیش نظرر کھ کرمسلمانوں کواپنا بھائی اور روئے زمین کے کل کا فروں کواپناایک رشمن مجھو ( نکته) حن تعب نان السکافرین (جوکه جمع ہے)اس کی خبر عدوا مبیناذ کر فرمائی ہے جو کہ مفرد ہے ابداء نہیں فرمایا ،اشارہ اس طرف ہے کہ روئے زمین کے تمام کا فر مسهما تول کی عداوت میں بمنز بدایک دخمن اور بمنز پیشخص واحد کے بین جس میں ذیر ہرابر تعدو اورا فتلاف تبين. وو الله لقد صدق الله العظيم وإنا على ذلك من

## قوم پرستول کاایک مغالطه

قوم پرستوں کا بیہ کہنا کہ ایک وطن اور ایک ملک کے باشندے سب بیک قوم ہیں بیان کا ایک مغالطہ اور دھو کہ ہے، اس گروہ کا ایک خاص نظر بیہ اور خاص عقیدہ ہے جو شخص اس عقید ہاور نظر بیر ہیں ان کا موافق اور ہم خیال ہے وہ ان کا دوست ہے اگر چہوہ دوسرے ملک اور دوسرے وطن کا باشندہ ہواور جو تحض اس نظر بیاوراس عقیدہ میں ان کا مخالف ہوان کا وشمن ہے اگر چہوہ ان کا باپ یا بیٹا یا بھائی یا استاد ہی کیول نہو۔

مشرق اورمغرب کے باشند ہے جواشترا کی عقیدہ رکھتے ہوں وہ دونوں باوجود بعد المشر قین کے قریب اور ایک ہیں اور دو حقیقی بھائی ایک گھر کے رہنے والے اگر مختلف المسلک ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے غایت درجہ بعید ہیں معلوم ہوا کہ اتحاد کا دار و مدار وطنیت اور تو میت پر نہیں بلکہ اتحاد کا معیار اور مدار التحاد مسلک پر ہے پس اگر شریعت مدار وطنیت اور تو میت پر نہیں بلکہ اتحاد کا معیار اور مدار التحاد مسلک پر ہے پس اگر شریعت اتحاد اور کفر پر دھتی ہے تو اس کو تعقب اور تنگ نظری کیوں بتاتے ہو۔ اشخاد اور اخوت کا مدار اسل م اور کفر پر دھتی ہے تو اس کو تعقب اور تنگ نظری کیوں بتاتے ہو۔ کا دار شنبیس اسی اسلامی تعلق سے بلال صبتی اور ابوجہ لی اور ابولہ باوجود قر ابت قریب کے کا دار شنبیس اسی اسلامی تعلق سے بلال صبتی اور ابوجہ لی اور ابولہ بباوجود قر ابت قریب کے بعید ہوگئے اور ابوط لب جیسا جان شار چیا اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے نماز جناز ہا ور مقابر مسمین میں فن سے محروم رہا نبی اکرم ظرف تھیں ہے جب ابوط الب کے لئے دعاء مغفرت کا ادادہ فرمایا تو ممانعت کی آئیت نازل ہوگئی۔

مَاكَانَ لِللَّمُشُرِكِيْنَ وَالَّذِيُنَ الْمَنُواۤ أَنُ يَّسُتَغُفِرُوْا لِلْمُشُرِكِيْنَ وَلَوُ كَانُوۡۤ الْولِيُ قُرُبِي مِنُ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ اور تیامت تک کے لئے کم نازل ہوگیا کہ کافرادر مشرک رشتہ داروں کے لئے دعاء مغفرت بھی جائز نہیں۔

فومن احب لاعصينك في الهوئ قسمائه



# آ داب جہاد

(۱)۔ جب جہادے لئے گھرے نکلوتو اللہ کا نام لے کرنگلو۔

(۲)\_اتراتے ہوئے اوراکڑتے ہوئے نہ نکلو۔

(m)۔ آپس میں ایک دوسرے ہے جھگڑا نہ کرو۔اللّداور اُس کے رسول کی اطاعت کو ہر وقت بيش نظرر كھو۔

(۷) \_مقابله کے وقت ثابت قدم رہو صبر اور حل سے کام لو۔

(۵) مین معرکهٔ قبال میں بھی اللہ کے ذکر ہے غافل نہوجس کے لئے جانبازی اور سرفروشی كرنے نكلے ہوا مك لمحد كے لئے اس سے غفلت نہو۔ قال تعالى: ــ

يَالَيُهَا الَّدِينَ المَنْوَا إِذَالَقِينَتُمْ فِئَةً ﴾ إلى ايمان والوجب كافروس كي جماعت فَاتُبُتُوا وَاذْ تُحرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ يَحْصَ رامقا بله بوتواً موردْ بل كَافُوظ ركوه

وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْتَسُلُوا أَلا تَنَازَعُوا فَتَفْتَسُلُوا أَلا الركرْت عاليَّك الدّ

اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنِ وَلاَ تَكُونُوا اللَّهِ الرِّرِينِ اللَّهُ اور الرِّينِ اللَّهُ اور ال كرسول كي

بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ ويَصُدُّونَ في اورآيس مِن جَفَرُانه كروكه الرحمة عَن سَبيْل السَّهِ وَالسَّهُ أَبِرُول بوجاوَكَ اورتمهاري بواا كَفْرُ جائِكًا و (۵)\_اوران کا فراوگوں کی طرح مت ہوجہ و

کے (جواسی واقعہ بدر میں )اینے گھروں سے

لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ إِلَا جَهَادِينَ ثَابِتِ قَدْمِ رَبُولِ وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ إِنَّامِ كِيرَكت عَمْ كاميب بور كَالَـٰذِينَ خَرَجُوا مِنُ دِيَارِ هِمْ أَاحَاءَتَ اورفْرها نبردارى كَوْمُوطَار كُلُور بِمَايَعُمَنُونَ مُحِيْظٌ لِي

اتراتے ہوئے اور دکھلاتے ہوئے نکلے ہیں اور لوگول کوخدا کے راستے سے رو کن حیاہتے ہیں اوراللد تعالے ان کے اعمال کامحیط ہے۔

(۲)۔اپنی کثرت اورساز وس مان پر مجھی مغرور نہ ہواور قدت ہے بھی گھبراونہیں ہر حال میں

ווטקיב מתבת

خداوند ذوالجلال براعتما داور بهروسه رکھو۔ فتح ونصرت کا مالک صرف اسی کی ذات کو جانو ، کما قال تغالظ بـ

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ } كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْاً عُجَبَتُكُمُ } كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عُنُكُمُ شَيِّ الرَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَ خُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُّدُبِرِينَ } كام ندآنى اورزين باوجود وسيع بوني ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتُهُ عَلَى رَسُـوُلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ لِ

شحقیق الله تعالیٰ نے بہت میدانوں میں تم ان مرد کی اور حنین کے دن جب تمھاری کثرت نے تم کوخود بیندی میں مبتلا کردیا تو تم کوتمھاری کثریت ذرّہ برابر کے تم پر شک ہوگئی، پھرتم پشت پھیر کر بھاگ ہڑے اللہ تعالے نے اپنی سكينت اورطمانيت كواتارا اينے رسول یر اور ایمان والون بر اور ایسے لشکر ا تارے جن کوتم نہیں ویکھتے تھے اور کا فرول کو سزا دی اور میں سزا ہے کافروں کی۔

(۷)۔ جب سوار ہونے لگوتو القد کی نعمت کو یا د کرو کہ اس نے تمھاری آ سایش کے لئے بیہ

سأمان سفر ببيرافر ماياا وربيه يزمعو

سُبُحَانَ اللَّذِي سَحُّرَلَنَا سِلْاً } ياك بوه ذات جس في ال وَمَاكُنَّالَهُ مُقُرِيْتُن ٥ وَإِنَّا إِلَىٰ ﴾ جانورول كوجاري سواري كے لئے مسخر رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونِ ٥ ٢ \_

کرویا ورنہ ہم میں اس کی طاقت نہ تھی اور تحقیق ہم سب اللہ کی طرف لوشنے والي بي

(٨)۔ جب کسی بلندی پر چڑھوتو خداوند ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کا خیال کر کے ابتدا کبرکہو اور جب پستی اور شیب کی طرف اُتر وتو شیحان امتد کہو۔ کہوہ ہر پستی سے یاک اور منزہ ہے

(9)۔التدا گرائے فضل ہے فتح وظفر نصیب فرمائے تو امیر کشکر کوجا ہے کہ مجاہدین کی صفیں قائم کر کے ان الفاظ میں اللہ کاشکراوراس کی حمد وثنا کرے اور تم م کشکر آمین کہے۔

البلهم لك الحمد كبه لاقابض لما بسطت ولا باسط لما قبصت ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هدبت ولاسعطى لما سنعت ولامانع لما اعطيت ولامقرب لما باعدت ولامباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك (رواه النمال وابن حبان)

(۱۰)۔ فتح ونصرت کے بعد بطور فخریہ نہ کہو کہ ہم نے فتح کیا بلکہ اللہ کی طرف منسوب کرو کہ اُس نے محض اینے نصل اور رحمت ہے ہم کو فتح دی۔

چنانچە حديث ميں ہے كەرسول الله طاق الله على الله رَبِالَ بِهُوتْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلَكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلى كُـلُّ شَـيْءٍ قَـديْرٌ البُّهُونَ تَبُّبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ سَابِحُونَ لِرَبِّنا حَامِدُونَ صدَق اللَّهُ وَعُده وَنصر عَبُدُهُ وَهزم الاحراب وَحدهٔ - ( عَارَي مِسْمَ مِرْمُكُ أَسِلَ) (۱۱)۔ گتا اور گھنٹااور باج ہمراہ نہ ہوجس قافلہ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔فرشتے ان کے ہمراہ تہیں ہوتے۔ (رواہ مسمعن الی ہرریۃ)

لعِنْ عَيْشُ وطربِ كَا كُونَى سامان ساتھ نہ ہو۔

ناظرین کرام غورفر مائیں کہ اسلامی جہاد کی بیشان ہے کہ دیکھنے میں مج مدین کالشکر ہے اوردر يرده نُوْر السَّمُونِ وَالْأَرْض كَعَاشَقُون كَالِكَكروه جارباب-

# جبًا د كى اقسام

جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، جہاد کی ایک قسم دفاع ہے جس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں یعنی کا فروں کی کوئی قوم ابتداء تم برحمد آور ہوتو تم اس کی مدافعت کے لئے ان کا مقابلہ کر و جہاد كى اس قتم كوحق تعالے في اس طرح بيان فرمايا ہے..

لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيُّ 0 لِ

رَثْنَا اللهُ إِنَّ

وَقَاتِهُ وَا فِي سَميُلِ اللَّهِ الَّذِينَ أَ اورتهال كروضوا كي راهي ان لوكول عيجو يُقاتِلُوْنَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوْ آ إِنَّ اللَّهَ ﴾ ثم ہے جنگ کرتے ہیں اور زیاوتی مت كرو تحقیق التد تعالی زیادتی كرنے والوں كو ا يىندىبىن كرتاب

أَذِنَ لِللَّذِيْنِ يُقَاتَلُون بِأَنَّهُمْ أَلَهُ مسلمانوں كوان كافروں سے جمادوقال كى ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُوهِمُ } اجازت دي كي جو كافر مسلمانوں ــــ لَقَديرٌ ٥ الَّذِينَ أُخُرِجُوا مِنْ ﴾ لات بن ال وجه عه كمملان متم دِيَارِ هِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنُ يَقُولُوا ﴾ رسيره بي اور بيتك الندت في مسلمانول كي مددیر قادرہے بیمسلمان اینے گھروں ہے محض بے دہہ نکالے گئے سوائے اس کے کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جمارا یروردگارایکالشہے<u>۔</u>

جہاد کی دوسری قشم۔اقدامی جہاد ہے بعنی جبکہ ٹفر کی قوت اور شوکت ہے اسلام کی آ زادی کوخطره ہوتو الی حالت میں اسلام اپنے بیروؤں کو پیچکم دیتا ہے کہتم دشمنان اسلام بر جارحانه تملهاور بإجمانه اقدام كروكيونكه جب دشمنوں كي طرف ہے خطرہ ، وتو احتياط اور حفظ ما تقدم کا مقصفا یمی ہے کہتم ان برج رحانہ اقدام کروتا کہ اسل م اور مسممان کفراور شرک کے فتنه ہے محفوظ ہو جا کیں اور بغیر کسی خوف وخطر کے امن وعافیت کے ساتھ خداوند ذوالجلال کے احکام کو بجالا عمیں اور کوئی قوت وطافت ان کوان کے ستجے وین ہے نہ ہٹا سکے اور نہ پھیر سکے اور نہ کوئی طاقت قانون خداوندی کے اجراء و تعفیذ میں مزاحم ہو سکے۔ایسے موقع پرعقل اور فراست مدبیراور سیاست کا یمی مقتضی ہے کہ خطرہ کو پیش آنے سے پہلے فتم کردیا جائے، اس انتظار میں رہنا کہ جب خطرہ سریرآ جائے گااس وقت مدافعت کریں گے ہے اعلی درجہ کی حماقت اور سفاہت ہے جس طرح شیراور چیتے کوحملہ کرنے سے پہلے بی قبل کردینااور کا منے ہے پہلے ہی سانپ اور پچھو کا سرلچل دیناظلم نہیں بلکہ اعلی درجہ کا تدبّر اورانجام بنی ہے،اسی ع الح ،آية ١٩٠ ل البقره،آية ١٩\_

طرح کفر اورشرک کا سرا نشائے ہے پہلے ہی سرلچل دینااعلیٰ درجہ کا تدیرے چوراورقزاق یا درند ہے اگر کسی جنگل اور بیابان میں جمع ہوں توعقل اور دانائی کامقتضی ہیہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ شبر کا رُخ کریں ان کوآبادی کا رُخ کرنے ہے پہلے بی ختم کردیا جائے درندوں کے قَلْ مِن الله ام ي عَقل اور دان فَي جاور فَاقتُلُوا الْمُنشَر كِينَ حَيْثُ وَجَدُتُمُو يُهُمُ اوراَيْنَ مَانْقِفُوْ آلَخِذُوْ اوَقُبِّلُوا تَقُبِّيُلا مِينَاسِ فَتُم كَى كَافْرَمُ او بِين درندول كَيْلَ میں دفاع کا تصور کرنا اور بیسوچنا کہ جب بیدر ندیل کرہم پرحمد آ ورہوں گےاس وقت ہم ان کی مدافعت کریں گے،اس نشم کا تصوّ راہل عقل کے نز دیک کھلی ہوئی حماقت اور نادانى يحق جل شاند كال ارشاد سرايار شاد وقدات لمؤهم خشى لات كور بسنة وَيَكُونَ الدَّنِينُ سُكُّلُهُ لِلَّهِ طِ مِينِ السُّتَم كاجِها دمراد ہے، لِعِنی اے مسلمانوتم كافرول ہے یبال تک جہاد وقتال کرو کہ گفر کا فتنہ باقی ندر ہےاوراللہ کے دین کو پورا غلبہ حاصل ہوجائے ، ال آيت مين فتنه العربي قوت اور شوكت كافتندم او الدين كُون الدين كُلَّه بله سے دین کاظہور اور غسب مراد ہے جیس کہ دوسری آیت میں ہےلیے ظھر و غلمی الله بن شکید، لیعنی دین کواتن نعبه اور قوت حاصل ہوجائے کہ گفر کی طاقت ہے اس کے مغلوب ہونے کا اختال ہاتی ندر ہے اور دین اسلام کو کفر کے فتنہ اور خطرہ ہے بالکلیہ اطمینان حاصل بوجائے۔

اب رہا بیامرکہ دین اسل م کو تفر کے فتنہ ہے کس طرح اظمینان حاصل ہوسکتا ہے، سو
اس اظمینان کی تین صورتیں ہیں ایک صورت تو اظمینان کی بیہ ہے کہ تُنقار مسلمانوں کے
سر ہے ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں کی رعایا بن کر اور جزیہ دے کر اسد می چکومت کے زیر
سریر بہنا منظور کریں یہ بجائے جزیہ کے مسلمانوں کے دقیق یعنی نظام بن کر رہیں۔
دوسری صورت اظمینان کی بیہ ہے کہ کا فرمسمانوں سے پُرامن معاہدہ کریں تیسری صورت
استیم ن کی ہے بینی کا فرمسمانوں ہے امین اور پناہ طلب کرے اُن کی پناہ ہیں تھ ہے۔ ان
صور قول میں ایسے کا فروں سے جہاد وق اُل کا حکم اُٹھ جو تا ہے شریعت اسد میہ میں جہاد کا حکم
سری خارجین کے ساتھ مخصوص ہے ، کا فر ذمی اہر مستامین کا دکام و دسرے ہیں۔
جو غیر مسلم اسد می حکومت میں رہتے ہیں ود از روے ادکام اسلام عداتی اور شہری

احکام میں مسلمانوں کے برابر ہیں، ان کی جان وہال اور آبروکی حفظت مسلمانوں اور اسلامی حکومت پر فرض ہے بشرطیکہ غذ اری اور خفیہ سازشیں نہ کریں اور دیمن اور غیر دیمن محارب اور غیر حام میں فرق تمام عقلاء کے نزد کی مسلم ہے۔ جہاد کی مثال نے جہاد کی مثال نے جہاد کی مثال نے کہاں کے لگانے سے فاسد مادہ نکل جائے یا تحلیل ہوجائے دمرادرجہ نشتر کا ہے کہ شگاف دے دیا جائے۔ تیسرادرجہ بیہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضوکو کا نے دو مرادرجہ نشتر کا ہے کہ شگاف دے دیا جائے۔ تیسرادرجہ بیہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضوکو کا نے دو مرادرجہ نشتر کا ہے کہ شگاف دے دیا جائے۔ تیسرادرجہ بیہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضوکو کا نے دو مرادرجہ نشتر کا ہے کہ شگاف دے دیا جائے۔ تیسرادرجہ بیہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضوکو کا نے دو مرادرجہ نستر کا ہے کہ شگاف دے دیا جائے۔ تیسرادرجہ بیہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضوکو کا نے دو مرادرجہ نستر کا ہے کہ شگاف دے دیا جائے۔ تیسرادرجہ بیہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضوکو کا نے دو مرادرجہ نستر کا ہے کہ شگاف دے دیا جائے۔ تیسرادرجہ بیہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضوکو کا نے دو مرادرجہ نستر کا ہے کہ شگاف دیں متاثر نہ ہوں۔

الی صورت میں اگر ڈاکٹر کس کے ہاتھ یا پیرکوکاٹ دے تو سب اس کے ممنون ومشکور ہوتے ہیں اور مذت العمر اس کی مدح میں ہوتے ہیں اور مذت العمر اس کی مدح میں رطب اللسان رہنے ہیں کہ اس نے اس عضو کو کاٹ کر باتی اعضاء کو گلنے اور سڑنے سے بچالیا اور کوئی شخص ڈاکٹر کے اس فعل کو وحشیانہ اور طالمانہ فعل نہیں کہتا اس طرح اطباء روحانی (انبیاء ورسل) اوّلاً گفر کے ذبل (بھوڑے) پر وعظ وقصیحت کا مرہم رکھتے ہیں اور اگر اس سے فائدہ نہ ہوا ورعضو کے جمح ہونے کی اُمید منقطع ہوگئ، اس کے برعکس یہ خطرہ ہوجائے کہ یہ مرض متعدی ہوکر دوسرے اعضاء یعنی اہل ایمان کو بھی خراب کردے گا تو پھر اس عضو کو کاٹ ڈالے ہیں تا کہ باتی اعضاء اُس کے ضرر ہے محفوظ ہوجا کیں اور یہ خبیث مادہ آگے نہ ہوجے یا ہے۔

دوسری مثال: چوروں اور رہزنوں کی سرکو بی حکومت کے لوازم اور فرائض میں سے ہے اگر نہ کی جائے تو نظام حکومت ورہم برہم ہوج ئے۔ ای طرح جولوگ دولت ایمان کے رہزن ہوں اور بیرچا ہوں کہ ہم سے ایمان اور حق کی دولت لوٹ کر لے جا کیں اور اس امر کے خواہش مند ہوں کہ معاذ اللہ۔ اہل حق کو بھی اُپنے جیسا رہزن اور قزاق لیعنی کا فربنالیس اور خداوند ذوالجلال کے وفاواروں کی فہرست سے اپنانام کٹا کر باغیوں کی جماعت میں ش مل ہوجا کیں تو ایسے لوگوں سے بھی جہاد وقبال کرنا میں حکمت اور میں مصلحت ہوگا جگہ فرض اور واجب ہوگا اور شریعت کے لوازم اور فرائض میں سے ہوگا کہ ان قزاقوں کا قلع قمع کرے۔

جهاد کی غرض وغایت

جہاد کے حکم سے خدادند قد وی کابیارادہ نہیں کہ یکاخت کا فروں کوموت کے گھا ان ان ر دیا جائے بلکہ مقصود بیہ ہے کہ امتد کا دین۔ دنیا میں حاکم بن کر رہے اور مسلمان عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں اورامن وعافیت کے ساتھ خدا کی عبادت اوراط عت کرسکیں کا فروں ہے کوئی خطرہ ندر ہے کہ اُن کے دین میں خیل انداز ہو سکیں۔

اسلام۔اپنے دشمنول کے نفس وجود کا دشمن نہیں بیکہان کی ایسی شوکت وحشمت کا دشمن

ہے کہ جواسلام اور اہل اسلام کے لئے خطرہ کا باعث ہو۔

ونیا کی مہذب اور متمد کن قویس اس بات کوشیم کرتی ہیں کہ اپنی جان وہ ل عز ت اور ایروکی حفاظت کے لئے جنگ کرہ انسان کا فطری حق ہے اور ایک شریف نہ اور بہا درانہ خیال ہے لئے اس حق کے تسیم کرنے میں کیوں بحل کیاجا تا ہے دنیا کی ہرمہذب اور متمد ن سیاسی بارٹی ہر جائز اور ناج کر جھوٹ اور پچ مکر اور فریب جس طرح بھی ممکن ہوا ہے تفوق اور اقتد ارکی طلب گار ہے اور اُسے مخالفین کو زیر کرنے میں جوح بہمی استعال کیاجا ہے اس کا نام سیاست اور تدیر رکھتی ہے لیکن اگر حق اور حقانیت ، جائز طریق اور غابت ہو تو خود اور غابت عدل اور نہایت انصاف کے ساتھ باطل پر اپنا اقتد ارق تم کرنا چاہتا ہے تو خود غرضوں کی بارٹیاں اس کانام عصب اور نہ ہی جنون رکھتی ہیں۔

سُبجان الله بہر وین حق میں اُپنے وشمنوں پر جھوٹ بولنا اوران پر تہمت لگانا اوران پر تہمت لگانا اوران پر تھم وستم ظلم وستم کرنا حرام ہے اور دنیا کے جان وہال اور عز ت اور تبر وکی حفاظت اس کا اوّ بین فریضہ اور مقصد ہے اس کے تفوق اور برتر کی اور اُس کے حاکم ندا قتد ار پر ان خود غرض پارٹیوں اور سیاسی چوروں اور قز اقوں کا کیا منہ ہے کہ اس دین برحق کی عادلا نہ جدوجہد میں پچھاہ کشائی کرسکیس۔

جہد داسدامی کا مقصد رہے کہ حق اور حقیقی عدل وانصاف دنیا کا حاکم بن کررہے اور خود غرض افراد بایار تیاں دُنیا کے امن کوخراب نہ کر شکیس۔

جس جنگ کا مقصد ہے ہو کہ عدل وانصاف اور اہ نت وصدافت کی حفاظت ہوج ہے اور رشوت خواری اور چوری اور بد کا ری اور زنا کا ری اور بداخلاقی اور بے حیائی اور تمام برائیوں اور خود غرضوں کا قنع قمع ہوج ہے ایسی جنگ بر بریت نہیں بلکہ اعلی ترین عبادت ہے اور ضق خدا پرانتہائی شفقت ورحمت ہے۔ اورقر "ن کریم میں جو جزید کا تھم مذکور ہے اس ہے مقصد یہی ہے کہ کفر اور باطل کا زور توٹ جائے اور حق اور عدل کے برتری اور حکم انی کے سامنے باطل اپنی گردن جھکا ہے آیت جزید میں ختنی کی خطوا النجزیة عن یّد و گھٹم صاغروُون ۔ صغار ستالی ہی ذکت اور کمتری مراد ہے اور ایسے جزید دینے والوں کو اصطلاح شریعت میں ذمی اور معاہداس لئے کہتے ہیں کہ القداوراس کے رسول نے ان کی جان و مال کی حفیظت کی ذمتہ واری کی ہے۔

### اسلام اورجير

(۱)۔ جہادلو گول کو جبر اُمسلمان بنانے سے سے نبیس بلکہ اِسلام کی عزمت اور ناموس کی حفاظت کے لئے ہے اور وٹیا کی کوئی قوم اور عالم کا کوئی ندہب بدون حکومت کے اپنی حفاظت نہیں کرسکتا مخالفین اسلام ، آسان اور زمین کو سر پراٹھائے ہوئے ہیں اور زبان اور قلم ہے بیدڈ ھنڈوار سٹتے رہتے ہیں کہ اسلام ہزورشمشیر پھیلا۔ان کو بیمعلوم نہیں کہ شریعت اسلامیه میں مسلمان وہ مخص کہلاتا ہے کہ جو برضا ءورغبت حق نیت اسلام کا زبان ہے اقر ار اور دل ہے اس کی تصدیق کرے اور جو تحض کسی طبع اور اللح یا کسی خوف اور ہراس ہا اسلام كالمحض ريان سة اقر اركر باه رول سة اس كي تصديق اوراعتقاد ندر يُصيّووه فحض شرايت اسلامیه میں مسلمان نہیں بلکہ من فق کہلا ہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ بیا عقد د جازم اور یقین تام (جواسا م کاجز ولایفک بلکهاس کی مین هقیقت ہے ) کسی جبروا کراہ ہے حاصل نہیں ہوسکتا اور ندکسی ترغیب وتر ہیب ہے ، اور ندکسی تحریص وتخویف ہے ، زبان اگر چہ جبر وا<sup>ز</sup> او سے کسی شکی کااقر ارکرے مگر قلب جب ہی تصدیق کرسکتاہے کہ جب اس کو ہرا ہین اور دلال ہے اس کاحق ہونا منکشف ہوجائے عالم کی تمام قو تیں بھی اگر ریاجا ہیں کہ جبروا کراہ ہے سی کے قلب کو مطمئن کر دیں تو تاممکن اور محال ہے، تینج وتبراور خنجر ہے کو کی عقیدہ قلب میں نہیں اترسكنا \_اورغاليًا اس واضح حقيقت كاكوئي معمولي \_ معمولي عقل والابھى ا نكانېيس كرسكن لېذا یہ کہنا کہ اسلام بر ورشمشیر پھیلا ہے بالکل غلط ہے۔

(۲) محابہ کرام رضی التدعنبم ورضوا عنہ کا کفار مکتہ کے ہاتھ ہے سلسل تیرہ سال تک

طرح طرح کے مصائب وآلام برداشت کرنا، مال باپ خویش وا قارب سب کواسلام کی خاطر حچھوڑ بیٹھنا اس امر کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ انھوں نے اسلام کو یہ ہزار رضاء ورغبت قبول کیا تھا اور اسلام کی حداوت وشیرینی ان کے دلوں میں ایسی اتر چکی تھی کہ جس نے دنیا کے تکنی سے تکنی مصائب کوشیریں اورلذیذ بنادیا تھااورا تنالذیذ بنایا کہ جان وہال سب بی اس برقر بان کرڈ الا یخالفین اورمعترضین ذرا بتلا ئیں توسہی کہ جوشئ بجبر وا کراہ اور گردن پرتکوارر کھ کرمنوائی جاتی ہے کیا اس کی یہی شان ہوتی ہے۔

(٣)۔ نیز شریعت اسلامیہ کا مقصد بیرے کہ لوگ برضاء ورغبت اُس کے احکام کی تصدیق کریں تا کہ تواب اور نب ت أخروی اس پر مرتب ہوسکے بندہ ایمان اختیاری کا م کلّف ہے،ابنداوراس کے رسول کے نز دیک وہی ایمان اور اسلام معتبر ہے جو دل ہے ہو اجباری اوراضطراری ایمان کاامتبارنبیں ای وجہے ارشاد ہے۔

وَلَـوُشَــآءَ رَبُّكَ لَامَـنَ مَنْ فِي أَاكَرَضُدَاحِامِتَاتُونَمَامِ روئِرَ مِن والعايمان الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعاً طَ الْحَاتَ كَياآبِ لُولُول يرجر كريحة بين كه

فَمَنَّ شَاءَ فَلُيُولُونَ وَّمَنْ شَآءً ﴿ جُوجِا سِهَا يَمَانَ لاَ عَاور شَ كَادل جاسِهِ وهَ كَفر كرے (حق داشتے ہے جبر كی ضرورت نبيس)

افَسَانُسَتَ تُسكُرهُ النَّاسَ حَتَّى ﴿ وَهُسِبُ مُوْكَ بُوحِا مَينِ ـ يَكُونُواْ مُوْسِنِينَ 0 لِ

مُلْیَکُفُرُ ع ( سم) \_ آنخضرت بلق فلی این فرمایا اورلوگول کواسلام کی دعوت ایسترسی کرمایا اورلوگول کواسلام کی دعوت کا اسلام کی دعوت کا ایسترسی کوئی دی ایں وفت آیتن تنہا تھے کوئی حکومت اور سلطنت آیے کے باس نتھی، نہ ہاتھ میں کوئی تكوار تقى جس ہے ايمان نەلانے والول كوۋراتے ہوں غيروں كاتو كياذ كركنبہ اور خاندان جو انسان کا حامی اور مددگار بوتا ہے وہی آ ہے کا جانی وشمن اورخون کا پیاسا ہو گیا تھاظلم وستم کی کوئی نوع اورکوئی قسم ایک باقی نه چیوژی که جس کا آپ کاصی ب پرتجر به نه کرلیا ہو۔ اگر وحی رہائی آپ کی ستی اور دلہ سِانہ کرتی تو پھران مص ئب ونوائب کا تحل تقریبًا ناممکن تھا۔ ایسی حالت میں کیسے جبراورا کراہ مکن ہے۔

(۵)۔ اعثت کے بعد مَنْدَ محرمہ میں تیرہ سال آپ کا قیام رہا۔ ای زمانے میں اور اس

و است میں صدیا قبال اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے ، ابوذ رغفہ ری شروع ہی زمانے میں مسلمان ہوئے اور جب واپس ہوئے تو ان کی دعوت سے نصف قبیلہ غفار مسلمان ہوگیا بجرت سے قبل تراسی مرداور اٹھارہ عورتوں نے کہ جومشرف باسلام ہو چکے تھے کفار ملّہ کی ایڈاؤں سے تنگ آ کر حبثہ کی طرف ہجرت کی نجاشی شاہ حبثہ جعفر طیار کی تقریر سُن کرمُشر ف باسلام ہوا۔ ہجرت سے قبل مدینہ کے ستر آ دمیوں نے مقام منی نہیں آ ب کے دست مبارک پر باسلام ہوا۔ ہجرت می دون میں تمام قبیلہ بنی عبداااشہل مدینہ مؤرہ میں مشرف باسلام ہوگئے۔
میں مشرف باسلام ہوا بعدازاں باقی ماندہ انصار بھی مشرف باسلام ہوگئے۔

یہ سلمان ہوئے اور ابو بکر صدیق اور فی سے پہلے ہی مسلمان ہوئے اور ابو بکر صدیق اور فی روت اور ابو بکر صدیق اور فی روق اعظم اور عثمان غنی اور عنی بن ابی طالب رضی القد تعالی عنهم اجمعین، جنھوں نے جیاد وا تک عالم بیس اسلام کا ڈ زکا ہجایا ہیہ بہادر انِ اسلام بھی آیت جہاد وقال کے نازل ہونے سے پہلے ہی اسلام کے حافظہ بگوش بن میکے ہتے۔

(۲)۔ نجران اور شام کے نصار کی کوکس نے مجبور کیا تھا کہ وہ بطور وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسلام قبول کریں۔ ہر طرف سے وفو د کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وفو د آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ جبر تؤ در کنا آپ نے تو ان کے بلانے کے لئے کوئی قد صد بھی نہیں بھیجاتھ۔ جبیرا کرآئندہ چل کروفو د کا بیان پڑھنے سے معموم ہوگا۔

(2) ۔ مسئلہ جہاداسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بھی سے مسئلہ موجود تھا پس اگر اسلام کی ترقی اوراث عت کا سبب صرف جب دہ ہے تو دوسرے ندا ہب جن میں بیموجود تھا وہ کیوں اس سرعت کے ساتھ شاکع نہ ہوئے ، خصوصًا جبکہ تاریخ میں بکٹرت ایسی نظیریں موجود میں کہ بروقت قدرت سلاطین بہود و غساری نے اپنے اپنے خافین کا قبل عام کرایا ہے۔

(۸) ۔ سلاطین اسلام اگرلوگول کوجبر' امسلمان بناتے یا اُس می تدبیری کرتے جو میسائیت کے لئے کی گئیں اور کی جارہی بین تو کم از کم اسلامی قلم رومیں تو کسی غیر خدب کا وجود وقی ندر بہتا۔ اس لئے کہ اگر حق وصدافت کے ساتھ مادی امانت ومسامدت بھی شامل ہوجائے تو بھر حق کے آگر حق وصدافت میں کیا تامل ہے جبکہ طمع اور اللح ہے تنگیات کا گور کھ دھندا

اورائی ذات انسانی میں باہ جوہ ہے راحتیات کے بشریت اورالو ہیت کا اجھا ٹا اور ججر کو خدا اور ہور کا دوراروں کے دوخدا تعالی کی طرح قد میم اور از کی ابدی اور مرمدی منوایا جاسکتا ہے تو خداہ ند ذو خلال کی تو حید ف ص اور یکتالی اور اس کے بے چونی اور چگونی اور شان علیمی وقد بری اور میعی و بصیری وظمع والا چ ہے منو نا کیا مشکل ہے گر اسوم کا خدا دادحسن و جمال اس سے منز واور مستعنی ہے کہ در ہم وو بنار کی چک کو نریعہ اشاعت بنائے اور شیط فی کمان لے کے ذریعے سے اپنے تیر چاہے جوائی اس راہ سے سی فدیب کو ختیار کرتے ہیں وہ خدا کے بندے ہیں بعوذ بابند من ذو بک۔

اورا کر جزید ین بھی منظور نہ کریں تو پھر شمشیر کا ختم ہے۔ معلوم ہو کہ شمشیر کا حکم مسلم ن بنائے کے سے نہیں بلکہ آخری دجہ میں ان کی سرشی کے جواب میں ہے ، نہیں اگر اسلام تعوار سے نبھیاتی توسب سے پہلے تلوار کا حکم ہوتا تبیسر ہے دیجہ میں شدہوتا۔

ا شیطان کا مقورے کے کورت میں کی قدیم توس یعنی برائی مان ہے۔ سے اور بیدے جوتیم جارتا ہوں وہ خطا نہیں جاتا۔ فاقیم ڈ لک واستم (۱۰)۔ اگراسلام جبر واکراہ ہے بھیلتا تو جبرواکراہ ہے اسلام لانے والے اسلام پر عاشق اور فریضة نہ ہوت اس لئے کہ جبر اور اکراہ کا اثر ظاہر اور بدن پر ہوتا ہے۔ قلب پر نہیں ہوتا پس جولوگ جبر اسلمان بنائے گئے ان کی حالت سے ہوتی کہ فطاہر میں زبان ہے اسلام کا کلمہ پڑھتے اور دل میں اس سے متنفر اور بیزار ہوتے حالانکہ یہلوگ دل وجان سے ظاہر و باطن جلوت اور خلوت اور خلوت میں اسلام پر فریضت اور شیدا تھے اور بنست مسجد کے گھر میں زیادہ عبادت کرتے تھے اور اسلام پر اپنی جان اور مال دینے کوسعادت ہجھتے تھے علاوہ ازیں شریعت اسلام یہا مسللہ کہ جو تحقی کھن زبان سے ترالیہ الااللہ پر پر و لے اس کا قبل جو تر نہیں پس جس نہ جب نے دشمن کے ہاتھ میں یہ بیر دے رکھی ہوکہ ایک مرتبہ زبان سے کلمہ پڑھ کہ ایش می نہیں۔ ہر کا فرتقیہ کرکے کلمہ پڑھ کو قبل سے نیج سابق نہ جب کی طرف کو دکر سکتا ہے آخر اس کی کیا وجہ کہ جن لوگوں نے موقع بانے پر آ بیٹ سابق نہ جب کی طرف کو دکر سکتا ہے آخر اس کی کیا وجہ کہ جن لوگوں نے بقول معترضین جبر اور اکر اہ سے اسلام کو قبول کیا تھا وہ س ری عمر کیوں اس جبر کے پابندر سے موقع یا کرانے سابق نہ جب کی طرف کو وکر سکتا ہے آخر اس کی کیا وجہ کہ جن لوگوں نے موقع یا کرانے سابق نہ جب کی طرف کو وی نہ لوٹ گئے۔ فَتَلْک عسمترہ کی ام مدوقع یا کرائے سابق نہ جب کی طرف کو ول نہ لوٹ گئے۔ فَتَلْک عسمترہ کی ام مدوقع یا کرائے سابق نہ جب کی طرف کو ول نہ لوٹ گئے۔ فَتَلْک عسمترہ کی ام مدوقع یا کرائے سابق نہ جب کی طرف کو ول نہ لوٹ گئے۔ فَتَلْک عسمترہ کا مدائے۔

اسلام اورمسئلهٔ غلامی

حق جل شاند نے جوع تا ورکرامت انسان کودی وہ کسی مخلوق کوئیں دی۔ اپنی خاص صفات کمالیہ علم وقدرت مع وبھر ۔ تکنم وارا وہ کا مظہرا ور بخلی گاہ بنایا اپنی خلافت ہے سرفرا ز فرمایا مجود ملائکہ بنایا تمام مخلوق پراس کونضلیت دی حتی کہ ابلیس لعین یہ بول اٹھا ہذا اللّہ ندی شکر مُنت عَملَی ۔ تمام کا تئات کواس کے لئے پیدا کیا اوراس کوا پنی عبادت اور عبودیت کے لئے بنایا اس کو وہ حریت اور آزادی عطافر مائی کہ تمام روئے زمین اس کی ملک اور تصرف میں دی کئے بنایا اس کو وہ حریت اور آزادی عطافر مائی کہ تمام کروئے زمین اس کی ملک اور تصرف میں دی کے بنایا اس کو وہ حریت اور آزادی عطافر مائی کہ مثافی الکارُض جمینے عالم الیکن جب اس نادان دی انسان نے اپنے خالق اور پرور دگار کے واجب الاطاعت ہونے ہی ہے انکار کرویا اور خداوند و والجلال سے بعنوت (کفر) کی ٹھان کی اور انبیاء ومرسلین سے مقابلہ اور مقاتلہ کے خداوند و والجلال سے بعنوت (کفر) کی ٹھان کی اور انبیاء ومرسلین سے مقابلہ اور وہ حریت اور لئے میدان میں نکل آیا تو ساری کرامتیں اور عز تمیں خاک میں مل گئیں اور وہ حریت اور

آ زادی جواس کو عطا کی گئی تھی وہ یکافت سب کرلی گئی اور حق جل ومایا نے اس باغی اور سرکش انسان کوا ہے اُن عباد صالحین کا ( جنھوں نے اس کا یول بالا کرنے کے لئے جان یا زی اور سرفروشی کی ) عبداورمملوک بنادیا اوران کو بیاجازت دی که بهائم اوراموال مملوکه کی طرح جس طرح چاہواس کی خرید وفر و خت کر وتم کواس کی بیٹے وشراء ہبہاور رہن کا کلّی اختیار ہے ہیہ تم اری بغیراجازت کے کوئی تصرف نہیں کرسکتا جرم کی سزااس کی نوعیت کے لحاظ ہے ہوتی ہے جس درجہ کا جرم ہوگا ای درجہ کی سزا ہوگی چوری اور زنا کے مجرم چندروز سزایانے کے بعد ر ما کروئے جاتے ہیں کیونکہ ہے جرم رعیت کے مقابلہ میں ہے لیکن بعناوت کا جرم معاف نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ حکومت کے مقابلہ میں ہےاور حکومت سے انحراف اور سرتانی ہے اس مجبہ سے ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهِ لَا يَعْفِهُ أَنْ يُنشِرِكَ بِهِ أَنَّ تُحْتِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كومعاف نبيل كرين

وَيغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَشَاءُ كَلَّ أَكُ كَرَاسَ كَسَاتُهِ كَي وَشِرِيكَ قِرارومِا ج ئے اورشرک ہے کم درجہ کے جو گن ہیں وہ جس کوچاہیں گے معاف کردیں گے۔

کیونکہ کافر و تنکر اصولی طور پر خدا تع لی کو واجب ال طاعت اوراس کے بھیجے ہوئے تا نون کوداجب اعمل نہیں سمجھتا اور نہائے کو خداوند ذوالجلال کی مرضی کا یابند خیاں کرتا ہے اس لئے یہ خص خدا کا باغی ہے اگر جہ فطری یاعقلی یا خلاقی طور براس سے ایسے ہی اعمال صا در ہوتے ہوں کہ جوشر بعت کے مطابق ہوں کیونکہ پیاطاعت اور متابعت نہیں بلکے محض صورة توافق اورموافقت ہے اسولی طور برتو مخالف اور باغی ہی ہے اور طاہر ہے کہ اُصولی مخالفت اور کلی نافر مانی اور اعتقادی انحراف کے ہوتے ہوئے جزنی اور ظاہری موافقت کیا معتبر ہوسکتی ہےاس لئے بغیرایمان اور شہیم کے مغفرت ناممکن ہےاور تمام اعمال صالحہ اور اخلاق فی صدیعیرایمان کے بیج بیں بناؤف مؤمن فاسق کے کداس کی می شت جزئی ہےوہ اُصوں طور پر خدااوراس کے رسول کو واجب اے طاعت سمجھتا ہے جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو بارگاه ربوبیت میں رجوع ہوکر بصد څخزونیا زادر بهنرارخچالت وندامت عفونقصیرکی درخواست كرتا سے ای وجہ سے ارشا و ہے۔

وَلَعَبُدٌ مُّوْمِنٌ خَيْرٌ مِّنُ مُّنْسُوكٍ ﴾ اورايك غلام مسلمان آزاد كافر ي كبيل وَّلَـوْاَ عُــَجَبَـكُــهُ طِ أُولَـثِكَ ﴾ بهتر ہے آگر جدوہ تم کو پیندآئے کیونکہ سے 🖠 لوگ جہنم کی طرف بلہ تے ہیں۔

يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ طِلَّ

جان نثار اوروفی دارکو باغی اورغذ ار کے برابر کر دین عقل اورفطرت اورقوا نین سلطنت میں صریح ظلم ہے وہ کوسی متمدّ ن حکومت ہے کہ جس کے قانون میں فر مانبر داراور مجرم تمام احكام ميں مساوى ہوں خداوتد عالم كاارشاوے۔

برابر کردیں کہ دونوں کے احکام میں کوئی فرق ندرے۔

أَفَ نَهِ عَلَ الْمُسْدِمِينَ لَي كيابهم الين فرمانبردارول كومجرمول ك كَالْمُجُرمِيْنَ- كَ

تمام متمة ن حكومتوں ميں باغيوں اور پولٹيڪل مجرموں کی سزاچوروں اور بدمعاشوں اور وھوکہ بازوں اور جعل سازوں ہے کہیں زیادہ ہے جس پر بعناوت اور سازش کا جرم ہواس کی سزا بجز سزائے موت یا عمر کھر کی جلائے وطنی کے اور پچھنیں ہوتی اگر جہ مادہ تمر د وعصیان اور سرکشی کا دونوں مجرموں میں ہے مگر چوروں اور بکد معاشوں کا تمر درعیت کے کسی ایک یا چند افراد کے متا بلہ میں ہوتا ہے اور باغیوں اور پوٹٹیکل مجرمول کاتمر داورعصیان سعطان وقت اور حکومت اور قانو نِ حکومت کے مقابلہ میں ہوتا ہے وہ بیرج ہتا ہے کہ بیر حکومت ہی مث ج ئے۔اور تمام متمدّ ن حکومتوں کی نظر میں بغاوت سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔ چوری اور بدکاری کا جرم بغاوت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا حکومتوں کامستمہ قانون ہے کہ جو سخص بغاوت کرے تو اس کی تمام فطری آ زادی لیکخت سب ہوجاتی ہے اور مال وجا کداد سب ضبط ہوجاتی ہے اور حقیر وذلیل جو یابد کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر چہ مجرم كتناي لائق ادرعاقل اورفاضل كيون نه بهوا درعجب نبين كه بيه مجرع عقل اورقهم اورتعليم مين صعدر جمہوریہ ہے بھی بڑھ کر ہو پس جبکہ خالی اورمجازی حکومتوں کو آپینے باغیوں کی آ زادی سبب كرے كااختيارے تواس خداوند ذوالجل ل كو (جس نے ان باغيوں كو وجوداور حيات اور عقل اورقہم کی دولت عطا کی ہے) بیاختیار نہیں کہوہ اینے باغیوں ( کافروں) ہےا پی دی ہوئی

ع علم آية ١٦٥

ليالبقرة أتية الهوا

الحاصل: بچونکه غلامی خداوند ذوالجلال بے بعدوت نیعنی تفرکی سزا ہے اس کئے اس مسئلہ کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی پایا جاتا ہے بلکہ کوئی ملت اور فدیب ایسانہیں کہ جس میں غلامی کا مسئلہ نہ ہوجس سے معلوم ہوتا ہے کہ استرقاق اور خلامی کا مسئلہ تمام او بیان اور ملل کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے۔

اسر قال اگرفتیج لذاتہ ہوتا تو سی شریعت میں ج کزنہ ہوتا تو ریت واجیل ہے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السمام ہے لے کر حضرت میسی عبیہ السمام میں انہیاء ومرسلین اس کو جائز رکھتے آئے۔ معاذ اللہ اگر اسر قاق فیج لذاتہ تھا یا کوئی وحشیانہ رسم تھی یا کوئی مشرمناک فعل تھا تو حضرات انہیاء کے اس کو کیسے جائز رکھا؟ کیا حضرات انہیاء کرام کواس کا علم نہ تھا کہ اسر قاق فیج لذاتہ ہے اور قانون فطرت کے خلاف ہے ماریۂ قبطیہ بطور کئیر آپ کے فراش میں تھیں جن سے حضرت ابراہیم ہیدا ہوئے کیا نبی اکرم پھوٹھ کے اس فیج کے فراش میں تھیں جن سے حضرت ابراہیم ہیدا ہوئے کیا نبی اکرم پھوٹھ کیا ہم تا اور اگر بفرض محال حضرات انہیاء ہے اس بارے میں کوئی اجتہادی غلطی ہوئی تھی تو بھر سوال یہ ہے کہ اس علیم وقد میرنے بذریعہ وجی کے اس غلطی پر کیوں نہ متنبہ کیا۔

 برائی کی اورائیان کے حسن اورخولی کی کوئی صداورنہایت نہیں اوراسلام کا مقصد ہی کفرکوذلیل کرنا ہے چوری اور بدکاری کا منشاء حرص اورشہوت ہے اور خداوند ذو الجلال ہے بغ وت کا منشاء اباء اوراسکہار لیعنی تکتر اور نخوت ہے کہ ما قال تعالیٰ، آبی واست کُبرَ و سکان بین النکافِریُنَ۔ اس لئے اوّل الذکر جرائم کی سزااُن کے من سب جویز کی گی اورجس جرم کا منشا تکبراور نخوت تھااس کی سزاؤلت یعنی غلامی ہے جویز کی گئی۔ وجوزاء سب ته سب ته سب ته بیل اورجن اوگوں نے القداوراس کے رسول کی اطاعت کو تعلیم کیا اوراس کی راہ میں جانبازی اور سرفروثی و کھلائی حق جل وعلائے اُن کی عزیت افزائی فرمائی کہ ان کو۔ ان جانبازی اور باغیوں کا مالک اور آقا بناویا والے آله الْحقِدَةُ وَلَرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا یَعْلَمُونَ قَالَکِنَّ وَلَکِنَّ اللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ قَالَکِنَّ اللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ قَالَکِنَّ اللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ قَالَکِنَّ اللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ قَالَکِنَّ اللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونِ فَاللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ قَالِیْ فَالْمُ وَالْکُنْ فَالْمُنْ اللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ قَالَ اللَّمِیْنَ وَلَیْ اللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ کَا اللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ کَا اللَّمُ لَا اللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ کَا اللَّهُ اللَّمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ کَا اللَّهُ اللَّعْتِ اللَّهُ الْوَالِیْ اللَّمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ لَا یَعْلَمُ اللَّهُ اللَّه

جوفی اس عالم میں خیروشر۔ایمان اور کفر۔نیک اور بد ہمؤمن اور کافری تقیم کا قائل ہے۔ ہے اس کے لئے اس مسلد میں کوئی اشکال نہیں اور جوفی مرے نے خیراورشر نیک اور بدکی تقیم ہی کا قائل نہیں اس سے ہمارا کوئی خطاب نہیں وہ انسان نہیں بلکہ حیوان مطلق ہے۔ قر آن کریم میں مساملہ کھٹے گئے المائی کھٹے کہ کا لفظ پندرہ جگد آیا ہے اور گنا ہوں کے کفارہ میں غلام کے آزاد کرنے کا تحکم بھی قر آن کریم میں صراحة فدکور ہے اور ای طرح غلاموں کو مکاتب بنانے کا تھم بھی قر آن کریم میں صراحة فدکور ہے اس قتم کی تمام آیات سے خلامی کا شوت اس ورجہ واضح ہے کہ کی میں اور شنوا کے لئے تو مجال انکار نہیں اور حدیث میں ہے محمل ایس محمل ایس محمل ہیں ہو ہے گئے میں اور اس محمل ہیں ہو کہ اس پرایک ورہم مکاتب غلام ہن کی ہو ہے تو آس معربین معاد نے جب بی قریظہ کے بارے میں ہے کہ ویا کہ تسبقت بیٹ کہ اس اللہ مقاتلہ ہم و تسبسی ذریت ہم کہ ان کے گڑنے نے بیارشاوفر مایا۔ قبض کے جا کی اس اور ان کی کا اس میں اللہ مقاتلہ ہم و تسبسی ذریت ہم کے مطابق فیصلہ کیا اور غزوہ اوصاس کے استرق ق کے بارے میں اللہ اے سعدتونے اللہ کے والے موان کے اس توق تی کے بارے میں میں النہ سے اس کے استرق ق کے بارے میں میں ہوئی کے اس میں کے اس توق تی کے بارے میں وحدیث سے غلامی کا شیوت اظہر من اختس ہے۔

عارف رومی قدس القدسر والسامی مثنوی ص ۲۱ وفتر جبارم میں فر ماتے ہیں:

🕻 ای حدیث نبوی کی تفسیر میں إِنَّ اللَّهَ تَعَالَر خلق الملائكة أ كرالله تعالى فرشتون كو بيدا كيا اوران میں خالص مقل رکھی اور بہائم کو پیدا کیا اور ان میں شہوت رکھی اور بنی آ دم کو پیدا کیااور وخلق بني آدم وركب فيهم ألان مي عقل اورشبوت دونو ركي يرجس کی عقل شہوت پر غایب آگئی وہ فرشتوں عقله على شهوته فهوا علر 🕽 ٢٠٠٠ على الإرار فع ١١٥ ورجس كي شهوت من الملائكة ومن غلب أعقل برنالب آكي وه بهرتم سے بھی برتر شہوتہ علے عقلہ فہو ادنی ا ہے بشک ایابی ہے۔ آں حضرت صلی

ورحدیث آمد که بردان مجید 🚦 خت علم راسه گونه آفرید

صدیث میں آیا ہے کہ المتدتع لی نے مخلوق کو تین قتم پر پیدافرہ یا ہے۔ یک گره راجمله علم و عقل وجود 🚺 آن فرشته است و نداند جز سجود

ا یک گروه کوسرایا ملم ودانش اورمجسم جود وکرم بنایا پیفرشتو ب کا گروه ہے جوسوا ہے جو دلیعنی اطاعت خداوندی کے سوالیجھ بیس جانتا۔

نیست اندر عضرش حرص وہوا 🚦 نور مطلق زندہ ازعشق خدا اس کی ماہیت میں حرص اور ہوائے نفس نی کا کہیں نام ونشان نہیں نورے پیدا ہوئے میں خدا کے عشق اور مخبت ہےان کی زندگی ہے۔ یک گروہے ویگر ازدانش تبی! ﴿ بیجو حیوال ازعاف ورفربہی

دوسم اگروہ وہ ہے کہ جوعقل ورنش ہے یا کل خالی ہے جیسے حیوان جس کا کامسوائے چرنے اور موٹے ہوئے کے پچھ ہیں۔

اونه ببید جز که اصطبل وعف 🖠 از شقاوت عافل ست اواز شرف

درنفسیرای حدیث نبوی که وركب فيهم العقل خلق البهائم وركب فيها الشهوة 🖠 العقل والشبهوة فمن غلب 🚦 من البهائم صدق النبي صلر الشعليوسلم في الكل يح فرمايا-الله عليه وسلم ط

وہ سوائے اصطبل اور چارہ کے پہنیں جانتا شقاوت اور سعادت سے بالکل بے خبر ہے۔

آن سوم ہست آدمی زادہ بشر اور فرشتہ نیمی و نیمش زخر

تیسرا گروہ بیانسان ہے جس کا نصف حصّہ ملک ہے اور نصف حماری یعنی حیوانی ہے ملکیت اور سوانبیت سے ل کر بنا ہے۔

یم خرخود مائل سفلی بود این میم دیگر مائل علوی بود استفلی اور استفلی اور استفلی اور دوسرا ضف استفلیات کی طرف مائل ہے اور دوسرا ضف ملکی ماد نگہ کی طرح مائل بیعویات ہے۔

تا کدامیں غالب آید درنبرد اور نیس دوگانہ تا کدامیں یُر دزو اور اور ان حقول میں باہمی جنگ ہے کہ اب اس جنگ میں کون غالب آئے اور اس امتخان میں کون غالب آئے اور اس امتخان میں کون بازی لے جائے۔

عقل گرغالب شود کیس شدفزدل از ملائک این بشردر آزموں کیس اگراس امتحان میں عقل عالب آئی اور حیوانیت مغلوب ہوگئ تو پھر پیخص ملائکة اللہ سے بھی افضل اور بہتر ہے کہ باوجود حیوانی اور شہوانی مواقع کے عقل کوتر جیجے دی۔ بخلاف ملائک کے کہان کے میلان علوی میں کوئی شکی مزاحم نہیں۔

شہوت ارغالب شہود پس کمتراست اللہ ازبہائم ایں بشر زاں کمتراست اگرشہوت فی الب بھر نہ کے مال کمتراست اگرشہوت فی ال اگرشہوت فی لب آگئی تو پھر پیخص بہائم اور حیوانات سے بھی بدتر ہے، کے مال تعالیٰے اُول نَعْامِ بَلْ بُھُمْ اَضَلُ۔

آل دو توم آسودہ از جنگ وحراب ویں بشر بادو مخالف در عذاب وہ دونوں گروہ لیعنی فرشتے اور بہائم بفس اور شیطان کے مجاہدہ اور مقابلہ ہے فارغ بیل ۔ گریہ تیسری نوع بینی انسان عقل اور شہوت کی مخالفت اور منازعت سے ایک عذاب اور شکش میں ہے۔

وی بشرجم زامتی تسمت شدند 🕴 آدمی شکل اندوسه امت شدند

ی مردا، حرصہ کا صیدہ میں چوہ ہور میں سے پیدہ وسے بین ہی سے وہ ورہ انسان اور معنی فرشتہ میں تفصیل کے لئے فتو حات مکیداور فصوص الحکم کی مراجعت کی جائے۔

انسان اور معنی فرشتہ میں معنی جبرئیل استہ از خشم و ہواؤ قال وقیل معنی جبرئیل ہے شہوت اور غضب اور ہرشم کی قبل وقال ہے معرااور میر ابیں بیگر وہ مقر بین اور سما بقین کا ہے۔

قتم ویگر باخر ال المحق شدند فی خشم محض وشہوت مطلق شدند دوسرا گروہ وہ ہے کہ جوگدهول اور جانوروں کے ساتھ المحق ہوگیا ہے اور سرا پاشہوت وغضب بن گئے ہیں کے ماقبال تعالیے سے انتہام خسم سنت نفرة وقال تعالیے اور لئے کا لائعام بَل هُمَ اَضَلُ۔

وصفت جبریلی درایثان بودرفت فی ننگ اُو د آنخانهٔ وآل وصف رفت وصف جبریلی اُن سے جاتا رہا ظرف کی تنگی سے وہ وصف ان میں باقی ندر ہایہ دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہے۔

ماند یک قشم وگر اندر جہاد نیم حیوان نیم حیوان ہے بارشاد تین قسموں میں سے ایک قشم باقی رہ گئی وہ عوام مؤمنین ہیں جن کوالقد تعی لی نے اصحاب المیمند بعنی اصحاب الیمین فرمایا جوالقد اوراس کے رسول پر ایمان لائے کیکن ہنوز ان کانفس مطمئنہ نہیں ہوا۔ ایمان ۔ اللہ کی طرف کھنچتا ہے اور نفس لذا کد اور شہوات کی طرف لیجانا جاہتا ہے جب کشکش میں ہیں بھی نفس حیوانی غالب آتا ہے اور بھی ایمان اور مدایت غالب آتا ہے اور بھی ایمان اور مدایت غالب آتا ہے اور بھی ایمان اور مدایت غالب آتی ہے

روز وشب ورجنگ واندر کشمش فی کرده حاش اوش با آخرش عارف رومی کا پیکارم ہم نے مختصر امع مختصر تو صبح کے ذکر کرویا ہے اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آ مدم بهرمر مطلب: - انسان کوجوصفت حریت اور دصف آ زادی حاصل ہے، وہ اس کی ذات اور ماہیت کا اقتضا نہیں ( کہاس وصف کا انفکا ک اس ہے میل ہو ) بیکہ صف تہلگی کے ساتھ متصف ہونے کا تمرہ ہے، جب تک صفات ملکی کیسا تھ متصف ریااس وقت تک اس کوآ زادی حاصل ربی اور جب صفات بهیمیه کیساتھ مقصف ہوا تو وہ حریت اور آ زادی سب ختم ہوگئی نصوص قرآ نبیہ سے میدامر صرحة ثابت ہے کہ انسان کفر اور شرک کرنے ہے بہائم اور حیوانات کے قلم میں ہوج تاہے کما قال تعالے!

اِنْ سُبِمُ الْأَكَالُانْ عَام بَلْ هُمْ إِنْ سَبِي مِيكَافر مَرْسُل چوپيول ت بكه 🖠 ان سے کہیں زیادہ کم کردہ راہ ہیں۔ إِنَّ شَرَّ الدُّوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ لَ تَحْقِيقَ بَدَرَين حِوانات الله كَنزو يكوه ہیں جواللہ کے منکر ہوئے۔ والَّدنِينَ كَفَرُوْايتَمَتَّعُونَ وَ إِلاَوركافر دنيا مِن خوب مِين كرت مين اور يَا كُلُون كَمَاناً كُلُ الْانْعَامُ عِلَى ﴿ فِي إِنِّ لَى طَرِنَ الدَّهِ وَهِنَ اور وَرْ \_ کھڑے اور چلتے چلتے کھاتے ہیں۔ أَللَّهُم احفظًا من ذلك.

اضل سيلا- ل كفروا- ح

جیسا کہ آجکل اس حیوانی تہذیب اور بہمی تمدّ ن کا چرج ہے حق تعالے نے جونبر دی تقى آجكل كى متمدّ ن مجانس مين اس كى تصديق بلكه مشامده موربات كيدو نيا كے عقلاء اضاقى مجرمول کوحیوانات اور بہائم ہے بدتر نہیں سمجھتے تو پھرا گراسلام خدا کے یاغیوں کوحیوانات ے بدتر بتلا تا ہے تو کیاغاط کہتا ہے۔

پس جس طرح حیوانات پکڑنے اور شکار کرنے ہے مملوک ہوجاتے ہیں ای طرح

الفرقان،آية:٣٣ سائند،آبة : ال عالانفال،آية:۵۵

خداوند ذوالجال کے باغی اسیر اور گرفتار کرنے ہے مملوک بن جاتے ہیں اور جس طرح حیوانات میں قیداور صید ملک کا سبب ہے اسی طرح کفار پر غلبہ اور استیلاءان کے تملک اور استرقاق کا سبب تاتم ہے۔ انسان اور حیوان میں جوفرق ہے وہ حض عتل اور ادراک کی بناپر ہے اور اس وجہ ہے تمام عقلا کے نزویک غیر ذوی العقول ہونے کی وجہ سے حیوانات ک بنج وشراء فقط جائز بی نہیں بلکہ سخس ہے پس انسان جب بے عقلی پرائز آئے اور کسی کی حق تلفی کرے تو ہا اوقات عدالت بھی اس کی بیچ وشراء کو کا لعدم قرار دیتی ہے اور بساوقات عدالت جبرااس کے اموال واملاک فروخت کر کے لوگوں کے حق دلاتی ہے کیا ہے جہریا ور بساوقات تا زادی کا سلے نہیں۔

ایک شبہ اور اس کا از الد: جاننا چاہیے کہ انسان کو جو فطرۃ آزاد کہاج تا ہے اس کا بید مطلب ہر گزنہیں کہ حریت اور آزادی انسان کی نفس ماہیت کے اوازم اور مقتضیات سے جارہ انسان کا مطلب ہیں کہ جرانسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لئے فطر نا آزاد ہے اور جب اسلام زائل ہوگیا تو آزادی بھی زائل ہوگئی اور بیغلامی اس جرم کی مزاہے جو ضوف فطرت ہے اورا گرتھوڑی در کے لئے پہتلیم کررہ جائے کہ آزادی انسان کا فطری حق ہونی تا مارا پیوال ہے کہ بیچق کس کا دیا ہوا ہے اور کیا بیالیا اٹل حق ہے کہ کوئی جرم کرو، کفر کرو، تشرک کرو، خداوند ذوالجلال ہے بعنوت کرو، اس کے آتا رہ ہوئے قانون کے اجراء اور تنفیذ میں مزاحمت کرو، اس کے بیضیج ہوئے پیٹیم وں کو جھٹلاؤ، ان کا مسلح کرو، اس کا مقابلہ کرو، اس کے پیست رول کو متاؤغض یہ کہ جو جرم چ ہوکر وگر تمھا را بیچق آزادی کسی طرح کرو، اس کے پیست رول کو متاؤغض یہ کہ جو جرم چ ہوکر وگر تمھا را بیچق آزادی کسی طرح زائل نہیں ہوسکتا۔

سیجھ لواور خوب سیجھ لوکہ تمام ادیان سے ویہ اور ملل البید اس پر متفق ہیں کہ نفر وشرک کے بعد حیات اور وجود کا حق بھی باتی نہیں رہتا۔ صفت حریت اور وصف ترزادی کا تو ذکر بی کیا ہے اور ایسی آزادی و کسی بڑی سے بڑی مشمذ ن اور جمہوری حکومت میں بھی نہیں کہ حکومت و بھی نہ مانو ، وزرا ، اور دکا مسلطنت کو بھی نہ مانو ، قانون حکومت کو بھی نہ مانو اور اس کے خلاف تقریریں کرواور بھی بھی تم آزاد رہواور نہ کوئی قریریں کرواور بھی بھی تم آزاد رہواور نہ کوئی گئی ترزین کرواور بھی بھی تم آزاد رہواور نہ کوئی گئی ہوئی ہیں مزاحمت کرواور بھی بھی تم آزاد رہواور نہ کوئی گئی ہیں مزاحمت کرواور بھی بھی تم آزاد رہواور نہ کوئی گئی ہوئی مقد مدیجا یا جائے اور نہ مھاری زمین اور جا کہ اور پر حکومت

قبضہ کرے اور تمھاری دولت کا سرمایہ جو بنک میں جمع ہے وہ بھی صبط نہ ہو۔ کیوں نہیں۔ جب تم صحور معلام سے بعن وہ سب کھھ کرے گی جس کے مستحق ہوا عضاء حکومت سے بین کھی رے گی جس کے مستحق ہوا عضاء جسمانی اور حیات انسانی اُمور فطریہ میں سے ہیں کیکن حدود وقصاص میں اعضاء جسمانی کا قطع اور حیات انسانی کا ازالہ اور اعدام واجب ہوجاتا ہے۔ ارتکاب جرم سے فطری حقوق ختم ہوجاتا ہے۔ ارتکاب جرم سے فطری حقوق ختم ہوجاتے ہیں اور کفرسے ہوجا کی جرم نہیں۔

سيأسى غلامي

فرنگی قویس اسلامی غلامی کا ذکر کرتی ہیں مگر توریت اور بائبل میں جوغلامی کا مسئلہ فدکور ہے اس کا نام نہیں لیتیں اور سیاسی غلامی کو اُپنے لئے واجب اور ضروری سمجھتے ہیں موجودہ سیاست نے پوری قوم اور پورے ملک کوغلام بنانے کے طریقے ایجاد کر دیئے ہیں اس لئے انفرادی غلامی کی ضرورت نہیں رہی اور آج بھی اس ذور جمہوریت اور مساوات میں سفید فام کوسیاہ ف م پرتر جے دیتے ہیں چن نچامریکہ کی ولایات متحدہ میں سرخ فام باشندوں کے لئے سیاہ فام باشندوں سے الگ قانون بنار کھا ہے۔

\*\*\*\*\*

### سکسلهٔ غزوات وسرایا<sub>.</sub> بینی

راہ خداوندی میں حضرات صی بہ کر م کی ہے مثال جا نبازی اور سرفر وشی اورخداوند ذوالجلاں ہے۔ سرتا ہی اور سرون کشی کا ایک ہاب جہاد کا حکم ن زل ہوا اور آپ نے جہاد وقال شروع فر ہایا اوراطراف وجوا نب میں شکر روان فر ہایا اوراطراف وجوا نب میں شکر روان فر ہائے جس جہاد میں آپ نے بفس نفیس شرکت فر ہائی۔ حماء سیز کی اصطلاح میں اس کو غروہ کہتے ہیں اور جس میں آپ نے شریب ہوئے اس کو سریداور بغث کہتے ہیں۔

تعدادغز وات

موی بن عقبہ مجمر بن اتحق ، واقدی ، ابن سعد ، ابن جوزی ، دمیا طی عراقی نے نوزوات کی تعدادت کیس بتائی ہے اور سعید بن مسیت یا سے جو بیس اور جابر بن عبدالتدی ہے اکبس اور زید بن اقتم سی سے انجم سی تعداد مروی ہے علامہ بیلی فر ، نے بیں ، وجداختلاف کی بیر ہے کہ بعض علاء نے چند نوز وات کو قریب وریب وریب نفر میں بوٹ کی وجہ سے ایک نوز وہ شار کیا اس کئے ان کے نزو بیٹ نو وات کی تعداد م رہی اور میں میں میں بوٹ کی وجہ سے ایک نوز وہ شار کیا اس کئے ان کے نزو بیٹ نو وات کا تعم نہ ہوا ہو ہیں ج

تعدادسرايا

علی ہذا سرایا کی تعداد میں بھی اختد ف ہے۔ ان سعد سے چالیس اور ابن عبدا سرے پینیتیس اور محمد بن ایخق ہے ارتمیں اور واقد کی ہے اڑتا لیس اور این جوزی ہے چھپن کی تعداد منقول ہے، (تفصیل کے لئے زرقانی ص ۱۳۸۸ جا کی مراجعت کریں)

سربية حمزه رضى اللدعنه

رسُوں اللّہ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمُعَالَةُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

کر دگی میں سیٰفٹ البحر کی طرف روانہ فرمایہ تا کہ قریش کے تین سوسواروں کا قافلہ جوابوجہل کی سرکردگی میں شام سے مکنہ واپس آرہا ہے اس کا تعاقب کریں بیجرت کے بعد سے پہلے سریے تھا اس جمعیت میں مہاجرین کے سواا نصار میں ہے کوئی نہ تھا۔ جب حضرت حمز ہ سیف البحریر یہ بیٹے اور فریقین کا آمناسامن ہوگیا اور جنگ کے لیے فیس قائم ہوگئیں۔تو مجدی بن عمروجہنی نے درمیان مِين بِرُ كُرِيجَ بِيهَ وَكُرادِيا ابوجبل قا فله لے كرمكَه جلا كيواور حضرت ممز ومدينه واليس آ گئے سال

سرية عبيدة بن حارث رصى التدعنه

پھر بجرت کے آئھ مہینہ بعد ہاہ شوال <u>اچ</u>یس آنخضرت طِین نتیج نے مہاجرین رضی ایند عنہم کے ساٹھ یا ای سواروں پر میبید ۃ بن احارث رضی امتد عنہ کوامیر . نا کر رابغ کی طرف روانیہ فر مایا۔اس سر بید میں کوئی انصاری نہ تھا وہاں پہنچ کر قرایش کے دوسوسواروں کی جمعیت سے مُر بَهِيمْر ہُوگئي ۔ مُکرلژائي کي نوبت نہيں آئی ۔ صرف سعدا بن الي وقاص َ ف ايک تير ڇايا ۽ - پيالا تيرتها جواسلام مين ڇاديا گيا-ابوسفيان يا بن حرب يا عكرمته بن ابي جهل يامكر زين حفص ملي اختلاف الاقوال اس جماعت ئے افسر تھے۔مقداد بن عمرو۔اور متبہ بن غز وان جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے مگر قرایش کے پنجہ میں ہونے کی وجہ ہے بجرت ہے مجبور تھے۔قریش كة فله كساته بولئة تاكه جب موقع يزية ومسلم نول مين جاميس-چنانچیاس موقع پر جب مسلمانوں اورقر کیش کامتا بلیہ جواتو پیدونوں حضرات کفارے کروو

نكل كرمسلمانوں ميں آسليق

حضرت جمز ہ اور حضرت عبیدہ کی روائلی چونکہ نہایت قریب قریب ہے اس لئے ہاں و کا اختلاف ہے بعض حضرت حمز ہ کی روائلی کو مقدم بتاتے ہیں اور بعض حضرت میبیدہ کی روائلی کو مقدم كہتے ہیں۔واللہ اعلم بحقیقتہ الحال۔

اور لِعَصْ بِهِ كَيْنَةٍ مِينَ كُهِ مِيهِ وَنُوسَ إِحِثُ مِعَ وَاقْعَ ہُوئِے اس لِئے اشتیاہ ہو گیاکسی نے سر بیہ حمز ہ کومقدم بتلہ یااور کسی نے سریۂ مبیدہ کو پہنچے بتا ایااور ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے۔

سرية سعدبن افي وقاص رضي الثدعنه پھر ماہ ذی قع<u>د واج</u>ے میں ہیں مہاجرین کی پاپیادہ جمعیت کوسعد بن الی و قاص کی سرکردگی میں

خرّ ارکی طرف ردانه فر مایا به

إطبقات المن سعدي ١٣ جس ١٢ مبدلية والنباية ج ٢ جس ٢٣٣ ﴿ ﴿ وَمِفْيَانَ مِن حَرِبَ مَرْسَ بِن فِي جَبَل فَتَعَ مكد ميس مشرف اسلام ہوئے مکرزین حفص کوکس نے صحب میں ذکر نہیں کیا ۔ ف ابن حباب نے کتاب المتنات میں اس قلد رکہا ے بقال رصحبة كهاجاتا ہے كە تكرز بن مفصل صولي بين زرقالي ص٠٩٩ ج المستحررة في لا حق الص ١٩٩١

خز ار جھند کے قریب ایک وادی ہے۔غدر خم بھی اس کے قریب میں واقع ہے۔ پیلوگ دن کو جھیپ جات اور رات کو جلتے خز ار پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا قافد نکل چکا ہے، پیلوگ مدینہ واپس آ گئے ہا

ج نن چاہیئے کہ داقدی اور محمد ابن سعد کے نز دیک سیتینوں سریے اچے میں روانہ کئے گئے ۔ اور اور محمد بن ابحق سیکتے ہیں کہ سیتینوں سریدے سے جس بعد غز وہ ابواء کے روانہ کئے گئے ۔ اور ابن ہشام نے بھی اپنی سیرت ہیں اس کو اختیار کیا ہے کہ اوّل غز وہ و ذان کو ذکر کیا اور پھر سریئے عبیدہ بن الحارث اور پھر سریئے حمزہ کو ذکر کیا اور ناچیز نے حافظ ابن قیم اور علی مقسطوں نی اور علی مهدر درقانی کا انتاع کیا۔

### غزوهٔ ابواء س

یہ پہر، غزوہ ہے جس ہیں آنخضرت بلق کا تا پیشن فیس شراف لے گئے اورغز وہ تبوک آخری غزوہ ہے۔

شروع صفر سمجے ہیں ساٹھ مہاجرین کوجن ہیں کوئی انصاری ندتھ اپنے ہمراہ لے کر قالۃ لیش اور بنوضم ہیر جملہ کرنے کے لئے ابواء کی طرف روانہ ہوئے سعد بن عبادہ رضی القد عنہ کے اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جاتشین مقرر فرمایا اس غزوہ میں حجن ڈاحضرت حمزہ رضی القد عنہ کے ہاتھ میں تھا۔

جب آپ اوا ، پنجی تو قریش کا قافلہ نکل چکاتھ بی ضمر ہ کے سردار مخشی بن عمرو سے صلح کر کے واپس ہوئے شرائط سلح میر تھیں کہ بنوضمر ہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے سی تیمن کی مدوکریں گے اور نہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیں گے اور عندالضرورت مسلمانوں کی اعانت اورامداد کرنی ہوگی ہیں

اس غزوه کوغزوهٔ ودُان بھی کہتے ہیں۔ایوا ءاور و ذان دومقام ہیں جوقریب قریب ہیں جن ہیںصرف چیمیل کا فاصلہ ہے۔

اس فزوہ سے آنخضرت بیلائٹیٹا بندرہ روز کے بعد بلاقال مدینہ منوّرہ واپس ہو گئے اس سفر میں نوبت قال کی نبیس آئی (عیون الاثرص ۲۲۲ جاو فتح الباری سے ۱۳۱۲ ج)

از وامعا وبن ساحت المحمد المعارفي المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمدة وبالمعارف الموحدة وبالمعاق المحمدة وبالمعارف الموحدة وبالمعارف المحمدة المعارفين المغازي والمحمد المحمد ال

#### ع وه بواط

بھرآ پ کو بذریعہ وحی میں معلوم ہوا کہ قرایش کا ایک تنجارتی قافلہ مکنہ جارہا ہے اس نے آپ ماہ رہیج الہ وَل مع جے یا رہیج الثّاني میں دوسوصی ہہ کو لے کرقر نیش کے اس قافلہ برحملہ کرنے کے لئے بواط کی طرف روانہ ہوئے اور سائب بن عثان بن مظعون کو جوس بقین اوّ لین اورمہاجرین حبشہ میں ہے ہیں۔مدینہ کا حاکم مقررفر مایا۔

قریش کے اس قافعہ میں ڈھانی ہزاراونٹ تھے اورامیۃ بن حلف اور سوآ دمی قریش کے تھے بواط پہنچکر معموم ہوا کہ ق فلدنکل چکا ہے اس لئے آپ بلا جدال وقبال مدینہ منورہ واپس آ گئے ا غز وُهُ عُشيرٍ ه

ا ثناء جمادی الا ولی سے میں آپ نے دوسومہاجرین کو لے کر قریش کے قافلہ برحملہ کرنے کے سئے تحشیز ہ کی طرف خروج فرمایا۔جوینبع کے قریب ہے اور مدینہ میں ابوسلمة بن عبدالاسدرضي الله عنه كواينا قائم مقام مقرر فر مايا اورسواري كے بيئے تميں اونٹ ہمراہ لئے جس برصحابے نوبت نے بنتے۔

ُ کے پہنچنے سے کئی روز پیشتر قافلہ نکل چکا تھا "ب بقید ہاہ جمادی الاولی اور چندرا تیں جمادی الثانیہ تک وہیں تیام پذیررے اور بی مدلج ہے معاہدہ کرکے بلاجنگ کئے ہوئے مدینہ واپس ہوئے معاہدہ کے الفاظ ریہ تھے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم-یا ایک تحریب محمد رئول امتد کی طرف ہے بنوضم ہ کے سئے کہ ان کے جان ومال سب محفوظ رہیں گے اور جو شخص بنوضم و ے جنگ کارادہ کرے گاتواں کے مقابلہ ان لا يحاربوافي دين الله للم من بوضم ه كي مديك بائ كي بشرطيك بنو ضمرہ ابتد کے دین میں کوئی مزاحمت نہ دعاهم لنصره اجابوه عليهم أ كري جبتك دريصوف وركرك يحني

بسُم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ سِلْدا كتاب من محمد رسول المله لبني ضمرة بانهم أمنون على اموالهم وانفسهم وان لهم النصر على من رامهم مابل بحر صوفة وان النبي اذا بذلك ذمة الله وذمة رسوله أيشط بيشك عرب بريم جب الكو ولهم المنصرعلي من أماسته على تربوب على الماسته المربوب على الماسة یرا بلّداوراس کے رسول کا عہدے اور جو محص ﴾ ان میں نیک اور پر ہیز گارر ہے گااس کی مدو

برّواتقي- لـ

علی و کا اس یارے میں ختاباف ہے کہ سب سے سے کونسا غزاہ و وقول میں آیا محمد بن اسی ق اورائیک جماعت یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلی غزموں ابوا وسے بھر واط اور پھر عشیرہ امراس تر تیب کوام من ری نے تن بنی ری میں اختیار فرمایا امراس کوجا فظ عسقد نی نے شرح بخاري ميں اختيار فر مايا۔ او بعض او اسطرف كت بين كه يها وخز ووغز و فاعشيرہ ہے۔ مل نيزعا، ومير كان مين انتقادف سه كداو ب الذير تنين مريب ينتي مريد تهز قَادِمرية عبيده مریہ معد۔ بیڈین مریبے جیجرت ہے ہیں۔ سال میں۔ فروہ ڈالوا ہے۔ بعد <u>عربے میں اتو تا میں</u> آئے۔اَ بثر علوہ نے ان تین مرین وجھ ت کے بیٹے سال میں غزوہ ابواء سے مقدم ذکر کیا ہے جس کا مطلب میں ہے کہ اور تآباں ہے بعد مغازی کی ابتداء بعوث اور سرایا ہے موٹی اور حافظ ابن قیم نے راولہ ماویتن اور عادمہ آسطوا کی ہے مواہب میں اور علا مہذر رقائی ہے شرح مواہب میں اول الذیر تنین سر یا یا پینی سریہ تمز واور سریہ هبیدہ اور سریہ سعد کو پیجرت ہے سے سال کے واقعات میں شمار یا ورا س ناچنے کے فزوات اور سرای بی ترتیب میں اُسٹر قسطاه فی ورزرتانی کااتاع کی بات ورٹد بان الق وقعیر و کل رائے پیتے کیه مغازی کی ابتداء غرام واواء ہے ہے اور اس بعد میں تمز دوس ہے جویدہ رو شدینے گئے چونک دختور پر کوریٹ ان دونوال بسبیل ق رواعی کاحکم معادیا اس کنند روایت کرنے والوں کواشتیا ہ ہوگیا کہ کونسا سريه يملي رواندكي بياه رابن: "مام أيني ميرت ميسان ترتيب واختيار فرمايا كداف فروه وذان وذكر بياور چرم يع بيريزة بن الأرث والربيم مرييمز ه واور چرال كے بعد فواور کا اه ریجر غزوه غشیره وکوفر کریا۔اه رائ تمام سرایاه رغزاه ات کو ساجی سکوافعات سے تمار کیا۔

> مزوه بدرشغري غزوة سفوان

غزوة بدراه لي يغزوهُ مُنشيره عنه واپئي ئے بعد آخ يبادئ روز آپ ئے مدينه ميں قيام فروي ر و المساحد في المسام ہوگا کہ گرزین جبر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پرشب خون مارااور ہوگوں کے اونٹ اور بکریال لے ہوگا کہ گرزین جبر شغتے بی اس کے تعاقب میں مقام سفو ان تک گئے جو بدر کے قریب ایک موضع ہے گرآپ کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے بی کرزیبال سے نکل چکا تھا۔اس لئے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

سَفَوَ ان چِونکہ بدر کے قریب ایک موضع ہے اور آپ اُس کے تعاقب میں بدر تک گئے، اس لئے اس غزوہ کوغزوہ بدر اُولی کہتے ہیں اور غزوہ سَفو ان بھی کہتے ہیں۔اس غزوہ میں جاتے وقت زید بن حارثہ رضی القدعنہ کومدینہ ہیں اپنا قائم مقام بنا گئے اِ

کرز بن جابررؤساءقریش میں ہے تھے بعد میں مشرف باسلام ہوئے

اوررسول الله ﷺ خِتَیْنَا یَا الله عِنْنَا یَا الله الله عِنْنَا یَا ایک دسته روانه فرمایا تو کرزین جابررضی القدعنه کواس کاامیر بنایا۔ فتح مکه میں شہید ہوئے تا

### سرية عبداللدبن جحش رضى اللدعنه

غزوہُ سَفُو ان سے واپسی کے بعد۔ ماہ رجب کے بیں رسول اللہ بِلْقَائِیْنِ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو مقام نخلہ سے کی طرف روانہ فر مایا اور گیارہ مہاجرین کوآپ کے ہمراہ کیا جن کے نام حسب ڈیل ہیں۔

۲ ـ عُکا شنه بن محصن رضی الله عنه ۳ ـ سعد بن البی وقاص رضی الله عنه ۲ ـ واقد بن عبدالله رضی الله عنه ۸ ـ سهبیل بن بیضاء رضی الله عنه ۱۰ ـ مقداد بن عمرو رضی الله عنه ا الوحديفة بن عتبه رضى التدعنه ا عتبه بن غزوان رضى اللدعنه ۵ عامر بن ربيعه رضى اللدعنه ک خالد بن بكير رضى اللدعنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

#### اا مفوان بن بضاء رضي الله عنه

اِرْرِقَا فِی جَ اَسِ ٣٩٧، عِیون الأَرْجَ ہِس ٢٢٠ ع ، صابرت ٣٠س ٢٩٠ على اَعْلَمَه مَلَمَهُ اور طاغت كورمين الكِه مِنَّام بِمَلَمَه بِي كِدون اوراكيه رائة كاراسة بيدوى مقام به جبال جنات في آپ كاكل مساتفا ١٢ زرقاني ج اص ٣٩٠ سے گیارہ مہاجرین آپ کے ہمراہ تھاور بارھوی خودامیر سربے عبدائقہ ہن جمش رضی اللہ عنہ تھے۔ سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسوں اللہ یکھی ہیں ہے کہ کوایک سربید میں بھیجنے کا ارادہ کیا اور بیفر ہیا کہتم پرایے مرد کوامیر بناؤں گاجوتم میں سب سے زیادہ بھوک اور بیس سربوگا۔ بعدازاں عبدائند بن جمش رضی اللہ عنہ کو ہماراامیر بنایا بیاسلام میں بہلے امیر شھے نے

تمنی میں ہورائی میں ہون دھن ، جندب بجلی رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ بھی ایک جب عبداللہ بن بحش کوروانہ فر مایا تو ایک خطاکھ کردیا اور بیتھ کم کیا کہ جب تک دودن کا راستہ نقطع کر لواس وقت تک اس خط کو کھول کرنے د گھن دوروز کا راستہ طے کرنے کے بعداس خط کود کھنا جواس میں ہے کی کہ مجبور نہ کرنے مطاکود کھنا جواس میں بھی ہوں میں ہے کی کہ مجبور نہ کرنے د طوکود کھنا جواس میں بھی دوروز کا راستہ طے کرنے کے بعد عبداللہ بن جحش نے آپ کا والا نامہ کھول کر ویکھا تواس میں بیتی مقام نخلہ ویکھا تواس میں بیتی کر بھیا کہتم برابر جلے جاؤیبال تک کہ مکہ اور جائے رہو۔
میں ج کراتر واور قریش کا انتظار کرواور ان کی خبروں سے مطلع کرتے رہو۔

عبداللہ بن جنش نے اس تحریر کو پڑھ کریہ کہا سمنا وطاعۃ میں نے آپ کے تھم کو سناور اطاعت کی اور تمامس تھیوں کو اس مضمون ہے آگاہ کیا اور یہ تھی کہدیا کہ میں تم میں ہے کسی کو مجبور نہیں کرتا جس کو شہر دے عزیز ہووہ میرے ساتھ جے۔ چنا نچے سب نے طیب فاطر ہے آپ کی مرافقت کو منظور کیا اور آپ کے سماتھ ہوئے۔

راسته میں سعداور مذبہ گا اوئٹ راستہ ہے بھنگ کر نہیں چلا گیا اس لئے بیدونوں حضرات اونٹ کی تلاش میں چیچے رہ گئے اور تھیۃ حضرات نے مقام نخلہ پہونج کر قیام کیا (فتح الباری صسم این ابب مایڈ کر فی المناولیة و کتاب ابل العلم الی البلدان وعیون الاثر وزرق نی ص ۲۹۷ج ۱)

# إشلام ميں پہلی غنيمت

قریش کا ایک تجارتی تا قلدش م سے ملّہ واپس آر ہاتھا اُس دن رجب الحرام کی آخری

تاریخ تھی (اس مہینہ میں قتل وقال حرام تھا) لے عُزّ او شعبان کے اشتباہ میں اس قافلہ پر حمله کردیا۔

واقد بن عبداللہ نے قافلہ کے سرگرہ عمرہ بن الحضر می کے ایک تیر مارا جس ہے وہ مرگیا اس کے مرتے بی قافلے والے سراسیمہ اور پریشن ہوکر بھاگ اُٹے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام مال واسبب پر قبضہ کرلیا اور عثمان بن عبداللہ بن بحش میں کیسان کو گرفتار کرریا۔ اس وقت تک تقسیم عن تم کے متعمق کوئی تھم نازل نہ ہوا تھ عبداللہ بن بحش رضی اللہ عنہ نے جمش اپنے اجتہاد ہے چرخمس عائمین پرتقسیم کرد کے اور ایک ٹیس (پنچوال حقہ) رسول اللہ علی تھیں کے لئے رکھ چھوڑ اجب مدینہ پنچواور آنخضرت بیق ہیں کو اس کی اطلاع دی سب نے فرمایہ میں نے تم کوشہر حرام میں قبال کا تھم نہیں دیا تھا۔ خیر جب تک کوئی وی نازل نہواس وقت تک مال نئیمت اور قید یول کو حفاظت ہے رکھو۔ اس پرعبداللہ بن جمش اور نازل نہواس وقت تک مال نئیمت اور قید یول کو حفاظت سے رکھو۔ اس پرعبداللہ بن جمش اور کیا کہ کان کے رفقاء بہت نادم اور پشیمان ہوئے ادھر مشرکین اور یہود نے یہ کہنا شروع کیا کہ می خر (پنیسی کا اور اُن کے اصی ب نے شہر حرام میں قبل وقبل کو حلال کر لیا۔ اس پر بی آیت نازل ہوئی۔

يَسُمُلُونَكَ عَنِ الشَّهُ الْحَرَامِ آبِ عَ مَاهِ حَرَامِ مِن قَالَ كَرِفَى كَ قِتَالَ فِيْهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ بابت دريافت كرت بين - آب جواب وَّصَدُقَى سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بَهِ مِن مَهِ يَحِدَ كَهُ بِيْنَدَ مِهُ حَمَامَ مِن قَصِداً

دِيْنِكُمُ إِن اسْتَطَاعُوا لِ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهِلِهِ } قَالَ كَرَنَا بِرَاكَنَاهِ بَالْكُن ضَدَا كَرَابِيّ مِنْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ لَا سَاكُ وَوَكَا اور خدا كَ ماته كفركنا اور أَكُبَ رُمِينَ اللَّقَتُ لِ وَلَا يَهِ وَاللَّوْنَ ﴾ معدحرام يروكنا اورابل حرم كوحرم ي يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمُ عَنُ لَا تكانا الله كنوديك بيجرم سبجرمون ے زیادہ شخت اور بڑا ہے اور کفراور شرک کا فتناك تاسكهيل بره چره كرياوريه کافر ہمیشہ تم ہے جنگ کرتے رہیں گے تا کہتم کوتھھارے دین ہے ہٹادیں اگران میں طاقت ہو۔

خلاصہ بیا کہ کسی اشتباہ اور التب س کی بنایر نادانستہ طور پرشبرحرام میں قتل وقبال کا واقع ہوج نا کوئی بڑی چیز نبیں البتہ کفروشرک کا فتنہ اورمسلمانوں کامسجد حرام ہے دیدہ و دانستہ رو کن ایک عظیم فتنہ ہے جس ہے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ،اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے تمس قبول فر ولیااور باقی مال غنیمت کومی مدین پرتقسیم کردیا عبدالله بن جحش اوران کے رفقا ،اس آیت کوئس کرخوش ہو گئے اب اس کے بعد عبداللہ بن جحش اور اُن کے رفقا ،کو اجراور ثواب كي طمع دامنكير بهوني اورعرض كيايارسول الله كياجم اس غزوه يريجها جركي بهي أميد ركه كت بين الربرية يت نازل مولى -إنَّ الَّذِينَ المَنُوا وَالَّذِينَ سَاجَرُوا وَجَاسَدُوا فِيُ سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰتِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ لِل تَحْقَيْق جو لوگ ایمان یا ئے اور بھرت کی اور القد کے راستہ میں جہاد کیا ایسے بوگ بلا شبہ القد کی رحمت کی اُمیدکر کتے ہیں اور کیوں نہیں امتد تو ہڑا بخشنے والا اورمہر بان ہے۔

بداسدم میں پہلی نمیست تھی اور عمر و بن حضر می پہلامقتول تھ جومسلمانوں کے ہاتھ ہے مارا گیا قریش نے عثمان بن عبدالقداور تھم بن کیسان کا فدیہ بھیجا آپ نے فرمایا جب تک ميرے ساتھی سعدا ورمنتہ والیس ندآ جا کمیں اس وقت تک میں تمھارے قیدیوں کو نہ جھوڑوں گا۔اس لئے کہ مجھ کواندیشہ ہے کہتم ان کوئل نہ کردو،ا ً رتم میر ہے ساتھیوں کوئل کرو گے تو میں بھی تمھارے آ دمیوں کوئل کروں گا۔

اس کے چندون بعد سعد اور عتب واپس آ گئے آپ نے فدید لے کرعثان اور حکم کوچھوڑ ویا۔عثمان تو رہا ہوتے ہی مکہ واپس ہوگیا اور مکہ ہی میں جا کر کا فر مرا۔اور حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے اور مدینہ ہی میں رہبے بیہاں تک کہ غزو و دُبئر معونہ میں شہید ہوئے لے اوراسی بارے میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عند نے بیا شعار کیے۔

تَعُدُّونَ قَتُلاً فِي الْحَرَامِ عَظِيْمةً ﴿ وَأَعْظَمُ مِنْهُ لَوْيَرَى الرشد رَاشِدُ صدودُ كُمَ عَمَّايقولَ مُحَمَّدُ ﴿ وَكُفرُبِ وَاللَّهُ رَاءٍ وضَاهدُ

تم لوگ شہر حرام لینی رجب کے مہینہ میں قبل وقبال کو بڑی شکی خیال کرتے ہو حالانکہ محمد بلوز ہوں گئے خیال کرتے ہو حالانکہ محمد بلوز ہوں کے ساتھ کفر کرنااس ہے کہیں بڑھ کر ہے کاش کوئی سمجھ دار ذراخیال کرے اورالقد خوب دیکھنے والا اور مشاہدہ کرنے والا ہے۔

وإخراجكم من مسجد الله أَمِّلَهُ إِلله أَيْرَىٰ فِي الْبَيْتِ لِللهِ سَاجِدُ الحَراجِكم من مسجد الله أَمِّلَهُ إللهُ لِثلاً يُرىٰ فِي الْبَيْتِ لِللهِ سَاجِدُ اورتمها راالله كَهُرِ اللهُ اللهُ

فَانَا وَانَ عَيِّر تُمُونَا بِقَتْلَهِ ﴿ وَآرُجَفَ بِالاسلام بِاغِ وحاسدُ سَقَيْنَا مِنِ ابْنِ الحضرمي رِمَّاحَنَا ﴿ بِنَحُلَةَ لَـمَا اوقد الحَّرِبَ وَاقِدٌ دما وابن عبدالله عثمان بيننا ﴿ يَنَازِعِه عَلَّمِنِ القيد عَانِدٌ

تم اگر چه بم کوال قبل پر عارول و اور حاسدلوگ اسلام کے متعلق کتنی بی جھوٹی خبریں اڑا کیل کیکن ہم کو پر وانہیں بے شک ہم نے عمر و بن الحضر می کے خون سے مقام نخلہ میں اپنے نیز ول کوسیراب کیا جبکہ واقد بن عبداللہ نے لڑائی ک آگ جھڑکائی اور عثان بن عبداللہ مالیل مالیک میں میں اسیرتھا جس کوطوق وسلاسل پنی طرف تھینجی رہے تھے۔والعاند المالیل یعنی یدمیل فیمیلہ و یعجذ به ع (سیرة بن بشام ص ۹ ج ۲ وسن الصحابی ۲۰۰۳ جا)

اسرة اين مشام ج. ٢٩٠٠ ، عزر تاني ، ج المس : ١٩٥٠ م عيرة ابن مشام ، ج ٢٩٠٠ ٩

# غروه بدرگر کی نظری المان الم مکن الله منان الم مکن الله مکن الله

سیخر وہ غر وات اسلام میں سب سے بڑا غر وہ ہاس لئے کداسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا ہوں بندا ، اور عی بذا کفرا ورشرک کی ذکت ورسوائی کی ابتدا بھی اسی غر وہ سے ہوئی۔
اور ابتد جل جوالہ کی رحمت سے اسلام کو بد ضاہری اور ماوی اسب سے محض غیب سے قوت حاصل ہوئی اور کفر وشرک کے سر پرالی کاری ضرب کی کہ گفر کے وہ مغ کی ہڈی چور چور ہوئی میدانِ بدرا جس کا شاہد عدل اب تک موجود ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس والی وقر آن کریم میں یہ وہ مالیہ عدل اب تک موجود ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس مہینہ ہی فرق آن کریم میں یہ وہ المفر قضائی فر مایا یعنی حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کا وال بلکہ بید مہینہ ہی فرق اور باطل ، بدایت اور ضلالت کا فرق واضح فر مایا۔ اور پھر اسی مہینہ میں موز نے فرض فر مائے کہ کون اس کا محب صادق ہے کہ میں مخت سے خت روز ہے فرض فر مائے کہ کون اس کا محب صادق ہے کہ میں مخت سے خت گری میں شدا کہ کو برداشت کرتا ہے اور کون محب کا ذب ہے۔ کہ آئے بیٹ اور جبڑ ول کا زر محب صادق ہے کون اس کا حرب میں مختلف حیثیات اور متعدد جبات خرید نلام ہے خرض ہیں کہ بی مہینہ ہی فرقان کا ہے کہ اس میں مختلف حیثیات اور متعدد جبات خرید نلام ہے خرض ہیں کہ بی مہینہ ہی فرقان کا ہے کہ اس میں مختلف حیثیات اور متعدد جبات میں مختلف اور نیر مختلف کا فرق خام اور فرا بارور نمایوں ہوجاتا ہے۔

### آغاز قصه

شروع رمضان بین رئول الله یکنین کو بیخبرطی کدابوسفین قریش کے قافلهٔ تنجارت کو شام ہے ملّه والیس لار ہاہے جو مال واسباب سے بھراہوا ہے۔

تام ہے ملّه والیس لار ہاہے جو مال واسباب سے بھراہوا ہے۔

آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس کی خبر دی اور فر مایا بیقر لیش کا کاروانِ تنجارت ہے جو مال واسباب ہے بھراہوا ہے تم اس کی طرف خروج کروے جب نہیں کہتی جا وعلاتم کووہ قافلہ نینے سے بھراہوا ہے تم اس کی طرف خروج کروے جب نہیں کہتی جا وعلاتم کووہ قافلہ نینے سے بھراہوا ہے۔

لے بدرایک گاوک کا نام ہے کہ جومدینہ متورہ سے جارمنزل اوراٹھا ٹیمس فرنج یعنی تقریب کی میں کے قاصلہ پر ہے بدر بن "محدد بن نفنر بن کن نے بدر بن اخارث کی طرف منسوب ہے، جواس کا پائی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ بدرایک کئویں کا نام ہے کئویں ہی کے نام ہے ستی مشہور ہوگئی (زرق فی ص ۴۰ ج1) چونکہ جنگ و جدال اور قل وقبال کا وہم و گمان بھی نہ تھااس لئے بارسی جنگی تیاری اورا ہتمام کے نکل کھڑے ہوئے ابوسفیان کو یہ اندیشہ گاہوا تھا اس لئے جب ابوسفیان حجاز کے قریب پہنی تو مرراہ گیراورمسافر ہے آپ کے حایات اور خبریں دریا فت کرتا۔ تا آ ککہ بعض مسافروں سے اس كوية خبر ملى كه محمد (مِنْ تَنْ عَلَيْهُ) في أين اصىب كوتيرے قافلے كى طرف خروج كائلم ويا ہے۔ ابو مفیان نے ای وقت مضم غفاری کواجرت دیے کر مَلّه روانه کیا اور کہا انجیجا کے قریش کواطراع کردے کہ جس قد رجلدممکن ہوا پنے قاقلہ کی خبر لیس اور اپنے سر مایہ کو بچانے کی کوشش کریں محمر (المنطقة) این اسحاب کو لے کراس قافلہ ہے تعارض کے لئے روانہ ہوئے ہیں لے

کعب بن ما لک رضی القدتق کے عندفر ما 👫 بیں۔

اللُّه عليه وسلم في غزوة 🚦 رسول الله عليه وسلم تشريف لـ عني غے زاھا الا فسی غے زوۃ تبوك 🕴 ہوں مگر غزوہ تبوک سے غزوہ تبوک کے غيراني تخلفت عن غزوة إلى مدوه غزوه برمين بهي يحصره كير تهاليكن بدر ولم يعاتب احدا تخلف أ غزوة برر ت تخلف كرنے والوں يركوكي عنها انبمها خرج رسول اللّه 🚦 عمّاب تبين بواس كئے كدر ول اللّه صلى الله عليه وسلم پريد عير 🕽 القدعليه وسلم صرف قافلة قريش ك اراده قريس حتى جمع الله بينهم أ ٢ كل تقصب القاق بالسي تصد وبین علوهم علی غیر میعاد 🕻 کے اللہ نے مسلمانوں کو ان کے وشمنوں

لم اتخلف من رسوالله صلر ﴿ مِن كَ عَزُوه مِن يَحْيِجُ بُين رَا جَس مِن ( مجيح بخاري بابقصة غزوة بدر) ہے کھڑاوہا۔

( نکنته ) کعب بن ما یک نے غزوہ تبوک اورغزوہ بدر کے تخلف کو ملیحدہ علیحدہ حرف استناء ے ذکر فر مایا۔ دبنوں کوایک حرف استثناء ہے مشتنی نہ کیا۔ اور اس طرح نہیں فر مایا الافسی غزوۃ تبوك وغزوة بدر بلكفروة توك كاستناءك لتحرف إلآاو غروه بدرك كخرف ا ہے روایت سیر قالین بش م میں اس سند کے ساتھ مذکور ہے۔ قال ابن ابحق فحد ثنی محمد بن مسلم لز ہری و عاصم من عمر بن ا

ق د قا وعبد الله بن بل بعر و يزيد بن رويان عن عروة بن الزبير وغير جم من عله مناعن ابس عباسٌ اخ ال سند كسيح المرقو ي بكية شرط بخاري اورمسلم برسوئ ييل كولي شبه نبيل \_ تاا\_ وذيك فلا برلمن كان بدقلب اوالتي السمع وجوشميد به مبدية و نبایة خ ۱۳۳ م ۲۵۱.

ائن سعد فرمات بیل کہ میدو ہی قافلہ تھا جس کے لئے آپ نے غزوؤ ذی العشیر وہیں دوسوم ہر جرین کو ہمراہ لے کرخروج فرمایا تھا اب میہ قامہ شام ہے واپس آر ہا تھا چونکہ آپ کا خروج فقط قافلہ کی غرض سے تھا اس لئے عجلت میں بہت تھوڑے ومی آپ کے ہمراہ ہو سکے اور میہ مفر چونکہ جہادوق ل کے لئے نہ تھا اس لئے نہ جا دوق ال کے لئے نہ تھا اس لئے نہ جا دوق کی گئے۔

کے وطامت نہیں کی گئی۔

روائلی: ۱۲ رمضان المبارک کورسول املد بین فقط الله بیند منوره سے روانہ ہوئے۔ تین سوتیرہ یا چودہ یا پندرہ آدی ہی آپ کے ہمراہ تھے ہے سروسا، نی کا یہ ما محقہ کہ آئی جی عت بیں صرف دو گھوڑ ہے اور ستر اونٹ تھے ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد کا تھے۔ اور ایک ایک اونٹ تین تین تین آدمیوں بیل مشتر ک تھے۔ نو بت بنو بت سوار ہوتے تھے۔ ابوبها بباور عی مول امتد میں اونٹ تین تین آدمیوں بیل مشتر ک تھے۔ نو بت بنو بت سوار ہوئے کی نو بت آئی تو اوبها بباور عی موض المتد میں بیادہ چل کی نو بت آئی تو اوبها بباور عی موض کرتے یا رسول امتد آپ سوار ہوجا کیں ہم آپ کے بدلہ بیل بیادہ چل لیں گے۔ آپ بیارشاد فرماتے تم چلئے میں مجھے سے زیادہ تو کن نیس اور میں تم ہے نے دہ خدا کے اجر سے بی زبیس۔

بیرانی عِنبہ پر پہنچ کر (جومدینہ ہے ایک میل کے فاصلہ پر ہے) تی م جماعت کا معاینہ فرویا جو کم عمر تھےان کوواپس فروادیا مقام روحاء میں پہنچ کرا بولب بہ بن عبدالمنذ رکومدینہ کا حاکم مقرر فرما کرواپس کیا۔

اِنْ ابری بن کے جس مدان میں ہو ہو ہا اُسٹرن سوتیرہ کا قول مسند حمد و بردارادر میٹم طبرانی میں عبداللہ بن عب س سے مردی ہے درچودہ کا قوب مجم طرانی میں ہو ہو ہا اُساری سے در پندرہ کا قول بیٹی میں بات دھسن عبداللہ بن عمرو بن احاص سے منقول ہے۔ فتح باری ص ۱۳۳ تے ، ب مدة سی بدر۔

اس کشکر میں تین علم تھے ایک حضرت علی کرم امتدوجہہ کے ہاتھ میں اور دوسرامصعب بن عمیر اور تنیسراکسی انصاری کے ہاتھ میں تھا۔

جب مقام صفراء کے قریب ہنچ تو بَسْبس بن عمر وَجُهنی اور عدی بن الی الزغیاء جهنی کو قافلہ الی سفیان کے جنس کے سئے سے کے روانہ کیا ہے

اوراً دھر شمضم غفاری ابوسفیان کا پیام لے کرمکہ پہنچ کہ تمھارا قافیہ معرض خطر میں ہے دوڑ واور جلداز جابداس کی خبرلو۔

اس خبر کا پہنچنا تھا کہ تمام ملّہ میں ہل چل پڑگئی اس لئے کہ قریش کا کوئی مرداور عورت ایس ندر ہاتھ کہ جس نے اپنی پوری پونٹی اور سر ماییاس میں شریک نہ کردیا ہو، اس لئے اس خبر کے سنتے ہی تمام ملّہ میں جوش پھیل گیا۔ اورا کیسی ہزار آ دمی پورے سازوس مان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ابوجہل سردار کشکرتھا۔

قرکش نہایت کروفر اور سامان عیش وطرب کے ساتھ گائے بجائے والی عورتوں اور طبیح ول کورتوں اور طبیح ول کوساتھ لے کراکڑ تے ہوئے اوراتر اتے ہوئے روانہ ہوئے ۔ کما قال تعلی و لا تَکُونُونُوا کا لَّذِیْنَ خَرَجُوا مِنْ السمسلمانونم اُن کافروں کی طرح مت بوعی بَطُوا وَرِثَاءَ النَّاسِ سِی بوجانہ جو اُپ گھروں سے اتراتے ہوئے دیار ہِم بَطُوا وَرِثَاءَ النَّاسِ سِی اورا پی قوت وشوکت کودکھل تے ہوئے کیے اورا پی قوت وشوکت کودکھل تے ہوئے کیے ہوئے کیے۔

تقریبٰ تمام سرداران قریش شریک نشکر ہوئے صرف ابولہب کسی وجہ سے نہ جا سکا اور اپنے بجائے ابوجہل کے بھائی عاص بن ہشام کوروانہ کیا۔

ع ص بن بش م کے ذمتہ ابولہب کے جار بڑا ، رہم قرض تنصادر مفلس ہوجانے کی مجہ سے اداکر نے کی استطاعت ندر ہی تھی اس لئے قرض کے دباؤ میں ابولہب کے موض جنگ میں مبانا قبول کیا ہم

یا الطبقات الکتبری وا بن سعدتی ۱۳ جس ۲ بستا کم رواه مسلم و آبود اؤد و کتر مذی عن این عباس عن محمر و این سعد عن وین مسعودٌ اور موی بن عقبه اور بن عائذ کی مغازی بیس ہے کہ ساڑھے نوسو تھے ادونوں رویتوں بیس کوئی تھارض نمیس مڑنے والے تو ساڑھے نوسو تھے دور بقیہ بیچس خدمت گارونجیرہ تھے۔ ۱۳ از رقائی حسب سے الفائی آیا ہے۔ سیسیم الطبقات امکبر کی ج ۲ے ص اوراسی طرح امیہ بن خنف نا خنف نے بھی اول اول بدر میں جائے ہے انکار کیا لیکن ابوجہل کے جبراوراصرار سے ساتھ ہولیا۔

امیہ کے انکار کا سبب مدتھا کہ سعدین معاذ انصاری رضی ابتد تعاہے عنہ زیانۂ جاہلیت ے امیہ کے دوست تھے۔ امیہ جب بغرض تجارت شام جاتا تو راستہ میں مدینہ میں سعد بن معاذ کے یاس اثر تا اور سعد بن معاذ جب مکہ جائے تو امید کے یاس اُتر تے آتخضرت بلان کے بچرت مدینہ کے بعدایک مرتبہ سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے نئے ملّہ آئے اور حسب دستورامیہ کے پاس تھمرے اور امیہ ہے بیر کہا کہ طواف کرنے کے لئے مجھے ایسے وقت لے چپو کہ حرم لوگوں ہے خالی ہولیعنی ہجوم نہ ہو۔امیہ دوپہر کے وقت سعد بن معاذ کو کے مرکا! ۔طواف کررے تھے کہ ابوجہل سامنے ہے آگیا اور یہ کہنے لگا ہے ابوصفوان (بیہ امیا کی منیت ہے) بیٹمھارے ساتھ کون شخص ہے۔امیائے کہا سعد ہے ابوجہل نے کہا میں و کھے رہا ہوں کہ میخفس اظمینان ہے طواف کررہا ہے تم ایسے ہے دینوں کوٹھ کا نہ دیتے ہواہ ر ان کی اعانت اورامداد کرتے ہو، اے سعد خدا کی شم اگر بیابوصفوان یعنی امیے تھے رے ساتھ نه به وتا توتم يبال ہے سيح وسالم واپس نبيس جا ڪتے تھے۔ سعد نے بلند آ واز ہے کہا آرتو مجھے طواف ہے روے گا تو خدا کی شم میں مدینہ ہے تیراش م کا راستہ بند کر دول گا۔امیہ نے سعد ہے کہا کہتم ابوالحکم ( یعنی ابوجہل ) براینی آ واز نہ بلند کرو۔ میراس وادی کا سروار ہے۔ سعد ئے ترش روئی ہے کہا کہا ہے امیہ بس رہنے دیے خدا کو قتم میں نے رئول اللہ بلانا ہیں ہے ئن ہے تو حضور برنو رے اسحاب اوراحیاب کے ہاتھ سے اس ہوگا امیدے کہا کہ کیا میں ملّہ میں مارا جا وال گا۔ سعد نے کہا ہے مجھے معلوم نبیس کے تو کہاں اور کس جگید مارا جائے گا۔ بیٹن کر امیر تصبرا سیاه ربهت و رکیاه رجا کرانی بیوی اُمصفوان ہےاس کا تذکر و کیااورایک روایت مين بي كراميد في بيه والله مايكذب محمد فكادان يحدث، خدا كي تم محربهي غطانبیں کتے۔ اور قریب تھا کے خوف وہ اِس کی حدیدے امید کا بیش ہوا ۔ یفانہ خط ہ و بیا ئے۔ ( فقح الیاری ص ۲۴ جی۔ 4 ) اور امیہ برائن و جدخوف و ہرائن فا مب ہوا کہ بیا اراد ہ برایا کہ بھی منہ ہے ہم نہ نگاواں تا پڑتا نچہ جب باجہاں نے وگوں ہے ہدر کی طرف

نکانے کو کہا تو امیہ کو مکہ نے نکان بہت گرال تھا اس کو اپنی جان کا ڈرتھا۔ ابوجہل ، امیہ کے پاس آیا اور چلنے کے لئے اصرار کیا۔ ابوجہل نے جب بید یکھ کدامیہ چلنے پرتیز نہیں تو یہ کہا کہ آپ سردار ہیں اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نہیں نکلیں گے خرض ابوجہل امیہ کو چیٹار ہا اور برابر اصرار کرتا رہا۔ با لآخر بید کہا کہ اے ابوصفوان تیرے لئے نہایت عمدہ اور تیز روگھوڑ اخر بیدوں گا (تا کہ جہاں خطرہ محسوں کروفور آاس پر بیٹھ کرواپس آجا و) امیہ علاہ اور تیز روگھوڑ اخر بیدوں کے لئے تیار ہوگیا۔ اور گھر بیل جاکراپنی بیوی ہے کہا کہ میرے سفر کا سامان تیار کردو۔ بیوی نے کہا کہ اے ابوصفوان تم کو آپ بیٹر بی بھائی کا قولی یا ذبیس رہا امیہ نے کہا میرا ادادہ تھوڑی کہ درتک جانے کا ہے چرواپس آجا وَل گا پس امیہ اسی ارادہ سے دوانہ بوااور جس مزل بیس اس تا ابادہ ساتھ باندھتا۔ گر قضاء وقد ر نے بھا گئے کا موقع نہیں دیا۔ بدر پہنچا اور میدان قال میں صی بہ کے ہاتھ سے آل بوا۔ (بخاری شریف۔ غروہ بین موادر دسروں کو اور پی تاہ کیا۔ احلوا قوم ہے دار البوار جھنم یصلونھا وبنس القرار۔

# قریش کی روانگی کی اطّلاع اور صحابہ سے مشورہ اور حُضر ات صحابہ کرام کی جان نثارانہ تقریریں

روہ ، ہے چل کر جب آپ مقام صفراء پر پہنچ تو بُسنبس اور عدی نے آکر آپ کو قرایا اور کی روانگی کی اطّلاع دی ، اس وقت آپ نے مہاجرین اور انصار کو مشورہ کے لئے جمع فرمایا اور قرایش کی اس شان ہے روانگی کی خبر دی ابو بکر رضی انتدعنہ سنتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہر جان شاری فرمایا اور بسر وچشم آپ کے اش رے کو قبول کیا اور ول وج ن سے اطاعت کیلئے کمر بستہ ہوگئے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور انھوں نے بھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور انھوں نے بھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور انھوں نے بھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور انھوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان شاری فرمایا۔

## حضرت مقداد بن سودرضی اللّٰدعنه کی جان نثارانه تقریر له

بعدازال مقداد بن اسود رضى المتدعنه كحرثر بيبوين اورعرض كبا

امسض لسما اموك الله (تعالى) إلى يرسول الله جيز كاالله تب وعم ديد نحن معك والله لانقول أيتاركوانجام ديجيَّ بم مبآب ك كساقسالست بهنو اسسرائيل 🕽 ماتھ 📆 خداكى قتم ہم بى امرائيل كى لموسى اذهب انت و ربك } طرح بيبرً مزنه بين ـ كدام موى تم اور فقاتلا اناههنا قاعدون ولكن ألتي تمهارارب جاكرارُ لوجم ويبيل بينم بين اذھب انت وربك فقاتلا أنا 🕻 ہم بن اسرائيل كے خلاف بيكبير كے ك آپ اور آپ کا بروردگار۔ جہاد وقال کریں ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد وقتال

معكما مقاتلون-

بیابن انحق کی روایت کے فاظ بیر بی اور بخاری کی روایت میں بیا غاظ ہیں ۔ ول کنا نقاتل عن یمینك وعن 🍹 ہم آپ كے دائيں اور بائيں آگے اور

شمالك وبين يديك وخلفك أ يحي الزيرك.

راوی حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فریات میں میں نے اس وقت ویکھ کے رسول الله في الله في الورفر والمسرت عديك الله (بخاري شريف ص١٢٥، غزوه كبدر) ابن الحق کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے مقداد کے لئے دعائے خیرفر ہائی۔

ابوايوب انصاري فروت بين كه بم مدينه مين منتح كه رسُول المدينة في عليه الله الله الله الله الله الله سفیان کی خبر دی اور فر مایا که اگرتم اس کی طرف خروج کروتو عجب نبیس که ایندتع کی تم کونتیمت عطا مجمد بن محق کی روایت سے پی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مقداد نے پی قریر مقام صفر عش فرمانی اور تیجے بخاری اور نسانی ئی روایت سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ مررک ان بیاتشر برک (<sup>فقی</sup> انباری من ۲۲۳ نے ۷) دونوں روایتوں بیس وفی من فات نہیں اوّل حصرت مقداد نے بیتھ رمصفراء میں آپ کے جوب میں ں اور بعدارا ال مختلف مقامات پر ہلور( استعداد لین لڈت عاصل کرنے کے لیے )ان جات ٹارانہ اور محتصانہ کلمات کا بار دور ایک رہے اللہ کا ناوی کی اعلم اللہ م ع إرتاني في المن الماله سيرة بن بشام في الميس الأ

فرمائے ہم نے عرض کیا بہتر ہے اور روانہ ہوگئے جب ایک دو دن کا راستہ طے کر چکے تب آپ فرمایا ۔ نے ہم کومکہ سے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جہاد وقال کے لئے تیار ہوجانے کا ارشاد فرمایا۔ بعض اوگوں نے بچھ تا مل کیا ( کیوکہ گھر سے اس ارادہ سے نہ چھے تھے) حضرت مقد او کھڑے ہوئے اور اظہر رجان نثاری فرمایا کاش ہم سب ایسا ہی کہتے جسیا مقد ادنے کہ ۔ (رواہ این ابی جاتم) بعنی کاش ابتد ہم سب ایسا ہی کہتے جسیا مقد ادنے کہی کہ دلول ابن ابی جاتم کی جو بھی چرسب نے بہی کہ دلول میں سب کے وہی تھا جو حضرت مقد ادفر مار ہے تھے چنا نچے مسندا حمد میں باسنا وحسن مروی ہے ۔ میں سب کے وہی تھا جو حضرت مقد ادفر مار ہے تھے چنا نچے مسندا حمد میں باسنا وحسن مروی ہے ۔ سب میں سب کے وہی تھا جو حضرت مقد اور مار کے مار کے دیا ہے اس اللہ علیہ وسلم لا تھول کہ ما تھا اس اس کے متفقہ طور پر یہ کہا۔ یارسول اللہ قالت بنو اسرائیل و لکن انطاق ہم بی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے ہم قالت بنو اسرائیل و لکن انطاق ہم بی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے ہم انت وربائ فقات الا انام عکم

باوجوداس ش فی اور کانی جواب کے آپ نے تیسری بار پھر یہی ارش وفر مایا۔ اشیروا علر ایھا الناس اسکو گوجھ کومشورہ دو۔

سردارِ انصار سعد بن معاذ رضی القدعند۔ نبی اکرم انصح العرب والعجم بیفی بین کے اس بلیغ اش رہ اور دقیق نکتہ کو سمجھ گئے اور فوراً عرض کیا۔ یا رسول القد شاید روئے بخن انصار کی طرف ہے۔ آپ بیٹی بیٹی کیٹی نے فرمایا ہال لے

حضرت سعد بن معاذرض الله عنه كى جان ثارانه تقر مر الله به معاذرض الله عنه في عرض كيا-يارسول الله قد المنابك في يارسول الله بم آب برايمان لائه اورآب وصد قد ناك وشهدنا الله كي تقديق كي اوراس امركي وابى وى كه مساجست به سو الحق

ا چونکدانصار نے آپ ہے ف ف بیعت عقبہ میں اس کا عہد کیا تھا کہ جو بھی آپ پر تمد آور ہوگا۔ اس وقت ہم آپ کے صافی ا حامی اور مددگار ہوں گے۔ مدید سے باہر جا کرآپ کے ساتھ جنگ کرنے کا وعدہ ندتھا اس سے آپ بار بار نصار کی طرف و کیجھے سعد بین معاد نے آپ نے اس اش رہ کو تجھ کرجواب دیا اور خوب جو ب دیا، رضی مندتی کی عند وارضا و آھین الدار خوب جو ب دیا، رضی مندتی کی عند وارضا و آھین الدار البدائید والنہائید سے ۲۳۲ جسارا جع عیون الارش سے ۲۳۲ ج

واعطیناك علر ذالك عهودا أله اطاعت اورجان ناري كے بارے شب آپ کو پخته عهد ومیثاق دے چکے ہیں۔ إيار سول الله آب مدينه عني اور اراده سے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت ببیدا فر مادی جومنشاء مبارک ہواس یر چلیے اور جس سے جا ہیں تعلقات قائم فرما تمیں اور جس سے حیابیں تعلق قطع کریں اور جس ہے جا ہیں صلح کریں اور جس ہے جاہیں وشنی کریں ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے مال میں ے جس قدر جاہیں لیں اور جس قدر عابیں ہم کوعطال<sub>ہ</sub> فرمائیں اور مال کا جو ھندآپ لیں گے وہ اس ھند سے زیاوہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا کہ جوآپ ہمارے یاس چھوڑ ویں گے اور اگر آپ ہم کو برک الغماد جائے كاتحكم ديں گے تو بالضرور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تھم ہے اس ذات یاک کی جس نے آپ کوحق دیکر جھیجا ے اگرائے ہم کوسمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گئے ہم ای وفت سمندر میں کو دیڑیں گےادرہم میں کا ایک شخص بھی پیچھے ندر ہے گا ہم دشمنواں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ

ومسواثيسق عملسر السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله خرجت لاسرفاحدث الله غيره فامض لما شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعبادمين ششت وخذمن اسوالينا مباشئت واعطناما شئت وسالحذت مناكان احب الينا مماتركت وما اسرت به من امرنا فامرنا تبع لامرك لئن سرت حتى تاتى برك الغماد لنسيرن معك فوالذي بعثك بالحق لواستعرضت بنا سِذا البحرب لمخضناه وماتخلف منا رجل واحد ومانكره ان نلقى عدونا انالصبرعند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك سنا ماتقربه عينك فسربنا علم بركة الله (زرقاني ص٢١٣

اں میں اس طرف بش رہ ہے کہ اور سے امواں جمل میں آپ کی ملک میں۔اگر ہمارے مال میں سے ہمارے لئے ب والد أن من سُلولُ و يوه مَا سياكا عطيه و كالدا المنه عنا عند

نہیں سمجھتے البتہ تحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور مقابلہ کے تے ہیں۔القد تعالٰی ہے امید ہے کہ القد تعالٰی ہم ہے ہے کو وہ چیز دکھائے گا جس کود مکھ کرآ ہے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی پس اللہ کے نام پرہم کولے کرچیئے۔

متنعیمیر البخض روایات میں سعدین معاذ کے بجائے سعد بن عبادہ کا ذکر آیا ہے مگریہ تستحیح نہیں راوی کا وہم ہےاس لئے کہ سعد بن عبادہ بالا تفاق بدر میں حاضرنہیں ہوئے تفصیل کیلئے زرقانی کی مراجعت کی جائے۔۱۲

رسول الله ينتفظ اين اصحاب كے بيرجان نثارانه جوابات من كرمسر ور موے اور فرمايا اللہ کے نام پر چلواورتم کو بشارت ہو۔اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیہ وعد وفر مایا ہے کہ ابوجہل یا ابو مفیان کی دو جماعتوں میں ہے کسی ایک جماعت برضر ورفتح ونصرت عط کروں گا۔ اور مجھ کوقوم کفار کے بچھاڑے جانے کی جگہبیں دکھلا دی گئی ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ اورفلال شخص فلال جكد يجها را جائے گا۔

وقال تعالى:

الطَّ آئِيفَتَيْنِ أَنَّهِالَكُمُ وَتَوَدُّونَ ﴾ وعده كرتاتها كه كافرول كي دوجها عوَّل مِن أَنَّ غَيْرَ ذَابَ إلى المُسوِّكَةِ تَكُونُ لا الله الله الماعتة كود الارتم يديند لَكُمُ وَيُرِيْدُ اللَّهُ أَنُ يُجِقَّ الْحَقَّ لَلَّهُ مَا يُجِقَّ الْحَقَّ لَمُ كَرِيِّ بَوْرَهُ غِيرِوْى شوكت جماعت تم كو بكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ أَلِي طَي اور الله كا اراده يه ب كه ق كواية لَيُحِقُّ الْحَقُّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ أَلْبَاطِلَ أَلَا تات عابت كرے اور كافروں كى جز کاٹ دے تا کہ حق کاحق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر طور پر واضح ہوجائے

وَإِذْ يَسِعِلُهُ كُنَّمُ اللَّهُ إِخْدَى ﴾ اوراس وقت كوياد كروكه جب الله تم سي وَلُوْكُرِهَ الْمُجُرِمُونَ لِ

عا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب

ادھرنبی کریم عبیالصلاۃ وانتسلیم نے سی ہویہ خبر دی کہ مجھ کوقوم کی بچھاڑے جانے کی جگہبیں و کھو کی گئیں اور اُدھر ملکہ مکر مدمیں رسول ابتد بنتی ہے کی پھوٹی عاتکہ بنت عبدالمطلب نے

إسرو كالياتية ٤

صمضم غفاری کے ملّہ پہنچنے سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ ایک شُتر سوار آیا اور ابطح میں اُونٹ بٹھا کر ہواز بلندیہ بکارر ماہے۔

الا انسفسروایسا آل غدر اسط الله ندرای مقتل اور پیم نکر کے گھ

لوگ اس کے اردگر دجمع ہوگئے ، پھر وہ آپٹ اونٹ لئے ہوئے مسجد حرام میں گیا اور پھر یہی '' واز دی اس کے بعد جبل ابی قبیس پر چڑھ اور او پر سے ''تھر کی ایک چڑئ سیجینگی جب وہ چٹان پہرٹر کے دامن میں پینجی تو چور چور ہوئی اور ملّہ کا کوئی گھر ایسا ندر ہاکہ جس میں اس کا کوئی ٹکڑا جاکرنہ گراہو۔

ع تکہ نے بیخواب اپنے بھ کی حضرت عبّاس سے ذکر کیا اور کہا اے بھائی خداکی قسم سے میں نے بیخواب و یکھا ہے اور اند ایٹہ ہے کہ تیری قوم پر کوئی بدا اور مصیبت آنے والی ہے دوست ولید بن ہے۔ یکھواس خواب کوئس سے بیان نہ کرنا عبّاس گھر سے باہر نکلے اور اُپنے دوست ولید بن عتبہ سے اس خواب کا ذکر کیا اور بیتا کید کی کہ اس خواب کا لفظ بلفظ تذکرہ کر دیا ہی طرح بہت تمام ملّہ میں بھیل گئے۔ اپنے باپ عتبہ سے اس خواب کا لفظ بلفظ تذکرہ کر دیا ہی طرح بہت تمام ملّہ میں بھیل گئے۔ دوسرے تیسر سے دوز حضرت عبّاس کو دیکھتے ہی بیہ کہا کہ اسے ابوالفضل تمھ رسے مردتو بیٹھ ہوا ہے ابوجہل نے حضرت عباس کو دیکھتے ہی بیہ کہا کہ اسے ابوالفضل تمھ رسے مردتو بیٹوت کے مدعی تھے ہی ابتہ کھی ری عورتیں بھی نبوت کا دعوی کرنے لگیس میں نے دریافت کیوت کے مدعی تھے ہی ابتہ کھی ری عورتیں بھی نبوت کا ذکر کیا ، اس اثناء میں ضمضم غفاری۔ ابولیس شان کے مدی تھے اور اور جلد از جدد ابوسفین سفیان کا بیام لے کر اس شان سے ملّہ میں پہنچ کے پیرائن چاک ہواور جلد از جدد ابوسفین کے قالم کی مددکو پہنچو۔

سے فبر شنع ہی قریش پورے ساز وس ون کے ساتھ ملّہ سے کل کھڑے ہوئے اور بدر میں پہنچ کرخوا ہے گئی کھڑے ہی دواہ الطبر انی میں پہنچ کرخوا ہے کی تعبیر ہی ات بید ری آئی تھول سے و مکھے لی ع وقال سیشی رواہ الطبر انی لے چوند ن وگوں نے القداوراس کے دسول سے ندر کیا تھا،اس سے مالم رؤیا میں ان کو آل غدر کہا گیااور عجب نہیں کہ غدر سے شیط نام میں گیا ہوو دللہ اللہ ہوا کہ جمع مردائد ج ۲ ایس اے

مرسلاوفی ابن لہیعۃ وفیرضعف وصدیث حسن۔ مجمع الزوائد۔ موی بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ مضم غفاری جب مکنہ آیا تو قریش کوعا تکہ کے خواب سے ڈر پیدا ہو گیا ہے اس کہ فسمضم غفاری جب مکنہ آیا تو قریش کوعا تکہ کے اسوام میں اختلاف ہے ابن سعد فرماتے ہیں کہ عاتکہ بنت عبدالمطلب کی طرف ججرت کی۔ ۱۲۔ (اصابہ ترجمہ عاتکہ بنت عبدالمطلب) ۲۔

جَهُيم بن الصّلتُ كاخواب

غرض ہے کہ قریش پورے ساز وسامان کے ساتھ گاتے ہجاتے رواند ہوئے جب مقام بھھ میں پنچ تو جہم بن صلت نے بیخواب و یکھا کہ ایک شخص گھوڑ ہے پر سوار ہے اورا یک اُونٹ اس کے ہمراہ ہے۔ وہ آکر کھڑا ہوا اور بیہ کہتا ہے تل ہوا عتب بن رہیعہ اور شیب بن رہیعہ اور ابو انکم بن ہشام یعنی ابوجہل ۔ اورامیہ بن خلف اور فلال فلال ۔ بعداز ال اس شخص نے اُونٹ کے ایک بر چھامار کر نشکر میں چھوڑ ویا۔ نشکر میں کوئی خیمہ ایسا ندر ہا جس پر اس کے خون کے چھیئے نہ پڑے ہوں۔ ابوجہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی تو بہت برہم ہوا اور بیہ کہا کہ بیبنی المطلب میں دوسرانی پیدا ہوا ہے کل کو جب مقابلہ ہوگا تب اس کومعلوم ہوج ہے گا کہ بین ہم میں سے کوئ تل ہوگا۔ سے

س بدلية والنبية ج ١٩٠٥

الإلاصالية ج مهم 22°

إلى البدلية والنهاية ج ٢٥٠ م ٢٥٨ ٢١٩ م عون الاثراج الص ٢٥٠ ہسبس رضی اللہ منظافیہ اور عدی رصی اللہ تعالی کے جلے جانے کے بعد ابوسفیان۔ رسول اللہ منظام پر پہنچا اور محدی بن عمر و سے اللہ منظام پر پہنچا اور مجدی بن عمر و سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کسی کو یہ ل آتے جاتے ویکھا ہے۔

مجدی نے کہاکسی کونہیں و یکھ صرف دوسواروں کو دیکھا کہ اس ٹیلہ کے بنیج آکراونٹ بھلائے اور پانی پلایا اور مشکیز ہ پانی ہے بھر کر چلد نے ابوسفیان فورااس مقام پر پہنچ ہ ہاں کچھ مینگنیاں پڑی تھیں ایک مینگنی کواٹھ کر تو ڑااس میں سے ایک تصلی برآ مد ہوئی۔ ابوسفیان نے اس تصلی کودیکھر کہا۔ خدا کی تئم۔ پڑب (مدینہ) کے تھجور کی تشمی ہے فورا وہاں سے والیس ہوا اور قالہ کا رُنِ بدل ویا۔ اور ساحل کے راستہ سے قافلہ کو بچا کر سیج میں لم لے گیا اور قرلیش کو اور قالہ کا رُنِ بدل ویا۔ اور ساحل کے راستہ سے قافلہ کو بچا کر سیج میں لم لے گیا اور قرلیش کو مید پیام و مے کر بھیجا۔ انہ کہ ھراسما حوجت مرلقہ منعو اعیو تھے ور جالکھ و امو الکھرو قلد مجاھا اللّٰہ فار جعو اینے نئی تم اس لئے نکلے تھے کے قالہ کواور اینے آدمیوں کواور اینے اموال کو بچا والتہ نے سب کو بچا ہے۔ اہذا تم سب ملّہ والیس ہوجاؤ۔

ابوجہل نے کہا جب تک ہم بدر پہنچ کرتین دن تک کھا ٹی کر اور گابج کرخوب مزے نہ اڑالیں اس وفت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے۔

اضن بن شریق سردار بی زہرہ نے کہا کہ اے بی زہرہ تم فقط اَنے اموال کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔ سوابقد نے تمھ رے اموال بی ہے اب جمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے وجہ جم کو ہلاکت میں پڑنے کی کیو ضرورت ہے جبیبا کہ میشخص (ابوجہل) کہنا ہے بلبذا تم واپس ہوج و قبیلہ بی زہرہ کے تمام اوگ اینے سردار اخنس بن شریق کے کہنے سے واپس ہوگئا اور بی زہرہ میں سے کوئی شخص بھی بدر میں شریک نہیں ہوا اور دیگر بعض نے بھی بہی کہا کہ جب جارا قافلہ سے سرم نیج گیا تو اب جنگ کی کیا ضرورت رہی گر ابوجہل نے ایک نہ شنی اور بدر کی طرف روانہ ہوا۔ ا

اورادهررسوں اللہ بین اللہ بین اللہ بین کے بدر پہنی گئے۔ مگر قریش نے پہنے کر پانی کے چشمہ پر قبضہ کرلیااور مناسب موقعوں کواپنے لئے جیمانٹ لیا۔ بخل ف مسلمانوں کے کہ ان کونہ پانی ملہ اور نہ جگہ مناسب ملی ۔ ریتلا میدان تھا جہاں چینا ہی وشوار تھا۔ ریت میں

إسيرة ابن بشام ج ٢ جس ١١٠١ البدلية و شهية -ج ١٩٦٠ ٢٦٦

یہ پانی اگر چیمسلمانوں نے اپنی ضرورت کے سئے جمع کیاتھا مگر نی اکرم رحمت عالم۔ رافت مجسم نے اَپنے دشمنوں اورخون کے پیاسوں کواس سے پیننے کی اجازت دی۔

جب شام ہوگی تو رسول اللہ بِن الله علام الله بِن الله على اور زبیر بن عوام اور سعد بن الی وقاص اور چندصی ہوقر لیش کی خبر لینے کے لئے روانہ فر مایا تفاقی ہے ان کودوندام ہاتھ آگے ان کو پکر لاے اور دریافت کرنا شروع کیارسول اللہ بِن الله بی ان کولوں کوان کے کہنے کا پچھ یقین نہ آیا قریش کے سقہ ہیں یائی لانے کے لئے نکلے ہیں۔ان لوگوں کوان کے کہنے کا پچھ یقین نہ آیا اور یہ بچھ کران کو پچھ مارا کہ شاید مار بیٹ کے خوف ہے ابوسفیان کا پچھ حال بتلا میں جب ان پر پچھ مار پڑی تو کہنے لئے کہ ہم ابوسفیان کے دئی ہیں۔ بیری کران لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا بہت رسول اللہ بیسی بھوٹ کے اور غرایا کہ جب ان غلاموں نے بچ کہاتو میں ان بیدی کہا والے تقرمایا کہ جب ان غلاموں نے بچ کہاتو کہا والہ اللہ بیسی ہیں۔ رسول اللہ بیسی کہا والہ ہیں گئے ان کو مارا اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا ، خدا کی قتم یہ قریش کہاں ہیں ان غلاموں نے کہا والہ کہا والہ اللہ اللہ کی تعداد کہنے کہا والی کی تعداد کہنے کہا ہم کوان کی شہر اور دیا کہ بیسی ہیں۔ آپ نے فرمایا روز انہ کھانے کے لئے کتے اون ذرح کر سے ہیں۔ واب تو فرمایا بیسی کی اون کی شہر اور دیا کہ بیسی آپ نے فرمایا روز انہ کھانے کے لئے کتے اون ذرح کر سے ہیں۔ واب دیا کہا کہ کہا کہ کوان کی شہر اور دیا کہا کہا کہ درمی ن ہیں۔

ليسور ءُ انذل ءآية : اا

بعدازاں آپ نے دریافت کیا کہ سرداران قریش میں ہے کون کون میں۔انھوں نے کہا کہ عتبہاورشیبہ پسران رہیعہاورابوالبختر ی بن ہشام اور حکیم بن حزام اور نوفل بن خویلید اور حارث بن عام اورطعیمة بن عدی اورنضر بن الحارث اور زمعة بن اسود اور ابوجهل بن ہشام اورامتیہ بن خلف اور نبیاورمنبہ پسران حجاج اور سبیل بن عمر واور عمر و بن عبدود۔ بی<sup>س</sup>ن كرآب اصحاب كي طرف متوجه ہوئے اور بيفر مايا كه مكته نے آج أينے تمام جگر گوشوں كو تمھ ری طرف بھینک ویا ہے۔الغرض اس طرح آپ نے قریش کا حال معلوم کیا۔

#### جنگ کی تیاری

جب صبح ہوئی تو آنخضرت یکھٹانے لڑائی کی تیاری کی اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے آ یہ کے قیام کے لئے ٹیلہ پرایک چھپر بنایا گیا۔

عنه قال یا نہی الله الانبنی لل کیا آپ کے لئے ایک چھیرنہ بنادیں لك عريث الكون فيه ونعد للجس من آب تشريف رهين اورسواريال عندك ركسائبك شم نلقى أ آپ ك قريب تيار رهيس پهرېم وتمن سے عدونا فان اعزنا الله واظهرنا أواكرمقابله كري پس اگرالله نع بم كو كان ذلك ما احببنا وان للمؤتت دى اوردتمن يرغلبه عطافر ماياتوجارى عین تمنا ہے اور اگر خدانخواستہ دوسری صورت پیش آئی تو آپ سواری بر سوار ہو کر ہماری قوم کے باتی ماندہ لوگوں سے جاملیس ا در قوم کے جولوگ ہیجھے رہ گئے ہیں،اے تیفیر خداہم ان سے زیادول آپ کے میب نہیں ۔اگر ان کوئسی دجہ ہے اس میں

ان سعد بن معاذ رضى الله و سعد بن معاذ في عرض كياا الشك بي كانىت الاخرى جلست عملي ركبائبك فلحقت بمن ورائمنا من قومنا فقد تخلف عنك اقوام يانبي الله مانحن باشدلك حبامنهم ولوظنوا انك تلقى حربا ماتخلفوا

ا بیا بنتها تی اخلاص ہے کہ باوجود انتہا درجہ کے محب ورجان شار مونے کے ندز بان سے اور شقلب سے اس محبت کا کوئی وعویٰ ہے محتب مخلص وہی ہے جس کی اسپیز اخلاص پر بھی نظر ندہو۔ ۲ مندعنا عند

الله بهم يناصحون ويجاهدون معك فاثنى عليه رسول الله صلح الله عليه وسلم خيرا ودعاله بتخير ثم بنى لرسول الله صلح الله عليه وسلم عريش فكان فيه-

گمان ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا ہوگا۔ تو ہرگز چیچے نہ رہتے شاید اللہ تعالی ان کے ذریعہ آپ کی حف ظت فرما تا اور وہ نہایت افلاص اور خیر خوابی ہے آپ کے ساتھ جہاد کرتے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کی تعریف کی اور ان کے حق میں وعائے خیر فرمائی بعد ازاں آپ کے لئے ایک چھپر بنایا گیا آپ اس میں رہے۔

یہ چھرایک ایسے بلند ٹیلہ پر بنایا گیا جس پر کھڑ ہے ہو کرتمام میدان کارزار نظرا آتا تھا حضرت انس! حضرت انس! حضرت عمر ہے راوی ہیں کہ جس شب کی صبح کو میدان کا رزار گرم ہو نیوالا تھا، اس شب ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ وانسلیم جم کو میدان کارزار کی طرف لے کر چلے تا کہ اہل مکہ کی قبل گاہیں ہم کو آتھوں ہے دکھلا دیں چنانچہ آپ دست مبارک ہے اشارہ فرہ نے جاتے تھے اور یہ کہتے جوتے تھے ھذا مصرع فلان غدا انتشاء اللہ یہ ہے فلال کی قبل گاہ جو کو انشاء اللہ یہ ہو لیال کی قبل گاہ جو کو انشاء اللہ یہ ہو انسارہ فرہ نام اس کی قبل کی حسالہ کو بتلاتے مرمو ہو اس خدا کی جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا کی ایک نے بھی اس جگہ ہے سرمو شیاوز نہ کیا جہاں آپ نے اُپ دست مبارک ہے اس کے قبل کی طرف اشارہ فرہ یا تھا۔ (رواہ مسلم)

(باب ذكرالني يتقليم من يقتل بدر) ي

بعدازاں آپ اور آپ کے بارغار رفیق جان نٹارصدیق المہاجرین ابو برصدیق رضی المہاجرین ابو برصدیق رضی الندعنہ اس عربیش (چھپر س) میں داخل ہوئے اور دور کھت نماز ادافر مائی اورصدیق الانصار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کے درواز ہیں ملوار لے کر کھڑے ہوگئے ہیں المانداجہ میں تیج سندے ساتھ حفزت انس سے مرای ہے کہ کس نے حفزت انس سے فوجھا کیا آپ بھی بدر میں صفر ہوں تیج آپ نے فرہا میں بُدر ہے کہ ان غائب ہوسکا تھ اور حفزت انس سخفرت قائل کی فدمت کیلئے سے سے مرای ہوئے آپ کی عمراس وقت دی گیاروسال سے ہیں تھی ہوئے کی وجہ سے قبل میں شریک نہیں ہوئے آپ کی عمراس وقت دی گیاروسال کرتھی ہی جہر کھور کی شرق کی فرمت کیلئے سے جھر کھور کی شرق کی وجہ سے قبل میں شریک نہیں ہوئے آپ کی عمراس وقت دی گیاروسال کی جہر کھور کی شرقوں کا تھی اور حفزت ابن سعد بی مرای سے جھر کھور کی شرقوں کا تھی اس معرف کا ہی ہو

احنِهم الغداة-

حضرت علی کرم الندو جہے فرماتے ہیں بدر کی شب میں کوئی سخص ہم میں سے ایبا ندتھا جو سوندر بابهوسوائے آپ کی ذات ہابر کات علیہ الف الف صلوات والف وا ف تحیات که تمام شب نمی زاور دُعا،گریپه دزاری میں گزاری ادرای طرح صبح کردی (رواه الطبر افی وابن جرمر وابن خزيمة وغيرتهم)

طلوع فجر ہوتے ہی آپ نے بیآ وازدی الصلاة عباد الله اے اللہ کے بندونماز كاوقت آگيا۔ آواز كاسنناتھ كەسب جمع ہو گئے۔ سے نے ايك درخت كى جرميں كھرے ہوکر سب کونماز بڑھائی۔ اور نماز ہے فارغ ہوکر اللہ کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی کی ترغیب دی (رواه این انی شبیه واحمه واین جربر وصححهٔ منتخب کنز العمال ص ۹۸ جهه)

بعدازاں آپ نے اصحاب کی صفول کوسیدھا کیاادھر کفّے رکی صفیں تیار تھیں ماہ رمضان المبارك كی ستر ہ تاریخ ہے اور جمعہ كا روز ہے كہ ایک طرف ہے حق كی جماعت اور دوسرى طرف ہے باطل کی جماعت میدان یہ فرقان کی طرف بڑھی۔

رسُولِ اللَّهُ يَعِينَ عَلَيْهِ فِي جَبِ قَرِيشَ كَي عَظيم الشَّانِ جماعت كو يورے سازوس مان كے ساتھ میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ توبار گاوایز دی میں پیعرض کیا،اےالتد۔ اللَّهم سِذه قريش قداقبلت إلى يقريش كاكروه ع جوتكر اورغرور ك بخيلائها وفخرها تحادك أساته مقابله كيئ آيات يرى خلفت وت كذب رسسولك البلهم أ كرتاب اور تيرب بهيج موئ يغمبركو

فنصرك الذي وعدتني الدهم أللج تجثلاتا بإستدايي أنتح ونفرت نازل فرہ جس کا تونے مجھ ہے وعدہ فرمایہ،اور

🕻 اے اللہ ان کو ہلاک کر۔

سيرة ابن مشم ـ فتح البارى، باب قول الله تعالى اذتستغيثون ربكم الى قوله

بعدازاں آپ نے کشکر اسلام کومرتب فرمایا ترتیب اور صف آرائی کے وقت دست مبارک میں ایک تیرتھ ،صف میں ہے سواد بن غزید رضی اللہ عنہ ذرا آ گے کو نکلے ہوئے تھے ا بن تعامے شانہ نے بوم بدر کو بوم اغرقان فرمایا ہے یعنی حق اور باطل میں فرق اور فیصد کا دن اسی مناسبت ہے اس ٹاچیز ف س میدان کومیدان فرق نے سے جیر کیا ہے کہ سی میدال میں حق اور باطل بنور ورظمت کا فرق نمایا ، ہوا۔ ال

آپ نے بطور تلطف سوا دبن غزیہ کے ببیٹ پر تیر کا ایک مذکاس کو جدد ہے کرفر مایا است و پ سهوادات سوادسيرها بوجار

سوادر صنی الله عنه نے عرض کیا۔

يارسول إلى اوجعتني وقد إلى يارسول آپ نے مجھ كودردمند كي اور تحقيق بعثك اللَّه بالحق والعدل أ الله نِي آب كون اورعدل كير ته بهيجا فَأَقِدُني -ہےمیرابدلہ دیدیجئے۔

آپ نے شکم میارک ہے ہیرا ہن شریف گواٹھا کرسواد ہے فرمایا اینابدلہ لے و۔ سوا درضی امتدعند نے شکم مبارک کو گلے گالیااور بوسد دیا اور عرض کیا یا رسول امتدش پیر بیہ آخری ملاقات ہوآ ہے مسرور ہوئے اور سوادین غزید رضی القدعنہ کے لئے ڈیائے خیر فرمائي\_ (اصابه، ترجمه موادين غزيدانصاري تضحاند مُعَالَفُ )\_إ

رسول الله ﴿ وَمُعَلِّي لَشكر اسلام كوم تنب اوراُس كي صفوف كوصفوف ملائكه كي طرح ورست اور ہموار فرما کرعر لیش (چھپر) میں تشریف لے گئے صرف ابو بکرصدیق رضی امتد عندآ ب کے ہمراہ عرکیش میں داخل ہوئے اور سعد بن معاذ رضی ابتدعنہ تبوار لے کرعریش کے درواز ہ بر کھڑ ہے بھو گئے۔

ومجمن تنفى رضى الله عنه فرمات ميس وَسُمِّيت صدِّيقا وكُلُّ مهاجر ، سِوَاك يُسُمى باسمه غَيْر منكرِ آپ کا نام صدیق رکھا گیا۔اور ہرمہا جر 🚺 آپ کے سوادوس نے نام سے یکاراج تا ہے 🕏 سَبَقَتَ إلى الاسلام وَاللَّهُ شَاهِدٌ ﴾ وَكُنْتَ جَلْيُسًا بالعريش المشهَّر آپ نے اسل م کی طرف سبقت کی اور 🕻 اور چھپر میں آپ ہی رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شین تھے الله کواه ہے۔ وبالغار ادسُمِّيتَ بالغار أوكنت رَفيقا للنبي المطهر صاحبا

اورعلی مذاغار میں بھی آپ بھی تھی کے ساتھ تھائی وجہ ہے آپ کو یار غار کہا جاتا ہے۔ (التيعاب لا بن عبدالبر، ترجمه الي بمر رَضِحَالْنَهُ مَعَالَكُ )

يا اصبح ١٩ ص ٩٥ سيرة ابن بشام ج ٢٠ ص عاد على مع الماس قابن بشام ج ٢٠ ص عاد

قریش جب مطمئن ہوئے تو آغاز جنگ ہے پہلے غیر بن وہب کو حصہ ہے کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لینے کے لئے بھیجا عیر بن وہب گھوڑ ہے پر سوار ہوکر مسلمانوں کے اردگرد پھر کر واپس آئے اور بہا کہ کم وہیش تین سوآ دمی ہیں لیکن جھ کو ذرا مہلت دو کہ بید کیوآؤں کے مسلمانوں کی مدد کے سئے اور جماعت تو کہیں کمین گاہ میں چھی مونی نہیں۔ چنانچے عمیر گھوڑ ہے پر سوار ہوکر دُوردورا یک چٹر لگا کر واپس آئے اور بہا کہ کوئی ہوگئی نیاہ اور کمین اور مدونہیں لیکن اے گروہ قریش میں بید ویکھنا ہوں کہ بید مدینہ کے اونٹ موت میں اور مدونہیں کی ناواروں کے کوئی پناہ اور احرافی کوئی سے اس قوم کا سوائے ان کی تلواروں کے کوئی پناہ اور سہار انہیں ، خدا کی شم میں بید ویکھنا ہوں کہ ان لوگول میں سے جب تک اُسے مقابل کوئ مار لے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا جائے گا۔ پس اگر ہمارے آ دمی بھی انھیں کے برابر مارے گا تو پھر زندگی کالطف بی کیار ہا سوچ کرکوئی رائے قائم کرلو۔

تحکیم بن حزام نے کہابالکل درست ہے اور اٹھ کر عتبہ کے پاس گیا اور کہا اے ابوالولید
آپ قریش کے سردار اور بڑے ہیں کیا آپ کویہ پیند نہیں کہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ
آپ کا ذکر ہوتا رہے عتبہ نے کہا۔ کیا ہے حکیم نے کہا کہ لوگول کولوٹا لے چلو۔ اور عمر و بن حضر می کا خون بہا اور دیت کا ذمتہ دار ہول کیکن ابوجہل ہے بھی مشورہ کر لواور کھڑ ہے ہوکر یہ خطید دیا۔

ميدانِ كارزار ميں عتبہ كى تقرير

اے گروہ قریش والقدتم کومحمد (یفنی فائید) اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ سبتم محمد رے قرابت دار ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اُپنے باپ اور بھی ئی بنی الا عمام اور بنی الا خوال کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے مجمد اور عرب کوچھوڑ دو، اگر عرب نے محمد (یفنی فینید) کو ختم کر دیا تو تم محماری مراد پوری ہوئی اور اگر اللہ نے ان کوغلبہ دیا تو وہ بھی تم محمارے لئے باعث عزت وشرف ہوگا ( کیونکہ وہ تم محماری بی قوم کے ہیں ان کا غلبہ تم محمارا غلبہ ہے) دیکھو میری فیسیحت کور دمت کرواور مجھکو سفیہ اور نا دان نہ بناؤ۔

تھیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں ابوجہل کے پاس آیا۔ ابوجہل اس وقت زرہ پہن کر ہتھیا رہجار ہاتھا۔ میں نے کہا متب نے مجھ کو یہ بیام دے کر بھیجا ہے۔ ابوبہ کی سنتے ہی خصہ ہے بھڑک اٹھااور یہ کہا کہ منتباس کے بھی لڑائی ہے جان چراتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کے ساتھ رہاں پرکوئی آئی ندآئے ۔خداک قسم ہم ہرگز والپی نہیں جائیں گئے جب تک اللہ ہمارے اور مجمد (یافق نظیلا) کے ماجین فیصلہ نہ کردے اور عمر و بن انحضر می کے بھائی عامر بن الحضر می کو بلا کر بیہ کہا کہ بیہ تیرا حدیف، منتب لوگوں کولوں کر لے جانا چاہتا ہے اور تیرے بھائی کا خون تیری آئھوں کے سامنے ہے، عامر نے سنتے کر اعراہ واعمراہ ہا ہے عمر و کا نعرہ واکا نا شروع کیا جس سے تمام فوج میں جوش بھیل گیا۔ اور سٹر اور گئے لے تیار ہو گئے لے

(فا كده) ابوجبل عمر وبن حضری كے خون كاذكرلوگول كوش جوش دلانے كيدے كرتا تقاصل مقصد جس كے لئے قریش مكة ہے نكلے تقے وہ كاروان تجارت كى حفاظت تقى جب وہ فاكن تو وگا دوان تجارت كى حفاظت تقى جب وہ فئى كلاتو وگ جنگ ہے ہے امادہ نہ تقے اور قدم قدم پر واپسى كا مسكلہ ذرير بحث آتا تقالبذا كسى علامہ كا يہ گمان كرنا كہ قريش محض عمر و بن حضری كے خون كا بدلہ لينے كے لئے مدينہ پر حمد كرنے كى نيت ہے الكى غلط ہے، تمام روایات كے خلاف ہے۔

## آغازجنك

ابوجہل کی طعن آمیز گفتنگو کا بیاثر ہوا کہ عتبہ بھی ہتھیار سجا کر جنگ کے لئے تیار ہو گیااور گروہ مشرکین میں سب سے پہلے عتبہ بن رہیعہ بی آیئے بھ کی شبیۃ بن رہیعہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کرمید ان میں "یا۔اورلاکا رکرا بنائم بارز اور مقابل طلب کیا۔

الشكراسوم ميں سے تين تحف مقابلہ كے لئے نكلے عوف اور مُغوذ پران حارث إور

عبدالتدبن رواحد

زرت فی ج اجم ۱۱۳ سیرة این ہش م ہے ۲۶ می ۱۱ عوف اور معو ذک باب کا نام حارث ہے اور مال کا اس معارث ہے ایک فاص خصوص ہے جو سی ایک فاص خصوص ہے جو سی اور سی ہے ایک فاص خصوص ہے جو سی اور سی ہے ہیں ہے ایک فاص خصوص ہے جو سی اور سی ہیں ایک فاص خصوص ہے جو سی اور سی ایک فاص ہے جو سی اور سی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے جو ف ور معان ور

عتب نے پوچھ تم کون ہو۔ان ہوگول نے کہ (رہط من الانصار ) لیعنی ہم گروہ انصارے ہیں۔ عتبے کہ مالناب کم من حاجة لینی ہم کوتم ہے مطلب نہیں ہم واتی قوم ہے لڑنا جا ہتے ہیں ،اورایک شخص نے للکارکر بیآ واز دی۔

ہم ہے لڑنے کو علیجے۔

ياسحمد أُخُرِج إلينا اكفاء نا ألل المحمد، ري قوم مين عدري جوڙك بِنْ قُوْمِناً-

رسوں اللہ خلافی نے انصار کو حکم دیا کہ صف قبال کی طرف واپس آجا کیں اور حضرت على اور حضرت حمز ه اور حضرت عبيدة بن الى رث كونام بنام مقابله كے لئے نكلنے كا ارشاد فرمايا۔ حسب الارشادية تنيول مقابله كے لئے نكلے۔ چبروں پر چونكہ نقاب تھے اس لئے عتبہ نے دریافت کیاتم کون ہوعبیدہ نے کہامیں عبیدہ ہوں حمزہ نے کہا میں حمزہ ہوں علی نے کہا میں علی ہوں عتبہ نے کہا

ا بارتم ہمارے جوڑ اور برابر کے ہواورمحتر م

نعم اكفاءً كرام

ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول الله فیلی فیلی نے بیارشاوفر مایا

قومسوا يابني باشم بحقكم أاعبى بأثم الهواس تقريح ساته جس كو النذى بعدت الله به نبيكم إذ أ الله في محارب ني كود ركر بهيج بي بي جاء وابباطلهم ليُطفِؤا نور اللَّهِ لللهِ لللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## ذكرل عتبه وشيبه ووليد

اس کے بعد جنگ شروع ہوگئی۔عبیدہ رضی الفی الفی است کے مقابلہ میں نکلے اور حمز ورضَائمَهُ مَّنْ النَّيْنَ شيب كاورعلى رَضَائلُهُ مَّعَاليَّنَةُ وليد كم مقابل مو ي \_

پیٹھر بن سخل ق رہ بہت ہے کہ جبید وہتیہ کے اور مز ہ شیبہ کے متاہ ال ہو ہے موق ال مقدق اواریت شال ال کے برمکس ب كه مبيدة تثيب و دخره منتب مقابل موت ايري وكال رويات ال يا تشال يا عنا مع معالى ويد معالى المقط یکن بود و این بیسان می از و رہتا ہے بیامعدوم ہوتا ہے کہ شرات می شوید ہے میں بل تھے یا و بلد تحاق علم وعلمیہ تم ، 'مسیس ٹی بات مار شمی میں مداریہ اسم محقق ساری کا باشی کی جمعان میں 19 نے میں اول میں ساتھ ہے ۔

حضرت علی اور حضرت عمرہ نے تو اُپ اپ مقابل کا ایک ایک ہی وار بیں کام تمام کردیا۔ عبیدہ نظافائہ خود بھی زخی ہوئے اوراً پ مقابل کو بھی زخی کیا۔ بر مآخر عنبہ نے حضرت عبیدہ نظافائہ کا پہلے کہ ایسا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ نظافائہ کے بیر کثر سے مقابل سے فارغ ہوکر حضرت عبیدہ نظافائہ کے بیر کث گئے حضرت عبیدہ نظافائہ کا این این اور حمزہ اپ این مقابل سے فارغ ہوکر حضرت عبیدہ نظافائہ کا کہا کہ ایک مقابل سے فارغ ہوکر حضرت عبیدہ نظافائہ کی ماہداد کو آپنچ اور عنبہ کا کام تمام کیا۔ اور عبیدہ کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے ، عبیدہ کی بینڈلی کی میڈی سے خون جری تھا۔ عبیدہ نے دریا فت کیا۔ یارسول اللہ کیا میں شہید ہول کی بینڈلی کی میڈی سے خون جری تھا۔ عبیدہ نے دریا فت کیا۔ یارسول اللہ کیا میں شہید ہول کے بیان کے اس شعر کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔

اگر کا فرول نے میر آپیر کاٹ دیا تو کوئی مضا کفتہ بیں اس کےصلہ میں اللہ عز وجل سے بہت ہی بلندعیش کا امیدوار ہوں لیعنی پیر قطع ہوجانے سے بید حیات فانیہ طع ہوگ ۔ مگر اس کے بدلہ میں ایسی حیات ملے گی جو بھی منقطع نہ ہوگی۔

وَاَلْبَسنِی الرَّحُمٰنُ مِنُ فَضُلِ مَنَّهِ ﴿ لِبَاسا مِن الاسلام غَطَّی الْمَسَاوِیَا اور کیوں ندامید کروں خداوند مهربان ہی نے محض اپنی مهربانی ہے مجھکو اسلام کالباس بہنایا جس نے تمام برائیوں کوڈھا تک لیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جس جسم پر اسلام اور تقوی کا لباس نہ ہوتو وہ عریاں اور ہر ہند ہے۔ عالم شہادت والے اگر چہاس عریانی کا احساس نہ کرسکین لیکن ، لم غیب کے رہنے والے اس بر جنگی کو ضرور محسوس کرتے ہوں گے۔ حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ جب حضرت لبید دینے کا نذائہ تَعَالِیَ مشرف باسلام ہوئے تو بیشعر کہانے

ا۔ ایک رویت میں ہے کہ جب صحابہ نے میرہ الت دیکھی تو عبیدہ کوآنخضرت ملی اللہ طبیہ وسلم کی خدمت کے کرحاضر مجوئے عبیدہ کو نے عبیدہ کے اپنا رخس را شخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پررکھ کر بیکہا کہ یا رسول ملڈ اگر ابو طالب زندہ ہوئے اور جم کودیکھتے تو وہ جن لیتے کہ جم ان سے زیادہ اس شعر کے سخت میں اس کے بعدوہ ت یا گر تخضرت صلی ملد ملیدہ معم نے فر مایا کھتے کہ جم ان سے زیادہ اس کے تعدوہ ت کے بعدوہ ت کے مسلم نے فر مایا کھتے کہ اس کے دیا ہوں کہتو شہید ہے۔ (روہ استانی کی بدید و انبایہ ہے سے سے ان سے سالے وسلم نے فر مایا کھتے کہ ایک سے ایک سے ایک سالے وسلم کے ایک سالے وسلم کے فر مایا کھتے کہ میں کراہی دیتا ہوں کہتو شہید ہے۔ (روہ استانی کی بدید و انبایہ ہے سے سے ایک سالے وسلم کے ایک سے ایک سے سالے وسلم کے فر مایا کھتے کہ میں کراہی دیتا ہوں کہتو شہید ہے۔ (روہ استانی کی بدید و انبایہ ہے کہ میں کہتا ہے سالے وسلم کے فر مایا کھتے کے میں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ إِذْلَمْ يَاتِنِي أَجَلِي ﴿ خَتَّى اكْتَسَيُّتُ مِنَ الْإِسْلَامِ

بیشعربھی اس کامؤید ہے اگراندیشۂ طوالت نہ ہوتا۔ تو کتاب وسنت سے پچھاور شواہد ذكركر نا\_حضرات ابل علم ادنيٰ نؤجه ہے معلوم كرسكتے ہيں۔

فا کرہ: عتبہادرشیبہ۔اصل میں جنگ ہے اس لئے جان چراتے تھے کہاوّل تو عاتکہ اور پھرجہیم بن صلت کے خواب کیوجہ سے پریشان تھے اور پھر بیاکہ ملّہ سے جیتے وقت سے ماجرا پیش آیا کہ عدّ اس رضی ابلد عنہ نے (جوعننہ اور شیبہ کے غدم تھےاور نصرا نیت سے تائب ہوکر طا نف کی وا پہی میں حضور کے دست مبارک پرمشرف باسلام ہو چکے تھے ) جب عتبہ اور شیبہ بدر کے لئے رواند ہونے لگے تو جاتے وقت عد اس نے عتبه اور شیبہ کے پیر پکڑے اور بیکہ،

بابسي وامبي انتسا واللّه انه أ مير ان باپتم پرفدا هول خدا كوشموه لسرسسول السكَّمه ومسأ تسهاقان الآلا لله يعني محمد بذشبه الله كي رسُول بين\_اور منہیں ہانکے جارے ہوتم مگرائیے اپنے مقل (قتل گاه) کی طرف

الى مصار عكما-

اوررویڑے۔عاص بن شیبے حضرت عدّ اس کوروتے ہوئے دیکھ کررونے کا سبب دریافت کیا توعد اس نے کہا کہ میں اپنے ان آتا وس کی وجہ سے روتا ہوں كه دونوں اللہ كے رسُول ہے قبال اور جنگ كے لئے جارہے ہيں، عاص نے کہا۔کیاواقعی وہ اللہ کے رسول ہیں۔عد اس کا نیب اٹھے اور پیکہا

ای والله انه لرسول الله الی 🕽 ہاں خدا کی تتم تحقیق وہ ابتد کے رسوں ہیں الناس كافة (اصابه ترجمه 🕻 جوتمام لوگوں كى طرف بَصِح كَ مِيں۔

عداس تعكانك تفالغة

عدّ اس کا بیرکلام عتبہ اور شیبہ کے دل میں اُتر چے کا تھا کہ بیسب لوگ مارے جا تعیں گے اس کئے عتبہ اورشیبہ جنگ ہے جان جراتے تھے، فقط ابوجہل کے طعن کی وجہ سے عتبہ اور شیبہ نے سبقت کی ، ابوجبل بار بارعتبہ اور شیبہ کو بزدلی اور تامر دی کا طعنہ دیتا تھا۔ اس لئے سب سے پہلے بیدونوں جنگ کی طرف بڑھے تا کدانیے سے بزدی اور تامروی کے طعنہ کو

وور کریں ابوائید رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہرسول اللہ یکی تابید کے دن میارش وفر مایا اُنے تیروں کو وقت کے لئے بچار کھنے۔ جب کا فرتم پر ججوم کردیں اور قریب آ جا میں اس وقت تیر مارنا ( بخاری تثریف غز وهٔ بدر )

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى بإرگاه خداوندي ميس دعاء فنخ

عنه اور شیرہ کے آل کے بعد میدان کارزار گرم ہو گیا آں حضرت بینی نیز چھپر ہے برآ مد ہوئے اور صحابہ کی صفوف کو ہموار کیا۔ اور پھر ابو بکر صدیق دختی نفتہ تھا تھ کوس تھ ہے ہوئے عریش (چھیر) میں واپس تشریف لے گئے اور سعد بن معاذ رضّی کنا کنا کہ تکوار لے کر چھیٹر کے دروازے برکھڑے ہو گئے حضور پُرنورنے جب اُپنے اصحاب اوراحباب کی قلّت اور ہے سروسا، نی کواور اعداء کی کثر ت اور قوت کو دیکھا تو نماز کے لئے کھڑ ہے ہوگئے اور دو رکعت نماز پڑھی اور دعا ءمیں مشغول ہو گئے اور بیدعا ء ما نگتے تھے۔

تیری پرستش ندہو۔

السلُّهُ مَ انبي انتشاد عهادك إلى التدمين تير عبداوروعده كي وف كي ووعدك البلهم أن شئت لم أ درخواست كرتابول الالتداكرتو عابة

آنخضرت ينقطنا برخشوع وخضوع كي ايك خاص كيفيت طاري تقي بارگاه خداوندي میں مجھی سربسجو د تضرع وابتہال فرماتے اور مبھی سائلا نہ اور فقیرانہ ہاتھ کھیلا کچھیلا کر فتح ونصرت کی دُ عاما تکتے ہتھے محویت کا میرعالم تھا کہ دوش مُبارک ہے ردا وَکر کر بڑتی تھی

حضرت علی تفتحانفلہ متعالی راوی ہیں کہ میں نے بدر کے دن کچھ قبال کیا اور سے کی طرف آياد يکھا كه آپ سربسجو د ہيں اور پَساحَتُي يَافَيُو هُ كَهِيَّ جاتے ہيں ہيں لوث گيا اور قال میں مصردف ہوگیااور کچھ دیر بعد پھرآپ کی طرف آیا پھراسی حال میں یا یہ تمین مرتبہای حال میں یایا چوتھی بارالقدنے آپ کو فتح وی۔ (رواہ النسائی والحاکم فتح الباری۔ باب قول الله تع لی افت**ست** عیشو ن ربکمر، ) سیج مسلم میں ابن عمر سے سروی ہے کہ حضرت عمر نے مجھ ہے بیان کیا کہ جب بدر کا دن ہوا۔اوررسول امتد ہلق کا بیانے و یکھا کہ مشرکیین مکہ ایک ہزار

ہیں اورآپ کے اصحاب تین سوے کچھ زیادہ ہیں تو آپ عرلیش (چھپٹر) ہیں تشریف لے كے اور ستنقبل قبلہ ہوكر بارگاہ خدادندى ميں ؤعاء کے لئے باتھ پھيلائے

اَللَّهُمَّ أَنْجِزُلي مَاوعدتني أَ اساللَّوْنَ مُحصَ جووعده كياسِاسُ كو أَلَكُهُم أَن تَهَلَك مِذْه العصابة للهِ يورا قرار الله الرَّمسم تول كي بيه من أهل الاسلام لاتعبد في لله جماعت بلاك بموكن تو پرزمين مين تيري پرسش نہوگی۔

الارض-

اس کے کہ آپ خاتم النبین ہیں اور بدائمت آخری امت ہے اگر خدانخواستہ آپ اور آب كے صحابہ ہلاك ہو گئے تو چرز مين يركوئى الله كى عبادت كرنے والا ندر ہے گا، نيز اس وُعاہے رہیمی معلوم ہوتا ہے کہ فتح ونصرت کی دعاء فقط مسممانوں کی جان بیانے کے لئے نہ تھی بیکساس کئے کہ زمین پرالقہ جل جلالہ کی عیادت اور بندگی ہاتی رہےاہیا نہ ہو کہ زمین القد کی عبادت سے خالی رہ جائے۔

دیر تک ہاتھ پھیلائے ہوئے یہی دُ عافر ماتے رہے کہ اسے اللّدا گریہ جماعت ہلاک ہوگئی تو پھر زمین پر تیری برستش نہ ہوگی۔اس حالت میں حا در مبارک دوش مبارک ہے گريڙي۔

ابو بکررضی الله عندنے جا دراٹھا کردوش مبارک پرڈال دی اور بیجھے ہے آ کرآ ہے کی کمر ے چیٹ گئے، بیتے مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو بمرنے آپ کا ماته پکزلیا۔ادرعرض کیا:

حَسْبُك فَقَدْ ٱلْحَحْتَ عَلَى لَمَ بِهِ كَانِي حِثْقِينَ آبِ نَ السِّكَ السَّدَكَ 🖠 حضور میں بہت الحاح آ ہوزاری کی۔ رَيْكُ

رسُول اللَّه يَنْ عَلَيْنَا كَي نَظر حَقَّ جَلَّ وعلا كَي عَظمت وجلال اورشان استنغاء وبي نيازي ير تَشَى كَمَاقَالِ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهِ لَغَيني عَنِ الْعَالَمِينَ - وقال تعالى وَاللَّهُ مُوَ الْغَنِي الْحَمِيْدُ إِنْ يَسَمَّأُيُذُهِ بَكُمُ السَّكَ بِشَمِاتَ مبارك يَ وزاري ك چشمے جاری اور روال تھے۔لیکن ابو بکر کوآپ کی اس ہے تا با نداور مضطر ہا ندالی ت وزاری ہے یفین آگیا که آپ کی و ما مستجاب اور مقبول ہوئی ، کما قال تعاب ۔

وَيَكُشِفُ السُّوْءَ وَيَعَجُعَلُكُمُ ﴾ كرتا ہادراس كى مصيبت كودوركرتا ہادر 🥻 تم کوز بین میں صاحب تقر ف بنا تا ہے

أَسَّنُ يُجِينُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ آياوه ذات كه جومضطراور بيقرار كي دعا كوقبول خُلَفَاءَ الْاَرُض ط لے

غرض به كهصديق اكبرمقام رجامين تتحاورآ تخضرت يتقطي المقام خوف ميس تتها

ابك شبهاوراس كاازاليه

شبہ یہ ہے کہ جب حق تعالی کی طرف ہے فتح اور نصرت کا وعدہ تھا تو حضور پُرنور کیوں ال درجه مضطرب شھے۔

یہ ہے کہ حق جل شانہ کی طرف ہے حق کی فتح ونصرت کا وعدہ مجمل تھ کوئی زمان ومکان اور کوئی واقعہ اور کے معین نہ تھا اور آنخضرت ﷺ کی نظر حق جل وعلا کی شان ہے نیازی پڑھی کہ وہ مالک مطلق ہے جو جا ہے سوکرے۔مقام ربوبیت کا ادب یہی ہے کہ باوجود وعدہ برحق کے اُس ہے ڈرتار ہے اور سے محصتار ہے کہ کوئی شک کسی حال میں اس پر واجب نہیں بندہ کا کام ما نَكَنے كا ہے وہ جو بچھء طافر مائے وہ اس كافضل اور انعام ہے اور اگر وعد ہ نصرت كا وقت معتين بھی ہوتو اس میں بیاختال ہے کہ مکن ہے کہ اس وعدہ کا وقوع اور تحقیق ایسے نفی اسباب وشرا لکط يرمعكن بوجن سے الله تع لئے نے کسی حکمت اور مصلحت کی بناپرائے پینمبرول کو بھی آگاہ نہ كيا موكماقال تعالى وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيّ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَآء وَ اللَّهُ تَعَالَى بِ برامر واجب نہیں کہ سی واقعہ اور کسی وعدہ کے اسباب وشروط ہے انبیاء کرام کوآگاہ کرے بسا اوقات حكمت بابغه كااقتفاء بيهوتا ہے كہاصل حقیقت سرمکتوم رہے تا كہ بندہ كی نظر ہے ابتد كی عظمت اور ہبیت اور شان لا ابالی او جھٹل نہ ہو جائے۔

اس کئے حضرات انبیاءکرام کااس طرح کی والہانہ اور مضطربانہ دعاما نگتا۔اس لئے ہیں ہوتا کہان کو وعد ہُ خداوندی پر وتو ق نہیں ہوتا بلکہ خدا وند ذ والجلال کی لا ابالی کا خوف ان پر عالب موتا ہے۔ (ماخوذ از مدارج النبوة)

اور سی مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو بکر ریضگافتاً، تفال ﷺ نے عرض کیا

ابيورة الممل آمة ٦٣ \_

كفاك مناشدتك ربك فانه لليس مندت يك يهوال كافى بي تحقيق 🖠 وه اینے وعدہ لوضرور پورافر مائے گا۔

سينجزلك ماوعدك

اس پراللدتعاہے نے بہآیت نازل فرمائی۔

ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥ لِ

إِذْ تَسْسَتَغِيُّتُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ ﴾ يادكرواس وقت كوكه جب تم الله بي فرياد لَـنُكُمهُ أَيِّنِي مُمِدُّكُمُ بِٱلَّفِ مِنَ ﴾ كررے تھے پس اللہ نے تھارى وہ قبول الْـمَلْتُكَةِ شُرِّدِفِيْنَ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ } كي يريم من ري ايك بزار فرشتول ہے إِلاَّ بُشُورِي وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ لَلْمُ مِرْرُولِ كَاجُولِيَ عِدِهِ يَكُرِ مِ آنْ وال ج وَمَا إِلَيْنَصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَجِيهِ مِول عَاور مُبِيل بِمَا يَا اللَّهِ فَي الله الداوكو 🕻 گرمحض تمھاری بشارت اور خوشخبری کے لئے اور اس لئے کہتمھارے ول مطمئن

ہوجا نمیں اور حقیقت میں مدد تہیں مگر ابتد کی جانب ہے بے شک اللہ غالب اور حكمت والا ہے۔

صیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ اس وقت عرکیش (چھپٹر) ہے باہرتشر اف لائے اورزبان مبارک بربیآ یت تھی۔

سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ اللَّابُرَ - ﴿ عَقريبِ كَافروں كَى بِهِ جَمَّ عَتَ تَكست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھائے گیا۔

ابن ابحق کی روایت میں ہے کہ دعا ما نگتے ، نگتے آپ پر نبیندھ ری ہوًئی تھوڑی وہر بعد آپ بریدار ہوئے اور ابو بکر رہے کا فلک تعالیجہ سے مخاطب ہو کر ارش وفر مایا۔

ابشريا ابابكر اتاك نصر الله أواست وبرتج علوبثارت بوتير عيالا سِذا جبريل الخذبعنان فرسه أن مردة أني بيجريك الين صور على یقودہ علی ثنا یاہ الغبار سے 🚦 باگ پکڑے ہوئے ہیں دانتوں پران کے

اسرو کال، آیا ۱۰ میسروانم آیا و دم می تان کاری کا دیس ۱۳۴۲ میون کردی ارس raa

#### ابل اسلام كى امداد كے لئے آسان مے فرشتوں كانزول

اوّل حق تعالے نے ایک ہزاراور پھر تین ہزاراور پھر پانچ ہزار فرشے مسلمانوں کی امداد کے لئے اتارے۔

مکنتہ: چونکہ اس جنگ میں کفار ومشرکین کے امداد کے لئے اہلیس تعین اپنالشکر لے کر حاضر ہوا اس لئے حق جل وعلانے مسلمانوں کی امداد کے لئے جبرئیل ومیکا ئیل واسرافیل کی سرکردگی میں آسان سے اپنے فرشتوں کالشکر نازل فر مایا چونکہ شیطان خود سراقہ بن ما لک کی شکل میں اور اُس کے لشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں نطا ہر ہوئے بن ما لک کی شکل میں نطا ہر ہوئے (جبیا کہ دلائل بیمقی اور دلائل الجمیم میں ابن عبّاس دَھِیَا اللّٰہُ اَلَّا اَلْہُ اُسْ مروی کے اِلے

ای وجہ سے فرشتے بھی مردوں بی کی شکل میں نمودار ہوئے جبیبا کہ علامہ بیلی اورامام قرطبی نے تصریح کی ہے۔ بی

اور جن حضرات کی امداد اور ای نت کے لئے ، آسان سے فرشتے اترے وہ حضرات اگر چەصورةٔ انسان تنظیر معنی فرشتے تنصاور بلاشبہ اس کا مصداق تنھے۔

نقش آدم لیک معنی جرئیل رسته از جمله مواؤ قال وقیل

ابوائید ساعدی رضی اللہ عنہ (جوصحابہ بدریین میں سے ہیں) فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے زردرنگ کے میں موں میں اُتر ہے شملے مونڈھوں کے درمیان چھوڑ ہے ہوئے سے ۔ (رداہ ابن جرمر باسنادحسن) اور ایسا بی ابن الی حاتم نے زبیر بن عوام سے روایت کیا ہے اور زبیر رضی اللہ عنہ خود بھی بدر کے دن زرد عمامہ باند ھے بوئے تھے۔

بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے عماموں کا رنگ سیاہ تھ اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید تھا۔

حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ صحیح روایات ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تماموں کارنگ زردتھا سیاہ اور سفیدرنگ کے بارے میں جس قدر بھی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ سے سیاہ اور سفیدرنگ کے بارے میں جس قدر بھی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ سے رائی انہاں ہے۔ ایس ۱۶۳۰ سے دی تاہیں ۸۸۔ سے زیمانی بی ایس ۱۶۳۳۔

تکنتہ: عجب نبیں کہ فرشتوں کے عماموں کارنگ زرد \_مسلمانوں کے فرحت ومسرت کے لئے رکھا گیا ہوال لئے کہ زرورنگ کود کھے کرفرحت وسم سے ہوتی ہے کما قال تعالے صَلِفُ رَآءُ فَاقِعٌ لَّـ وُنُهَا تَسُرُّ إِلَا يَحِيْهِ الول كوفر دت اورمسرت بخشّات الناظرين ل

الی صل حق جل شرند نے مسمہ نول کی امداد کے لئے فرشتوں کالشکر آسیان ہے ، زل فرمایا۔اوّل تو ملائکہ کا فقط نزول ہی موجب خیرو برکت تھا۔ جیسے غز وہُ حنین میں فقط ملہ نگہ کا نزول ہی فتح کا ہاعث ہوا۔ کم سیاتی انشا وابقد تعالیے

دوسراانعام حن تعاہے نے بیفر ہ یا کہ فرشتوں کو بیچکم دیا کہ مسلمانوں کوروجانی طوریر تقویت پہنچا میں۔ کما قال تعالے۔

🕯 ہوں پس تم اہل ایمان کو ثبات اور 🖠 استفامت میں قوت پہنچاؤ۔

إِذْيُ وَجِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلْفِكَةِ إِلَى الْمُلْفِكَةِ إِلَى وقت كويد كروكه جب القد تعالى أَنْسِي مَسَعَكُمُ فَتُبَتُوا اللَّذِيْنَ ﴾ فرشة ل وككم ويناقفا كه بين تحصار بساته

جس طرح حق تعالے نے شیطان کو دول میں وسو ہے ڈالنے کی قدرت دی ہے اس طرح ملائکہ مُکر مین کودلوں میں نیک باتوں کے القاءُ کی قدرت عطافرہ فی ہے جس کولمہ اور الہام کہتے ہیں۔سوفرشتوں نے مسمہ نوں کے دول میں خداوند ذوالجلال ہے سرنشی کرنے والوں کے مقابلہ میں سرفر وثی اور جانبازی کا القاء کیا کہتم التداوراً س کے رسول ہے بغاوت كرنے والوں كے مقابلہ شن تابت لله مرجو نِنغيمَ الْسَمُولِي اور نِغْمَ النَّصِيْرِ تمُهارا حامی اور مددگار ہے اوراُس کے فرشتوں کالشکرتمھاری پشت ینا بی کے لئے حاضر ہے۔ پھرکیا فكراور كمياغم ہےاور فتح وشكست كامدار داوں كى قوت اورضعف ير ہےاس طرح مسلمانوں کے دلول کومضبوط کر دیا۔

تیسراانعام حق تعالی نے بیفر ایا کیفرشتوں کومسلمانوں کے دشمنوں ہے جہاداور قبال کا حکم دیا۔ چوتھاانعام بیفر مایا کہ فرشتوں کوان کامعین اور مددگار بنایا،اصل جہاد کرنے والے صحابہ تھے بفر شنے ان کے تابع تھے،جیسا کہ ممرکم کالفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔

بِانْچوں انعام بیفر مایا کہ کا فروں کے دلوں میں مسمانوں کا رعب ڈالا کے ماقال تعالمےٰ سَنُلَقِی فِی قُلُوبِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا الرُّعُبَ۔

## فرشتول كوطريقه جئها دوقيال كي تعليم

فرشتوں کو چونکہ آ دمیوں کے تل کا طریقه معلوم نہ تھااس لئے حق تعالیٰ شانہ نے ان کو قتل کا طریقه بتلایا۔

فَاضُرِبُوا فَوُقِ الْاَعْنَاقِ واضُرِبُوا الله المَاشِولِين ،روكافرول كى كردنول بر مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانٍ - لِ

رہیج بن انس سے مروی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین اسانوں کے مقتولین اسانوں کے مقتولین سے علیحدہ طور پر بہچانے جاتے ہتے۔ مقتولین ملائکہ کے گردنوں اور پوروں برآگ کے سیاہ نشان ہتھ۔ (فتح الباری باب شہود الملائکة ببدر)

صحیح مسلم میں ابن عبّاس دُھ کَانْفُدُتُعَالَیْ کَے مروی ہے کہ ایک مسلمان مردایک مشرک سے سیجھے دوڑااو پر ہے ایک کوڑے اور سوار کی آ واز سن کی دی کہا ہے جیز وم آ کے بڑھ۔اس کے بیچھے دوڑااو پر ہے ایک کوڑے اور سوار کی آ واز سن کی دہ مشرک زمین پر چت بڑا ہو اے۔اور کے بعد جواس مشرک پر نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ دہ مشرک زمین پر چت بڑا ہو اے۔اور اُس کی ناک اور چبرہ کوڑے کی ضرب سے بھٹ کرنیلا ہوگیا ہے۔

انصاری نے آکر بیتمام واقعہ رسول الله طِلِقَ عَلَيْ سے بیان کیا آپ نے سُن کر فرمایا تونے سے کہا۔ بیتیسرے آسان کی امدادتھی۔ سے

اِسورة الفال ،آیة ۱۲ ع جیز دم حضرت جبرئیل کے گھوڑ ۔ کا نام ہے۔ ۱۲ زرتو کی س ۱۳ سی جا سے فتح الباری ج: ۷، مس ۲۳۲۰۔ ہذا جبرئیل آخذ برآس فرسه یہ بین جبرئیل جو آئے گھوڑے ک لگام علیہ اداۃ الحرب۔ علیہ اداۃ الحرب۔ (بخاری شریف بابشہودالملائکہ بدار۔)

سہبل بن حنیف رضی القد عندے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے بید یکھ کہ ہم میں کا کوئی شخص جب مشرک کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قبل اس کے کہ تلواراس تک پہنچاس کا سر کے کہ کرز مین پر گرجا تا ہے ، حاکم نے اس حدیث کوروایت کیا ہے اور حاکم نے اور ان کے تمریز بیہ تی نے اور نیز الوقعیم نے اس حدیث کو تایا ہے۔ ا

سہل بن سعدراوی ہیں کہ ابواسید نے مجھ سے بیکہ کہا ہے بھیتے اگر میں اور تو بدر میں ہوتے تو میں بچھ کو وہ گھاٹی دکھلاتا جہاں سے فرشتے ہماری امداد کے لئے برآ مدہوئے تھے جس میں کوئی شک اور شبہ بیں (رواہ الطبر انی و فیدسلامۃ بن روئ و ثقدا بن حبان وضعفہ غیرہ لغفلۃ فید۔)

الحاصل جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لئے آسین سے فرشتوں کا نازل ہونا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ہوکران کا جہ دوقال کرنا۔ آبیت قرآ نیداورا جادیث نبویہ سے صراحة چارمسلمانوں کے ساتھ ہوکران کا جب دوقال کرنا۔ آبیت قرآ نیداورا جادیث نبویہ سے صراحة ثابت ہے جس میں کسی کے انکاراورشیہ کی گنجائش نبیس۔

فرشتوں کا گھوڑوں پرسوار ہونا ہے بھی متعدد روایات ہے معلوم ہوتا ہے بعض روایات میں ہے کہ ابلق گھوڑوں پرسوار تھے ہے

ابن عباس رضی القدعنہ ہے منقول ہے کہ مل نکہ نے سوائے بدر کے اور کسی اور موقعہ پر قال نہیں کیا۔ ہاں مسلمانوں کی فقط تا ئیداور تقویت اور تکمثیر جماعت اور سکینت وطمانیت کیائے فرشتوں کا نازل ہونا دوسرے مواقع میں بھی ٹابت ہوا ہے۔ مثلاً غروہ وہ حنین میں ملا مکہ کانزول سور ہ تو بہ میں فدکور ہے، کما قال تعالے.

اورایسے شکرا تارے جن کوتم نہیں دیکھتے تھ وَٱنْزَلَ جُنُودٌ الَّمَ تَرَوُهَا۔

ع بررة في ين المجتل ١٩٢٨

ازرة في ين المس ١٣٠٧

مَّر بخاری اورمسلم کی ایک حدیث میں غزوۂ احد میں بھی جبرئیل ومیکا ئیل کا قبال کرتا مذکور ہے کیکن وہ قبال تمام مسلمانوں کی طرف ہے نہ تھا۔صرف ذات بابر کات عدیہ افضل الصلوات والتحيات كي حمايت وحفاظت كي لئے تقالي

مُكتند: چونكه بيه عالم- عالم اسباب ہے، اس لئے حق جل وعلانے عالم اسباب كى رعایت ہے۔فرشتوں کوشکری صورت میں مسلمانوں کی امداد کے لئے نازل فر مایا ور نہ ایک بی فرشتہ سب کے لئے کافی تھا۔اصل فاعل تو اللہ تعالے ہی ہے مگر اس عالم میں اس کی قدرت کاظہوراسباب اوروسائط کے ذریعہ ہے ہوتا ہے اس لئے عالم اسباب کے طریقے کے مطابق فرشتوں کا ایک کشکرمسلمانوں کی مدد کے لئے بھیجا ہے۔

رسول الله وقال كى ترغيب دى اور فرمايا کہ م اُس ذات یا ک کی کہ جس کے ہاتھ میں مجمد کی جان ہے آج جو مخص صبر وحمل اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ اللّٰہ کے دشمنوں ہے سینہ سیر جوکر جہاد کرے گا اور پھراللّٰہ کی راہ میں مارا جائے گا۔اللہ تعالیے اس کوضر ورجنت میں داخل فرمائے گا۔

عمير بن جمام رضی الله عند کے ہاتھ میں اس وقت کچھ تھجوریں تھیں جن کے کھانے میں مشغول تھے۔ یکا بیک جب پہ کلمات طیبات ان کے کان میں پہنچ تو سنتے ہی بول اٹھے۔

الجنة الا إن يقتلني هؤلاء ﴿ بِي كياره كيا مُرْصرف اتنا كه به مُجْعَلُوتُلّ کرڈالیں۔

بخ بخ انمابینی وبین أن أدخل إ واهدواهمیر اورجمت كے مابین فاصله

اور تھجوریں ہاتھ ہے پھینکدیں اور تلوار لے کر جہاد شروع کیا اور کر دنا شروع کیا یہاں تک کرشہبد ہوئے ،رحمۃ اللہ تعالی علیہ

عوف بن حارث من نے عرض کیا۔

اليف في ال ۱۳۲۵ ع في البري، بي ١٩٣٠ اليف في ١٣٣٠ الله الذي بشام حج الأول المارطبة ت ابن سعد سع باپ کا نام حارث ورمان کا تا معفراء ت لیمنی معاذ اور معتو ذک بین کی سال

یارسول الله مایضحك الرب پرسول الله پروردگاركوبنده كى سويز بناتى من عبده لے

آپ الٹی ایٹ ارش دفر مایا۔ بندہ کا ہر بہند ہو گرخدا کے دشمن کے خون ہے اپنے ہاتھ کو رنگ ویٹا۔

عوف نَصْحَالْمُنَادُمُنَّا لَكُ نِهِ مِنْ بِي مِنْ رَوَا تَارِكُر بَصِينِكَ دِى اور مِنُوارِ لِے كُر قبال شروع كيا يہاں تك كه شہيد ہو گئے رحمة الله تعالى عليه

ابوجہل کی دعااورلوگوں کو جنگ کے لئے جوش لانا

منتبدا در شیبہا در ولید کے تل ہو جانے کے بعد۔ابوجہل نے لوگوں کو بیہ کہہ کر ہمت اور جراُت دلائی اور جنگ پرآ مادہ کیا۔

اے لوگو۔ منتباور شیبراور ولید کے ل ہونے سے طبراؤنبیں ان لوگوں نے مجلت سے کام لیافتنم ہے اور شیبراور ولید کے لئت سے کام لیافتنم ہے ان کو رسیوں گے جب تک ہم اُن کو رسیوں میں نہ ہا ندھ لیس گے۔

ادراً س کے بعدابوجہل نے امتد سے بیدی مانگی۔اے امتد ہم میں سے جو قر ابتوں کا قطع کرنے والا اور غیر معروف امور کا مرتکب ہواس کو ہلاک فر ما۔ اور ہم میں سے جو تیر سے نز دیک سب سے زیادہ محبوب اور بہندیدہ ہوآج اس کو فتح اور نصرت دے۔

اَسْ بِرَامِدَ جَلَ جَلَالِهِ فَيَ مِنَ الْمُلِيِّ مِنْ الْمُلِيِّ الْمُلِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُلِيِّةِ مِن إِنْ تَسْتَفُتِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ الْفَتْحُ ۚ الرَّمِ فَتَحَ طلب كرتے تَصَاوَد كَيَالُومُ مِن مَا عَنْ ط وَإِنْ تَنْتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ طُ وَإِنْ ۚ مَا مِنْ فَتَى اللَّهِ الرَّا اَنْدَهُ لَو بِازَا كَنْ وَ

ا یکی جس مرسے بندہ کوخداوندو الجاب کی انتہائی رضا مندی حاصل ہو۔ جس مقام پر خوشنودی کے ساتھ بٹارے وکرامت متر ت ومجت کا ظہار مقصود ہووہ ہاں بجائے رضا کے شکک کا استعمال ہوتا ہے تا کدانتہائی خوشنودی اور نتہائی رضا مندی ورغایت محبت بردل ت کرے اس سے کہ آتی بساوقات اپنے خادم سے راضی ہوتا ہے۔

گھراس کا اظہار نیس کرتا سخک کا لفظ خوشنو ہی اور اس سے اظہار دونوں پر دیالت کرتا ہے جبیبا کے طلحۃ بین براء رضی امتدعنہ کے حق بیس حدیث بیس آیا ہے۔

یعنی ایک ملا قات فر « کے جوانتہائی رضا مندی اور انتہائی محبت کوفا ہر کرتی ہو ہے کے خداوندی کے بیاحتی ہیں خوب سمجھ لو (روض الانف م ۲۹ ج ۲ ) تَعُوَدُوا نَعُدُج وَلَنُ تُغُنِيَ عَنْكُمُ ﴾ تمهارے لئے بہتر ہے اور تمهاری جماعت الله مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ كِل

فِئَتُكُمُ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ } ذره برابرتمارےكام نه آيكى اگرچه وه 🥻 جماعت کتنی بی زیاده کیوں پند ہو۔اور محقیق الله تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

(اخرجه ابن اسحاق والحاكم وصححه والبيهقي عن عبدالله بن تعدية بن صعير خصائص كبرك ص ١٣٠٣ ج إزادالمعادص ٨٩ ج٢ و قال ابن كثير \_اخرجها إمام احمد والنسائي ورواه الحائم ثم قال تصحیح علی شرط استخین ولم یخر جاه-البدایة والنهایة ص۲۸۲ ج۳)

دلائل بیہ چی اور دلائل ابی تعیم میں ابن عباس رضی التدعندے مروی ہے کہ ابوجبل کی دعاء کے بعد رسول اللہ ﷺ نے وُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا۔ اے بروردگار اگر ( خدانخواسته ) په جماعت ېلاک ہوگئی تو پھر زمین میں بھی تیری پرستش نہوگی ۔ایک طرف ابوجہل دعا مانگ رہاتھ اور دوسری طرف آنخضرت بھی تاہی مشغول دعاء تھے اس کے بعد فريقين ميں گھمسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔اس وقت آں حضرت القائليّ عریش (چھپّر) ہے باہرتشریف اے اور صحابہ کو جہاد وقتال کی تر غیب دی اور بیارشاد فرمایا کہ جو تحض خدا کی راہ میں ماراجائے گا جی تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فر مائے گاتے

بعدازاں انتخضرت بالقلقائ نے جبرئیل امین کے اشارے سے ایک مشت خاک سے لے کرمشر کین کے چبرول پر بھینک ماری اور صحابہ کو حکم دیا کہ کا فروں برحملہ کرومشر کین میں کوئی بھی ایب نہ رہا کہ جس کی آئکھاور نا ک اور مُنہ میں بیرٹی نہ پینجی ہو۔

خدابی کومعلوم ہے کہ اس مشت خاک میں کیا تا تیر تھی کہ اس کے چینکتے ہی وشمن بھاگ أعظے، اس بارے میں بيآيت نازل فرمائي.

وَمَارِمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ إِلَّا اورَنبيل مَيْكِي وه مشتِ خاك آپ فيجس اللَّهَ رَملي ٥ ٢٠ اللَّهُ رَملي ٥ اللَّهُ وَملي ٥ اللَّهُ وَملي ٥ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي

إسورة الفار بآلية الله المراح الرق في المراح چینکنے کا واقعہ جم طبر نی میں حکیم ابن حزام ورعبد مقد بن عباس ہے مروی ہے حافظ ہیتمی فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام کی روایت کی سندحسن ہےاورابن عمیاس کے روایت کے رجال۔ بخاری کے رجال ہیں۔ مجمع الزوائد ص ۸۴ ج۲ مع وروًا نقال ،آية علا

یعنی ظاہراً اگر چہ ہے نے ایک مٹھی خاک کی چینگی لیکن ایک ہزار تشکر جڑ ار کے ہر فرد کی آئكهاورن ك مين أس مُشت خاك كريزول كالبهنجانا آب كا كام ندتها بلكه بدالله كام اور اس کی کی قدرت کا ایک کرشمه تھا۔

جب جنگ کی شدّ ت ہوئی تورسول امتد ﷺ نے تین مرتبہ شاہب الوجوہ (بیر چېرے خراب ہوئے ) پڑھ کرا یک مٹھی سنگریزے قریش کی طرف تھینکے اور صحابہ کوحمیہ کا حکم دیا۔ ایک الهجه کی مہلت اور ایک لحظه کا وقفہ نہ گز را کہ اعداء اللہ کے چیروں برحسی اور معنوی ذلت کا غیار حیما گیا اور آئکھیں معنے لگے۔اُدھرمسیم نوں نے دھاوا بول دیا۔ابن شہاب ز ہری اور عروۃ بن انر بیر فرماتے ہیں کہ التد تعالیٰ نے اس مشت خاک کی مجب شان بنائی ہر شخص سرنگوں اور جنیران تھا کہ کہاں اور کدھرجائے۔

مشت خاک کا پھینکنا تھا کہ کفار کا تمام کشکر سراسیمہ ہوگیا اور بڑے بڑے بہادراور جا نبازنگ اور قید ہونے گئے اورمسممان ، خدا کے دشمنوں کے لگ کرنے اور گرفتی رکرنے میں مشغول ہو گئے۔

رسول الله ﷺ عریش میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ دروازہ پر تکوار لے کر ذات قدى صفات اورملكى بهمات عليه افضل الصلوات والتحيات كى حفاظت كرريب يقه \_ رسول ابلد ﷺ فی کیا کے میں بی قریش کو گرفتار کرنے میں مشغول ہیں۔اور سعد بن معاذ کے چہرہ پر نا گواری کے آثاراس درجہ نمایاں ہیں ، کہ گویا کراہت اور نا گواری کوئی محسوس شنی ہے جوسعد کے چہرہ میں رکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے ارشادفر مایا۔اے سعد غالبًا تجھ كوقريش كاكرفياركرنا-نا كوارے-سعدنے عرض كيا-

اجل والسلّه يا رسول الله للإلا وهدا كانتم يارسول القديديه يهار حادثه كانت اوّل وقعة اوقعها الله لل بيدجوالمدتعد في الله الله تعالى باهل الشرك فكان أفرمايا مير يزويك فدا كساته شرك الاثخان في القتل احب الى أ كرنے والوں كاقتل اور خوزيزي ان كے

إيبر جمه كلمه وكاساس كئے كروايات من بدالفاظ آئے بين \_ فولواهد مریں اور فامھر مو اور تلمہ فا باجماع تمریحوتعقیب بلامہلت کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ وابتداعم ا ا زندہ چھوڑے ہے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ من استبقاء الرجال-(برةاين شام ۱۸ ۲۲)

جن کے قلوب حق جل وعلا کی تو حید وتفرید ہے لبریز ہو چکے ہوں اُن کے دلوں میں خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لئے کہاں گنجائش ہوسکتی ہے۔ نیز تخلّق با خلاق التد کا اقتضاء بھی یہی ہے کہ شرک کومعاف نہ کیا جائے۔

جو چھی ابتد کے ساتھ شریک تھبرائے اس نے بڑے بی جرم کاار تکاب کیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِهُ أَنْ يُعْمُرُكَ بِهِ لَا تَحْقِيلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ مَعَافَى بَيْلِ كُرْتَا وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذَلِكِ لِمَنْ يَتَمَا أَءُ إِلَى البعد جوكنه شرك على مرجه كا مواس كو وَمَنَ يُشُولُكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرِي ﴾ معاف كرديّا بِصِ كَ لِحَ عِلْ بِادر اثمًا عَظِيمًا - لِـ

لوگ بنی ہاشم اور دیگر قب کل کے رضاءاور رغبت ہے نبیں بلکہ قرایش کے بحض جبراورا کراہ ہے ہ تمیں ہیں۔ان کوئل نہ کیا جائے۔ہمیں ان سے تل وقال کی ضرورت نہیں لہٰذاتم میں سے چو ابوالبختری بن ہشام اور عباس بن عبدالمطعب کو یائے تو قتل نہ کرے اس لئے صی ہہ بی یے تال کے ان لوگول کی گرفتاری کے دریے رہے۔

چنانچەئىخەرىن زيادا نصارى نے جب ابوالبخترى كودىكھا تو كہا كەرسول القد يانفانلان ئ ہم کو تیرے ل ہے تع کیا ہے۔

ابوالبختري عي المحالك رفيق تفاجومكه ساس كساته أيا تفاجس كانام بُناؤة بن مُلَخیہ تقارابوالبختری نے کہامیرار فیق بھی مُحِذّ رَّنے کہا۔ ہرگزنہیں۔خدا کی شم ہم تیرے ر فیق کو ہر گزنہیں چھوڑ کتے ، رسول اللہ شافائی انے ہم کوصرف تیری بابت تھم ویا ہے ابو البختري نے مہاخدا کی قتم یہ مجھ ہے ممکن نہیں کہ میں اپنے ساتھی کو جھوڑ دوں۔کل کو ملّہ کی

<sup>&</sup>lt;u> البولية الم يختر كي أبرجة مشرف بإسلام ند بولك ينين منذ مين آب ك حامي اور</u> مرت علائدتا أواوا ختر كي كن طرف سه بنحي كوني تأواري بيش نبيس آني اورمقاطعه اورطاما تا يحيفه . النفل مين جيش فقر مي أن السير قارين مشام ص هائع المالية والنهاية ص هـ ١٨ ج. ٢

عورتیں مجھکو بیطعنددیں گی کہ فقط اپنی جان بچانے کے لئے اپنے رفیق کوچھوڑ دیا۔اور بیرجز یر هتا ہوا حملہ کے لئے آگے بر صار

لَن يُسُلِمَ إِبن حُرّةٍ زَمِيلَةً ﴿ وَحِي يموتَ اويري سَبيّلةً ایک شریف زادہ اینے رفیق کی اعانت اور دستگیری ہے بھی دستکش نہیں ہوسکتا یہاں تك كەمرچائے بالیناراستەدىكھے۔

ابوالبختري كامقابله برآنا تھا كەمجذر رضى الله عندكى تكوار نے كام تم م كيا۔ اور رسول الله الله المنطقة الله المنطقة المنطقة

والذي بعثك بالحق لقد أ قتم جاس ذات ياك كرس ت آب جهدت أن يستاسر فآتيك به أ كوحق و يربيبي ابتر تحقيق من نے فابسى الا أن يقاتلني ققاتلته لليوري كوشش كي كدابوالبختري قيد بوجائ اور میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر كردول كيمن وه نه مانا يهال تك مقاتله اور مقابله کیاتو ہیں نے اس کول کر دیا۔

فقتلته

## اُمتیہ بن خلف اوراس کے سٹے کامل

اُمتِه بن خلف رسوں الله ﷺ کے شدید ترین دشمنول میں سے تھ جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم ومگمان بھی نہ تھا۔اس وفت سعد بن معاذ کی زبانی ملّہ ہی میں اینے قتل کی پیشین گوئی سُن چکاتھا۔اس لئے بدر کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے ہے جان چرا تا ایوجہل نے مدکھدکر

🕻 اینے تجارتی و فدہ کی خبر لو( یعنی قافلہ انی السفيان كي)

أَدُر كُوا عِيْرَكُمُ

و و کو جنگ کے ہے آ ودہ کیا آمیہ نے پہلو تنی کی۔ابوجہل نے کہا ہے وصفوان

آپ اس دادی کے سردار میں، آپ کی پہلوتہی کو دیکھ کر دوسر نے لوگ بھی پہلوتہی کریں گے۔الوجہل برابراصرار کرتا رہا۔اُمتیہ جب مجبورہ وگیا تو یہ کہا کہ خدا کی قسم میں ایک نہایت عمدہ بہادر تیز رواونٹ خریدوں گاتا کہ جب موقع ملے تو راستہ بی سے واپس آجا وَل اورا پنی بیوی اُمِّ صفوان نے کہا کیا تم کو ایپ بیوی اُمِّ صفوان نے کہا کیا تم کو ایپ بیوی اُمِّ صفوان نے کہا کیا تم کو ایپ بیٹر بی بھائی کا قول ( کہتم محمد میں محمد میں ارادہ جانے کا نہیں تھوڑی دور تک ساتھ جاتا ہوں امید نے کہا کیوں نہیں، خوب یاد ہے میراارادہ جانے کا نہیں تھوڑی دور تک ساتھ جاتا ہوں اور پھر موقع پاکر واپس ہوجاؤں گا، ای طرح تمام منزلیں طے کرتا ہوا بدر تک پہنچ گیا۔ اور پھر موقع پاکر واپس ہوجاؤں گا، ای طرح تمام منزلیں طے کرتا ہوا بدر تک پہنچ گیا۔ ( بخاری شریف باب من یقتل بہدر۔ ) ا

جب بدر کے میدان میں آیا تو بلال رضی القد عند کی نظر پڑی جن کو اُمیہ مکتہ میں گرم چھر وں پرلٹایا کرتا تھا۔ بلال نے امیہ کود کھتے ہی انصار کولاکارا۔

عبدالرخمن بن عوف رضی الله عنه ، زمانهٔ جا بلیت ہے اُمتیہ کے دوست تھے ، وہ بیرچاہتے سے کہ اُمتیہ کے دوست تھے ، وہ بیرچاہتے سے کہ اُمیٹر نبو بلکہ گرفتار اور اسیر ہوجائے (شاید الله تعانی اس بہانہ سے اس کو ہدایت نفیب فرمائے اور جمیشہ کے عذاب ہے نجات بائے )

عبدالرحمن بن عوف نوعی الفی الفی کے ہاتھ میں کے جنے کا ہاتھ کی جو کا فرول سے جھنی تھیں۔ان کوتو زمین پرڈال دیا اورا میہ اوراس کے جنے کا ہاتھ پکڑئیں۔ بلال نے دیکھ کر آواز دی پکڑو کفر کے سردارامیہ کونہ بچوں میں اگرا میہ نج جائے۔انصاریہ آواز سنتے ہی دوڑے۔حضرت عبدالرحمٰن نے اُمیہ کے جنے کو آگے کر دیا انصار نے اس کوتل کر دیا اورا میہ کی طرف دوڑے عبدالرحمٰن نوعی الفی تھا الجائے امیہ کے اُوپر لیٹ گئے مگر انصار نے اس حالت میں بیروں کے نیچ سے تلواریں جلا کرا میہ کوتل کیا جس سے عبدالرحمٰن کے پیر پرزخم آیا اور مدتوں تک اس ذم کا نشان باقی رہا۔

عبدالرحمٰن بن عوف فر مایا کرتے تھے خدا بلال پر رحم فر مائے میری زر بیں بھی گئیں اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے (صبح بخاری کتاب الوکالة)

المنتخ الباري ج ٢٨ ١٣٣

## ابوجهل عَدُوُّ التّٰه \_فرعونِ أُمّتِ رسول التّٰه كَافْتَل

عبدالرحمن بن عوف فر ، تے بیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھ اچا تک نظر جو پڑی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میر ہے دائیں بائیں انصار میں کے دونو جوان بیں۔اس لئے مجھ کو اندیشہ ہوا (کہ لوگ سکر مجھکو دولڑ کول کے درمیان کھڑاد کمچ کرنہ آگھیریں)

ائی خیال میں تھ کدا یک نے آستہ ہے کہاا ہے چی مجھکو ابوجہل وکھاؤ کہ کو ساہمیں نے کہاا ہے میر ہے جیتے ابوجہل کو دیکھ کرکیا کرو گے اس نوجوان نے کہ میں نے ابقد سے یہ عہد کیا ہے کہا گرا ابوجہل کو دیکھ یاؤں تو اس کول کرڈا ول، یاخو د ماراجا وک اس سے کہ مجھکو خبر می ہے کہ ابوجہل رسوں ابقد شخصی کو سب وشتم کرتا ہے قتم ہے اس ذات یاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر اس کو دیکھ یاؤں قومیراس بیاس کے سایہ ہوا نہوگا یہاں تک کہ جم میں ہے جس کی موت پہلے مقدر بوچی ہے نہ مرج ئے۔

اُن کی بیہ عقالوٹ کر دل ہے بیآ رز و جاتی ربی کے کاش میں بجائے دولڑکول کے دو مر دول کے مابین ہوتا میں نے اشارہ ہے اوجہل کو بتا یا سنتے بی شکر سے اور باز کی طرح اوجہل پر دوڑ ہے اور اس کا کام تم م کیا۔ ( بخاری شریف کتاب الجباد باب من لم مخمس الاسلاب، و بخاری شریف جلد دوم باب غز و قابدر)

بيدونو جوان عفراء كے بيٹے امعاذ اورمعوَّ ذيتھے۔

عبدالله بن عبّاس اورعبدالله بن افي بكر بن حزم معاذ بن عمرو بن البحوح سے راوی بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کھا۔ جب موقع پڑاتو اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ ابوجہل کی ٹاگ کٹ گئی۔

ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے (جو فتح ملّہ میں مشرف باسدم ہوئے) باپ کی حمایت میں

سی بی معلوم ہوتا ہے کہ معاور کے بیان بیاں ند کورہاس سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ معاؤ اور معؤ ذعفراء کے بیٹے
ابوجہل کے قاتل تھے لیمین کتاب ابجہاد کی روایت سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ معاؤ بان عفراء کر وہ بن الجموح 
تھے۔ دوفظ عسقد نی فریات میں کہ عفراء کے بیٹوں کے ساتھ معاؤ بن جموح بھی شریک قبل تھے بلکہ معاؤ بن
عمرو بن جموح می بیٹل میں زیادہ ہ صند میااس سے رسول ملد بلا تھے تا اسد ب معاؤ بن عمرو بان الجموح ہی کودلوایا۔
(کذافی فنج اباری سی معامی نے نوزوق برروفنج اباری ص ج اس کی تشخیس السلاب وزراتی فی ص ۱۹۲۸ جا)

معاذ کے شانہ براس زور ہے تکوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیالیکن تسمہ لگار ہاہاتھ برکار ہوکر نگ گیا گرسجان ابتدمعاذش م تک اس حالت میں لڑتے رہے۔ جب ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف زیادہ ہونے لگی تو ہاتھ کوقدم کے نیجے دیا کرزور سے تھیٹھا کہ وہ تسمہ عیحدہ ہو گیا۔عثمان عنی رضی الله تعالیٰ عنه کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ مگرمعؤ ذبن عفراءا وجہل ہے فارغ ہوکراڑ ائی مين مشغول موكئ يهال تك كدم مشهادت نوش فرمايا -إنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

### فنتح کے بعد ابوجہل کی لاش کی تلاش

ابوجہل اً سرچہ ذخی خوب ہو چکا تھالیکن زندگی کی رمق ابھی کچھ باقی تھی۔انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ علی اے بدر کے دن فر مایا کہ ہے کوئی کہ ابوجہل کی خبر لائے۔عبداللّہ بن مسعود دَخِحَالْمُدُمَّعَا ﷺ نے جا کرلاشوں میں تلاش کیا ، دیکھا کہ ابھی اس میں کھرمق ماتی ہے۔

یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ ابن مسعود رفع فانتار تعالي في إبوجهل كي كردن يربيرر كاكريه كها-

اخزاك الله ياعدو الله ﴿ وَلِيل اوررسوا كَيَا تَجْفَلُو الله فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

اور بعدازان أس كاسر كا نااور رسول الله يتقطيعا كقدمون يرلاكر وال دياور بيعرض كيا. سندا راس عدو الله ابي جهل ليرب الله كريم الله الي جهل كا

آب يستنه المايان اب على الله الله الله الله والاهو-

🅻 قشم ہےاُس خدا کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں کیا۔ابرجہل ہی کاسرہے۔

میں نے عرض کیا:

نعم والله الذي لااله غيره

🖠 ہاں قتم ہے اُس خدا کی جس کے سوا کوئی معود ونبيل بدايوجهل بي كاسر

ا ويم عبد مدين في او في وهي أنه مُقدَّة على أوجهل حمل راسدالي سول الله ينتوّنته واوارن ماجه بسند جيدا از رقاني حساس ا

آپ نے اللہ کاشکر کیااور تین مرتبہ زبان مبارک سے بیفر وایا اُلْہ حَدَّدُلِلَّهِ الَّذِی اعز الاسلام فی حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے اسلام وَاُهله۔ لِ

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سجد ہُ شکر بھی ادافر مایا (عمدۃ القاری باب قبل ابی جہل) اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے (اس شکریہ میں) ایک دوگانہ پڑھا۔ (رواہ ابن ماجہ عن عبداللہ بن الی اولی رَفِحَیٰ اللہ مُنَا اللہ ہے) ہے۔

ایک روایت میں عبدالقد بن مسعود سے مروی ہے کہ میں ابوجہل کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا ابوجہل نے آنکھیں کھولیں اور کہا اے بکر یوں کے چرانے والے البتہ تو بہت اونچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا۔

الحمدالله الذي مكنني من محميان دات پاك كرس في محمويد دلك

پھر کہا کس کو فتخ اور غلبہ نصیب ہوا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو، پھر کہا تیرا کیا ارادہ ہے میں نے کہا تیراسر قلم کرنے کا۔ کہا کہ اچھا یہ میری تکوار ہے اس سے میراسر کا ٹماید بہت تیز ہے تیری مراداور مدی کوجلد پورا کرے گی اور دیکھومیر اسرش نول کے پاس سے کا ثما تا کہ دیکھنے والول کی نظروں میں مہیب (بینتاک) معموم ہو۔

اور جب محمد (بین عین) کی طرف واپس ہوتو میرا بیہ پیام پہنچا دینا کہ میرے دل میں بہ نسبت گزشتہ کے آج کے دن تمحاری عداوت اور بغض کہیں زیادہ ہے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بعدازاں میں نے اس کا سرفلم کیا اور لے کر آپ کی خدمت میں صضر ہوا۔ اور عرض کیا یارسول القدیدالقد کے دشمن ابوجبل کا سرہ اور اس کا بیام پہنچایا۔ آپ نے القدا کبر کہا۔ اور فرمایا کہ بیمیر ااور میری المت کا فرعون کے شراور فقنہ موکی مدیدالتوا م کے فرعون کے شرائر اس مرتبے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا مگر اس میں سیمود دوخل فقائد نائد کو عدیدالتوں نے مرتبے وقت بھی گفر اور تکتبر ہی کیمات کیا ور ابوجبل کی تلوار این مسعود دوخل فقائد نائد کو عدیدالی شرت اسپر ایکبیرال و مراسر خی ص کے تا

التي باري ڏڪ ص ٢٣٠ الله ۽ بياية ق ١٨٩

نعنی جس طرح نبی اکرم یافتانی فضائل و کمالات می*س تم*ام انبیاء ومرسلین ( **- بلوات** الله عَلَيْهِمُ أَجْمَعِين ) عافضل وبرتر تق اى طرح آپ كى أمّت كافرعون تمام أمم کے فراعنہ سے کفراور شقاوت میں بڑھ کرتھا کہ مرتے وقت بھی اُس کی آنکھ نہ کھلی اور سکرات موت نے بھی اس کے کفر اور تکتمر کومتزلزل نہ کیا بلکہ کفر اور تکتمر میں اور اضافہ ہو گیا۔ (اعاذیا الله تعالى من ذلك آمين)

( نکتنہ) ابن عبّاس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جس رات رسول اللہ ﷺ نے جنّات كي طرف جانے كا قصد فر مايا توبيار شادفر مايا -

لیقم معی من لم یکن فی قلبه \ میرے ساتھ چلنے کے لئے وہ تحق اُٹھے مثقال ذرة من كبر فقام ابن أجس كول مين ذره برابرتكم ندموآب مسعود فحمله رسول الله 1 كاس ارشاد كے بعدابن مسعود كھڑے صلى الله عليه وسلم مع نفسه ألم بوكة اوررسول التصلي التدعيية وللم أن كو

(بنایشرے لہدایة للحافظ العینی ص ۲۸۲ ق 🖢 اینے ہمراہ لے گئے۔

عجب نہیں کہ ابوجہل کے تخری قبل کی سعادت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کواس لئے حاصل ہوئی ہوکہ بیابند کے خاص بندے ہتے جن کا قلب تکتر اورغرور کے شوائب سے ماک اورمنز ہ تھالے اورابوجہل غرور بخشم اورسرایا تکتیرتھ جس کے قلب میں جزالا تجزی کے مقدار بھی تواضع كانام ونشان نهقفايه

اس لئے ابوجہل کا قبل حق جل وعلانے ایسے مُبارک اورمسعود خص کے ہاتھ ہے مقدر فر ماں کہ جواللہ کا ایسا خاص بندہ ہو کہ جس کے قلب میں ذرّہ برابر بھی غروراور تکترینہ ہو، واللہ سبحانه تعالى اعلم وعهمه اتم واتفكم رضي التدتعا ي عن عبد الله ابن مسعود دارضاه وجز اوعن الاسلام مايحيه ومرضاه آمين

(فائده) \_ ابوجبل ٢ كاصلى لقب ابواتحكم تف رسول المدينة عبير في ابوجبل كالقب

ا شاید ای معیات حدید سی سام رتا جین بیس جب ما ای قیدا ورنسیت کے مید لغد بولا جا تا تفالو عبدالله بن مسعود رضی الغد عندم الاست جائت بتھے کہ ن بیل عبدیت ک آبید خاس شائے کی واللہ سجاندوتعالی اعلم منیاف ہے اور جمل مضاف لیہ ورکر ہ ہے جس میں سی فتم کی تعیین نہیں اس لیتے اس کی تشریح جہل مطلق کے لفظ ہے

عطا فرمایا۔ (فتح ا مباری باب ذکر النبی مالطفاتیا من یقتل ببدر) یعنی جبل مطلق کا باپ اور مر فی جب تک زنده رہااس وقت تک برابر اس سے برسم کی جہالت کا توالداور تناس ہوتا رہا۔

عکاشہ بن محصن رضی اللہ عندلے کی ٹڑتے بڑتے تبوار ٹوٹ گئی، آپ نے ایک حچھڑی مرحمت فر مائی جوعکاشۂ کے ہتھ میں جاتے ہی تی براں بن گئی اسی سے قبال کیا یہاں تک کہ اہلہ نے فتح دی۔اس تبوار کا نام''عون' تھا۔ برغز وہ میں بہیوارساتھ رہتی ہے

عبیدۃ بن سعید بن العاص۔ بدر کے دن غرق آئین تھا سوائے آنکھوں کے کوئی شنی دکھلائی نہیں و بی تھی ۔حضرت زبیر نے تاک سراس کی سنکھ میں ایسا نیز ہ ہدا کہ پار ہوگیا۔ اور وہ نوز ابی مرگیا۔ حضرت زبیر فر مات بیں کہ میں نے او پر پیرر کھ کر بوری قوت کے ساتھ نیز ہوگھینی تب نکد لیکن اس کے کنارے ٹیڑ تھے ہوگئے نتھے۔

رسول المتد میں تھا ہے بطور یا دگاراس نیز ہ کو حضرت زبیر سے ما نگ نیا۔ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر کے پیاس رہا، پھر حضرت عمراور پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے پیاس رہا۔

معرکه ٔ بدر میں حضرت زبیر کے زخم آئے ایک زخم شانہ پراس قدر گہرا <sup>ہ</sup>یا کہ عروۃ بن زبیر بچپن میں اس زخم میں انگلیاں ڈال کرکھیلا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ عبد املک بن مروان نے عروۃ بن الزیبر سے کہ تم زبیر کی تلوار بہجائے ہو۔

یک مرتبہ بی کریم معید العلک ہے ارش دفر مایا کہ ستر بزار آ دی میری انت کے بخت میں براحساب و کتاب و خل ہوں گے حکاشہ شن براحساب و کتاب و خل ہوں گے حکاشہ شن اللہ عنہ بنتے بی کھڑے و خل ہوں گے حکاشہ شن اللہ عنہ بنتے بی کھڑے ہوئے و رعرض کیایا رسوں اللہ ، للہ ہے دیا فر مایا کو انھیں میں اوگول میں سے بنائے آپ نے فر مایا تو انھیں میں سے ہوئے و رعرض کیایا رسوں اللہ ، للہ اورواور س نے بھی کہی درخواست کی سپ نے ارش دفر مایا۔ حکاشہ سبقت ہے ہے ہی درخواست کی سپ نے ارش دفر مایا۔ حکاشہ سبقت ہے گئی۔ (بخدری شریف)

مقصودتی نیکی کوتو ن ستر بزر میں نہیں بلد سواں ت کے سسد ہوئتم کرتا تھا، فائم ذیک و ستقم صدیق اکبر رہنی مند ہوئی مند ہوئی کہ اور میں استر بزر میں بلد سواری ہوئی کیا۔ اور صدیق اکبر نے خالد بن الولید کو اس مند کا دعوی کیا۔ اور صدیق اکبر نے خالد بن الولید کو اس فتند کے ستیص کے لئے رہ اند فرہ یا اس میں حضرت عطا شربھی شریک ہتھے کے طلیح کے ہاتھ سے شہید ہوئے طبقت ابن سعد ص ۲۲ سے سرید میں جرین میں جرین سے اللہ اللہ اللہ بیان میں جرین میں جرین سے سے سرید کیا بدلیة والنہایة ج ۲۰۰۰ جرین میں جرین

عروہ نے کہا۔ ہاں۔ عبدالملک نے کہا کس طرح۔ عروہ نے کہا۔ اس میں بدر کے دن دندانے پڑگئے متھے عبدالملک نے کہا تیج کہتے ہو۔ اور تا ئید کے لئے یہ مصرع پڑھا. بھن فلول من قراع الکتائیہ۔ ﴿ ان آلمواروں میں دندانے میں بڑے برے (صیح بخاری فروؤ بدر) ﴿ لَشَكْرول کے مارنے سے۔

اسيران بدر

بحد الله فنخ مُبین پرلڑائی کا خاتمہ ہوا قر کین کے ستر تولی قبل اورستر گرفتار اور اسیر ہوئے مقتولین کی لاشوں کے متعلق رسول الله ظِلَوْنَا الله علی الله علی کا تاہم دیا مگر امیہ بن خلف کہ اس کی لاش اس قدر بھول گئی تھی کہ جب زرہ نکا لئے کا ارادہ کی تواس کی لاش کے تمزیہ و گئے اس لئے و ہیں مٹی میں دیادی گئی ہے

جب عتبہ بن رہید کی اش کنویں میں ڈالی جانے گئی تو رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ عتبہ کے بیٹے ابوحہ یفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جزن اور المال کے تاریب آپ نے فرمایا اے ابوحہ یفہ رضی اللہ عنہ کے وہر کے کر تیرے دل میں کچھ خیال گزرا ہے۔ ابوحہ یفہ نے عرض کیا یا یہ وہ کی کر تیرے دل میں کچھ خیال گزرا ہے۔ ابوحہ یفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی فتم کوئی خیال نہیں ، صرف اتنی بات ہے کہ میرا باب صاحب رائے اور طیم اور بُر دب راورص حب فضل تھا ، اس لئے المید تھی کہ یہ جم وفر است اسلام کی طرف رہنم ئی کرے گی گئین جب اس کو کفر پر مرتے دیکھا تو رہنج ہوا رسول اللہ ﷺ نے ابو حد یف ایک میں اللہ عنہ کے لئے وعائے خیر فرمائی۔

## مقنولين بدركي لاشول كاكنوس ميں ڈلوانا

انس بن ما مک ابوطلح سے راوی ہے کہ بدر کے دن رسول الله الله الله الله علی الله علی الله

اجیب کرچی بی رکی بیل براء بن عازب دیتی افتاد تفای تفای تفای تعلی میں این عباس دیتی بی رفتی انداز تفای کے اور یمی اجیب کردہ بی کہ اس کیے کہ اس برتمام اہل میر کا افغان ہے ۔ جب غزوہ احدیث ستر مسلمان شہید ہوئے تو اسوفت حق تی لئی نے مسلمانوں کی بی کے لئے یہ آیت نازل فر مالک اول ما اصابت کی مصیبہ قد اصبتہ مثلیها (فتح ا بارگ می مسلمانوں کی بی کے لئے یہ آیت نازل فر مالک اول ما اصابت کی مصیبہ قد اصبتہ مثلیها (فتح ا بارگ می ۱۳۳۸ ہے کہ باب بعد او فہم سے مقتوں تو مستر ہوئے تھے گئین سی کنویں میں صرف چوہیں مروارڈ اے گئے باتی مقتول کی اور جگہ پھنکواوی کے گئے (فتح بارگ می ۱۳۳۷ ہے کہ باب قبل الی جہل )۔

سرداران قریش کی لاشوں کے متعلق ایک نہایت خبیث لے ناپاک اور گندہ کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا، کنویں میں جو ڈالے گئے وہ سردار کفار تھے اور باقی مقتو مین کسی اور جگہ ڈلواد یجے گئے۔

اورآپ کی بیعادت تر فیقی کہ جب آپ کی قوم پرغلباور فتح پاتے تو تین شب وہاں قیام فرمات ۔ ای عادت کے مطابق جب تیسرار وز ہواتو آپ نے سوار کی پرزین کنے کا تھم ویا حسب الحکم پھر آپ چلے اور صی ہے آپ کے بیچھے چلتے تھے ۔ صحابہ کو بید خیال تھا کہ شاید کی ضرورت کے گئے تشریف لے جارہے بیں ، یہاں تک کدآپ اُس کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے اور نام بنام فلاں بن فلاں کہ کرآ واز دی اور یا متبداور یا شیبداور یا امیداور یا امیداور یا امیداور یا کی امال کے رسول بی جبل اس طرح نام لے کر پارااور بیفر ، یا تم کو بیا تھا نہ معلوم ہوا کہ انتہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تحقیق جس چیز کا ہی دے دب ہے ہم سے وحدہ کیا ہم نے اُس کو تی پایا۔

سے بخاری کی روایت ہے۔ ابن الحق کی روایت میں اس قد راورا ضافہ ہے، اے گڑھے والوتم آب نے بی کے حق میں بہت بُر اقبیلہ سے ہے مے مجھ کو جھٹلا یا اور ہوگوں نے میری اقبد ہیں کی تم نے جھکو نکالا ۔ اور لوگوں نے میری مدو کی تم نے جھکو نکالا ۔ اور لوگوں نے میری مدو کی ۔ امین کو تم نے خاش بتا یا ۔ اور صادق کو کا ذب کبا۔ القدیم کو بری جزاد ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ممر نے وض کیا۔ یا رسول اللہ کی آپ ہے جان الشول سے کا روایت میں ہے کہ حضرت ممر نے وض کیا۔ یا رسول اللہ کی آپ ہو جان الشول سے کام فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میر ہے تک می تو بیت ہے۔ بی است رضی اللہ عذا یک طویل قصیدہ میں فرماتے ہیں اس نے بیت ہے۔ میں اللہ عذا یک طویل قصیدہ میں فرماتے ہیں ا

يناديهم رسول الله لما أقذفناهم كباكب في القليب

اليمان طبارة تباور كفرنج ست ہے۔ متو يد تعالى رائم كمشر كون نجس۔ اللّ شرك كى ماشول كے لئے يہا كى كنوا له مناسب قدر كفر كن بنازت اليمان تى كئوس ئن زاكل ہو تكى ہے۔ كفر عالم فيب من حدث كبر ہے ۔ ورايوں طبارت كي منز يدحدث اصغر كے ميں اورائيان كے طبارت كي منز يدحدث اصغر كے ميں اورائيان ك ترام شعب بين حاصات طبارت صغرى منر يہ بضو ہے ہيں۔ فانج ماام تصل بحث فاق والقدا عز بيز ججة الووائ كے بيان عيں آ ہے ہيں۔ والعد الموفق و والمستعان ) عن زرة في من الجس السام البدلية والنهاية يہ تا ہوں معلم المجا

جب ہم نے ان کی جماعتوں کو کئویں میں پھینک دیا تورسول اللہ یکھٹی نے ان کوآ واز دی اللہ تجد واکلامسی کان حقا اوراسر الله یا خذ بالقلوب کیاتم نے میری بات کوئی نہیں پایا اور اللہ تا کول کا مالک ہے۔

فمانطقوا ولو نطقوا لقالوا اصدقت و کنت ذا رأی مصیب پس کوئی جواب نبیل دیااوراگر بالفرض جواب دیج تو یمی کہتے که آپ نے پیج کہااور آپ کی کا در ست تھی۔

فائدہ) ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ میت بھی سنت ہے جمہور صحابہ وتا ہے کہ فی الجملہ میت بھی سنت ہے جمہور صحابہ وتا بعین کا بہی مسلک ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ساع موتی کی منکر نہیں ۔ نفصیل کے لئے کتب حدیث کی مراجعت کی جائے اور مدارج النقو ق کی بھی مراجعت کریں۔

#### فنتح کی بشارت کے لئے مدینہ منورہ قاصدروانہ کرنا

بعد ازاں رسول امتد یکھی اس فتح مبین کی بث رت اور خوشخری سُنانے کے لئے مدینہ منورہ قاصدروانہ فر مائے اہلِ عالیہ کی طرف زید بین صار شہوروانہ فر مایا۔ بن حارثہ کوروانہ فر مایا۔

میں نے کہااے باپ کیار خبر سے ہے زید نے کہا۔ ہاں خدا کی سم بالکل حق ہے۔

زید بن حارثہ اور حبرابند بن رواحہ کو مدینہ منورہ روانہ فرمانے کے بعد آپ روانہ ہوئے اور اسپر الن بدر کا قافلہ آپ کے ہمراہ تھا۔ ہال ننیمت عبدابند بن کعب اضاری کے شپر دفرہایا۔ جب آپ مقام روحاء میں پہنچ تو آپ کو کچھ مسمان ملے جنھوں نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کواس فتح مبین کی مبارک ہودی۔ اس پرسلمۃ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کس چیز کی مُبار کہا دوئے اونٹوں کی حیز کی مُبار کہا دوئے اونٹوں کی طرح ان کو ڈی کے گرکے ڈال دیا۔

( یعنی ہم نے کوئی بڑا کام بی نہیں کہا جس پر ہم مبارک باد کے ستحق ہوں ) رسول اللہ یکھی تھی ہیئن کرمسکرائے اور بیفر مایا یہی تومکہ کے سادات اور اشراف تھے۔

# مال غنيمت كي تقسيم

إ تفسير قرطبي، ج كام علاه البدلية والنهلية يج سوص الم

علہ وہ ازیں ہال غنیمت میں ہے اُن آٹھ آ دمیوں کوبھی ھتے دیا ، کہ جو آپ کے حکم سے یا احازت سے بدر میں حاضر نہیں ہوئے تنھے۔

(۱)۔عثمان بن عفان رضی القد عنه ان کو آنخضرت ﷺ ان کی بی بی رقبیہ ہنت رسول اللّٰہ ﷺ کی علالت کی وجہ ہے مدینہ میں جھوڑ گئے تھے۔'

(۲) طلحة بن عبيدالله

(۳)۔ سعید بن زید ، ان دونول صاحبول کومدینہ ہے ابوسفیان کے قافلہ کی خبر لینے کے لئے روانہ کمیا تھا۔

( ٣ )۔ ابولیا بیان کوآنخضرت میں فیانگیامہ بینہ ہی میں بغرض انتظام حجوز گئے تھے۔

(۵) \_عاصم بن عدى دَضِيَا مُنْهُ تَغَالِكُ أَن كُوعاليه مِن جُهورٌ كَيْحَ تَقِيهِ

(٢) ۔ حارث بن حاطب أن كوكسى وجدے بنى عمر و بن عوف كى طرف واپس لوٹا و يا تھا۔

(4) \_حارث بن الصمة \_

(۸)۔خوات بن جبیر رضی القدعند۔ بیاصحاب اگر چەمعرکۀ بدر میں شریک نبیس ہوئے کیکن آنخضرت ﷺ نے ان کو بدر کی غنیمت میں سے حصّہ دیا اور بدر بین میں شامل فر مایا والقد عالم اِ

فَلَ مَكُره: - جانا چاہیے کہ یہ آیت لینی نیسٹ کہ وُنگ عن الْانف ال وربارہ تقسیم عنائم جمل ہاور واغ کے مُو آ اَنْہ مَا غَنِمْتُمُ مِینَ شَبی ۽ فَانَّ لِلْهِ خُمْسَه الایة مفصل ہے جس میں ال فنیمت کی تقسیم کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ابوعبیداس طرف سے بین کہ غنائم بدر میں سے ٹمس نہیں نکا اگی مگرامام بخدری اور اہم ابن جریر وغیر اس طرف کئے ہیں کہ غنام بدر میں سے ٹمس نکالا گیا تھا جیسا کہ صحیحین میں حضرت علی سے ان وو اونٹیوں کے بارے میں کہ جن کے کو ہانوں کو حضرت حزہ نے کاٹ ڈالا تھا یہ منقول ہے کہ اون میں سے ایک اونٹی وہ تھی کہ جو بدر کے ٹمس میں سے ان کوئی تھی حافظ ابن کشر فرماتے ہیں کہ بہی قول تھے اور رائے ہے اور رائے ہے۔ بی

اوراسی مقد مصفراء میں پہنچ کررسول القد ﷺ نے قید یوں میں سے نضر بن حارث کے لکا

تعم دیا۔اورصفراء سے چل کر جب مقدم عرق الطبیہ میں پہنچ تو عقبۃ بن ابی معیط کے لکا کا تعکم دیا۔اورای جگہاں کی گرون ماری گئی۔ا

نصر بن حارث کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اور عقبۃ بن الی معیط کو عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے تل کیااور ہاتی قیدیوں کو لے کر حضور مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔

فائدہ: نضر اور عقبہ رسول القد بلق علیہ کے شدیدترین وشمنوں میں سے سے بد زبان اور دریدہ دبن سے قول اور فعل ہے ہے کہ تذکیل اور تو بین سب وشتم میں استہزاء اور جسنحر میں، ہاتھ اور زبان سے ایذارس فی میں کوئی دقیقہ نداٹھار کھی تھا۔ اس لئے خاص طور پر تمام قید یول سے صرف ان دوگ گردن مارے کا حکم دیاائی عقبہ بن افی معیط نے جبکہ آپ بارگاہ خداوندی میں سر سجو و سے آپ کی پُشت مبارک پر اونٹ کی اُوجھ لاکر رکھی تھی اور آپ کا گا گا فون ناتھ ، دیال افی فیم میں با سادھی ابن عباس دھی ناتھ ناتھ اس وی ہے کہ ایک مرتبہ اس کے فیم ناتھ ، دیاک افی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے بی کریم بین فیم ناتھ ہے جبر ہ انور پر تھو کا تھا۔ تا لغرض ذات قدی صفات (علیہ الف

نَبِیُّ الْمُلْهُ کامق بداور مقاتله یکار باور می دلداگر چدجرم عظیم اور خسر ان بین ہے لیکن اللّه کے منبی گرنا۔ اس کے ساتھ اللّه کے منبی گرنا ہے می شات فرنا کی ست زبان سے نکالنا سب وشتم کرنا ہے جرم بھار باور مقاتله کے جرم سے کہیں زیادہ شدیداور سخت ہے کونکہ میہ استہزاء وتسنح کرنا ہے جرم بھار باور مقاتله کے جرم سے کہیں زیادہ شدیداور سخت ہے کونکہ میں منصب نبؤت کی تو بین ہے۔ انشاء امتداعزیز اس مسئلہ پر مفصل کلام پھر کسی موقع پر کریں منصب نبؤت کی تو بین ہے۔ انشاء امتداعزیز اس مسئلہ پر مفصل کلام پھر کسی موقع پر کریں گے۔ حضرات اہل علم اس مسلم کی تحقیق کے لئے شنخ الاسلام جانظ ایمن جواس موضوع پر نہایت کتاب الصارم المسلول علی شاتم امرسول عن کی مراجعت فرما کیں جواس موضوع پر نہایت جامع کتاب ہے۔

ا غرض نبی اکرم بلون تا ہم منزل بمنز س تفہرتے ہوئے اور قید یوں کا قافلہ ہمراہ سے ہوئے مدینہ منز رہ مہنچے۔

اِزرَ فِي عَاصِ ١٩٩٩ مِن عَلَيْهِ النَّصَالَ الكيرِي عَدَامِ النَّابِ وَالرَّةِ الْمُعَارِفُ مِيدِرَّابِهِ وَال وَمَن مِمْ طَيِّعَ مُولِ سِهِ، مَن مِن عَلَيْهِ عِلَيْهِ مِن ١٩٠٨ صَغِيرِ سِيرِ اللهِ

# اسیران بدر کی مسلمانوں میں تقسیم اوراُن کے سماتھ سلوک اوراحساُن کا حکم

مدينه منوره بينج كر، قيد يول كوسحابه مين تقسيم فره ما اوربيارشادفره مايا-

استو صوابالا ساری خیرا قیدیوں کے ستھ بھلائی اورسلوک کرو (رواہ الطبر انی فی امکبیروق ل الحافظ پیٹمی اسادہ حسن)

چنانچہ سحابہ کا بیرحال تھا کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ اوّل کھانہ قیدیوں کو کھلاتے اور بعد میں خود کھاتے اورا گرنہ بچتا تو خود تھجوریرا کتف کرتے۔

مصعب بن عمير رضى القدعنه كے بينى بھائى ابوعزيز بن عمير بھى قيد يوں ميں ہے، وہ بيان كرتے ہيں كہ بيں انصار كے جس گھر ميں تھا ان كابيرہ ل تھا كہ جو ھوڑى بہت رو ئى بكتى وہ تو جھوكھل وہنے اور خود كھور كھاتے۔ بيں شر ما تا اور ہر چنداصرار كرتا كه رو ئى آپ كھا ئيں ليكن نه مائے اور بيد كہتے كه رسول القد بيلي في تا اور ہر جمع الزوائد مى تھ سلوك كا تھا كہ اللہ بيان نه مائے اور بيد كہتے كه رسول القد بيلي في تازوائد مى الروائد مى اللہ مى اللہ مى اللہ بيان اللہ بيا

#### اسيران بدركي بابت مشوره

مدینه منوره بینج جانے کے چندروز بعد آپ نے صیبہ سے اسیران بدر کے بارہ میں مشورہ کیا کہ کی کرنا جاہیں۔ انس بن مالک رضی القدعنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے اسیران بدر کے بارہ میں صیبہ سے مشورہ طلب کیا کہ اس بارہ میں رائے ویں۔اورائٹبداء ازخود بدارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهُ أَمْكَنَكُم مِنْهُمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُكَنَّكُم مِنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم

حضرت عمر نے عرض کیا یا رسُول امتد مناسب سے بے کہ سب کی گردن اُڑا دی جائے رحمت عالم راُفت مجسم ﷺ نے اس رائے کو پسندن فر مایا اور دوبارہ بیار شادفر مایا يْاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّه قَدُ امكنكم لَم الله وَكُوتِقِلَ الله غَمَ كوان برقدرت وَاللَّهُ عَلَيْهِ الله وَكُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

صحیح مسلم میں ابن عباس اَفِی اُندُهُ تَعَالِی مُن سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول امتد ہر شخص اپنے عزیز کوئل کر ہے می کوظم دیں کہ وہ اپنے بھائی عقیل کی سرون ، ریں اور مجھے کو اجازت ویں کہ میں اپنے فلاں عزیز کی گرون ، رول اس سئے کہ بیلوگ کفرس کے ہیشوا اور سردار ہیں۔

ابو بکرصد بی رضی امتد عند نے عرض کیا یا رسول امتد بیاوگ آپ ہی کی قوم کے ہیں میری

الدرسول الملد ملاقاتین نے اہتد وی ن السالله المک تکھر ملتھ کہ کر طقو ورزحم کی طرف اشارہ فرمایا تھا کیکن حضرت عمر نے جب آل کا مشورہ ویا تو وو درہ مزید تاکید کے ساتھ عفوا ورزحم کی تلقین فر مانی کے قدرت کے بعد عفوق کر اپنے بھی نیوں سے مطارم اخد تی ہے وولوگو جو طفو سے بعید سے مطارم اخد تی ہے دفوا ورزحم سے قلم مرب میں ند ہے جبید سے سستعمل سوتا ہے بینی ہے وولوگو جو طفو سے بعید بین ان کو جا جیسے کے حفوا ورزحم سے قریب سوجا کمیں تا۔ وریاد تلد میں طلمہ یا کے استعمال کے یہ عنی بین کہ سے المذہم گئر اپنی نا ، لیتی اور بدر دور کی وجہ سے تیری رحمت سے دورج بڑے تیں۔ ہم دور قرودگی ن رحمت سے اپنی رحمت قریب فرمانی کی استعمال کرنا ندائے جبید ہے والے والے وہ ای معنی کر ہے جو ہم نے بیان باد جود اس کے ایس کے میے صرف یا کا استعمال کرنا ندائے جبید کے دوشع ہوا ہے وہ ای معنی کر ہے جو ہم نے بیان کے رفت ہم تا

ع بخمع الزوائد في ٢ جن ٨٠ هـ من رواحد في الروائد في المستعود كى روايت بيل ہے كەعبد بعد من رواحد في آگ بيل جائد كامشور دو يا اور حضرت تمر في ميريخ كيال

نسارسو الله كدبوك واخرحوك وقاتلوك يرسول المدن وگون في سو كونوندي سي و تولد من المارس و الله كدبوك و تاريخ و مد من فاضرب اعماقهم

تر ندی ص۱۳۴ ج ۴ کتاب انتقبیه وص۱۳ ج ۱ کتاب الجیها دیاب ماجاء فی انتشورة متندرک ۱۳ ن۳ سال می این از ندی ص۱۳ ن۳ بیروایت مندوجر جامع تر مذی اور متندرک وغیره میل ندگور ہے المام تر فدی نے سروییت کوشن اور حاکم کے س وصیح بنتا یا ہے۔ درمنتورص ۴۰ ج ۱۳ (حنبید) مشوره میں حضرت می سرم تندوجبر بھی شرکید تھے، جیسیا کہ سیجے مسلم می رویت میں ہے میرک روایت میں حضرت می کا کوئی جواب منقول نہیں و بتد سبی سروتنا ہے اعلم ۲ زرق فی ص ۱۳۳ ن

رائے میں ان کوفد ریا ہے کر آزاد فرما دیں عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کواسلام کی ہدایت دے اور پھریمی لوگ کا فروں کے مقابلے میں ہمارے معین اور مددگار ہوں۔آل حضرت بلاق علیہ نے ای رائے کو پیندفر ہ ہا۔ (سیجے مسلم باب الا مداد بالملائکة فی غزوة بدرواباحة الغن تم) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله الله علی الله بالو بکر اور عمر کی رائے سُن کریدارش دفر ، یا اے عمر تیری شان حضرت نوح اور حضرت موی علیمااسلام کی سی ہے جنھوں نے اپنی اپنی قوم کے حق میں بدؤ عاکی نوح علیہ السّرام نے بید عاکم تھی: رَبِّ لَاتَكَذَرُ عَلَى إِلْأَرْضِ مِنَ لَا السه يرور دكار مت جَهورُ زمين يركافرول الُكَكَافِرِينَ دَيَّارًا طَ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُ إِنَّ مِن عَيَى بِينَ واللَّهِ وَالرَّان وَجِهورُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ يَلِدُوا ﴿ وَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اِلْآفَاجِرَّا كَفَّارًا- لِ

> اورموسیٰ علیدالسَّلام فے بیدعاماتگی۔ يَرَوُا الْعَذَابِ الْآلِيُمَ- ٢

رَبَّنَا اطُّمِسَ عَلَى أَمُوَالِهِمْ وَاشْهُدُ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَمُوَالِهِمْ وَاشْهُدُ اللهِ اللهِ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَلَا يُولِمِنُوا حَتَّى فَهَالُولُواورمبر كردكان كردول يركهنه ایمان لائیں یہاں تک کہ درونا ک عذاب کودیکھیں\_

🥻 کریں گے اور نہیں جنیں گے الابد کار اور

کفر کرنے والے کو۔

آب بڑے کثیرالمغفر ت

اوراے اوبکر تیری شان حضرت ابراہیم اور حضرت عیسی عیبہاائستلام کی سی ہے جنھول نے بیددعا مانگی۔ابراہیم علیہالشوام نے بیددعا فرمائی۔ فَمَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِينَ وَمَنَ لَ إِلَى حِسْ فِي مِيرى بيروى كى وه مجھے ہے عَصَانِي فَاِنْكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ أُواسِة باورجس في مرى نافر مانى كى تو

> اور کثیرالرحمت ہیں اوراس کوایم ن کی توقیق دے سکتے ہیں۔ اورعیسیٰعلیہالسَّلام قیامت کے دن پیفر مائیں گے۔

> > ا سورهٔ نوح ،آیة ۱۲ سیسورهٔ پوس ،آیة ۸۸ ـ

إِنْ تُعِذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ ﴾ الاستالة الرآبان كوعذاب وي تويآب تَكُفُ فِرُلَهُمُ فَإِنَّكَ أَنُتَ الْعَزِيْزُ ﴾ كي بندے بي آپ ان كي ما مك بي اوراگرآپان کی مغفرت فره کمیں تو آپ بڑے غالب اور حکمت والے میں جس مجرم کو جاہیں معاف کریں اور آپ کی معافی حکمت ہے خالی ہیں ہوسکتی۔

الْحَكِيْمُ ط

آپ کی شان رحمة لعده لمینی نے او بکر کی رائے کو پسند کیا اور قیدیوں کو فعد سے کے کرچھوڑ دینے کا حکم دیا۔

ع مم فرماتے ہیں بیرحدیث سی الات دہے، صافظ ذہبی نے بھی تلخیص میں اس حدیث کو سیج فرمایا ہے۔ (مشدرک ص۲۱ ج ۳)

حافظ ابن کثیر فرمات میں کہ بیرجدیث عبداللہ بن عمر اور ابو ہر رہے اور ابوب انصاری ہے بھی مروی ہے۔ آ ہے صحابہ ہے مشورہ فرہ بی رہے تھے کدوجی نازل ہوئی کہآ ہے صحابہ کونل اور فید بیرکا ختیار دے دیں جبیبا کہ حضرت علی کرم ابتدوجہدراوی میں کہ جبرئیل امین نبی کریم عدیہالصلاقہ والسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول ابتداسیران بدر کے بارے میں آپ أینے اصحاب کو اختیار دیں جا ہیں قتل کریں اور جاہیں فدید کیکر آزاد كردي مكرشرط يدے كەسال أئندەتم ميں سے اسنے بى قل كئے جائيں گے۔ صحاب ئة رہےفدیہ بینے اور سال آئندہ اینے تل ہوئے کواختیار کیا۔ ( رواہ التر مذی والنسائی وابن حيان والحاتم بإسناد سيحيح عن عليٌ ) ير

مصقف عبدالرزاق اورمصقف ان الى شيبه مين ابومبيده سے مرسلا روايت ہے كه جبر کیل امین نے رسول املد جاتھ کا ہے ہے کر ریاع ش کیا کہ آپ کے رب نے اسیر اب بدر کے یا رہے میں تا ہے کو ختنیار و باہے ، آپ نے نسی ہے ہے مشورہ کیا ،صی بہ نے عرض بیا یا رسول اللہ تنتی ہم کن ہے اُن کوفید ہیں۔ کرآزاد کردیں تا کہ ہم کواُن کے مقابعے میں اس ہے آیب کونہ قوت حاصل ہواہ رسال سئندہ حق تھاں جس کوچا ہیں شہادت کی عزّ ہے وکر مت ہے

THE P. L. S. - 17 PM يديه بهية ج ١٣٩٥ ١٩٩٨

سرفراز فرمائمیں ہے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ سال آئندہ ہم میں ہے ستر آ دمی جنت ين داخل ہوں ہے

# فدبه لينج يرعتاب البي كانزول

الحاصل رسول الله يعقظه في صديق اكبركي رائع كو پسند فرمايا اور فديه لي كرچھوڑ دینے کا تھم دیا اور دیگرا کابر صحابہ کی فعربہ لینے کی رائے اس لئے لی تھی کہ شاید یہی لوگ آبیندہ چل کرمسلمان ہو جا تیں اوراسلام کے عین ومددگار بنیں اور فدیہ ہے فی الحال جو مال حاصل ہووہ جہاد میں مدد دے اور دین کا موں میں اس سے سہارا لگے اور ممکن ہے کہ فدید کا مشورہ دینے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں کہ جن کا زیادہ مقصود حصول مال ومنال ہوجس کا منش وكت ونيا ہے اگر چدوہ ونيائے حلال بي جوليعني مال غنيمت اس بربار گاو خداوندي سے عَمَابِ مِوااور بِيآيت نازل مِوتَى: \_

مَاكَانَ لِنَيِي أَنْ يُكُونَ لَهُ } كى نى كے لئے يدلائق نہيں كداس كے أَسُرِىٰ حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ پاس قيدى آئيں يہال تك كه ان كونل ط تُريُدُونَ عَرضَ الدُّنْيَاقِ وَاللَّهُ } كرے اور زين من خوب ان كا خون حَكِينَة -لَـوَلَا كِتُبُ مِنَ اللّهِ } آخرت كي مصلحت عابمًا إورالله غالب سَبَقَ لُـ مَسَّكُمُ فِيُمَآ أَخَذُتُهُ ﴾ اور حكمت والا ب\_ الرابقد كا نوشته مقدر نه عَذَابٌ عَظِيمٌ - ٣

يُريُّكُ الْأَخِرَةَ ط وَاللَّه عَزيُزٌ } بهائة م دنيا كامال ومنال عائة مواورالله ہو چکا ہوتا تو اس چیز کے بارے میں جوتم نے کی ہے ضرورتم کو براعذاب پہنچتا۔

اس خطاب سرایا عمّاب کے اصل مخاطب و بی لوگ میں جنھوں نے زیادہ تر مالی فائدہ اورونیاوی مصلحت کو پیش نظرر کا کرفد بیکامشوره دیا تفاجیها که نُدیدُون عَرض الدُّنیکا ہے مترشح ہوتا ہے۔ ہاتی جن حضرات نے محض وینی اور اُخروی مصالح کی بناء پر فیدیہ کا مشوره دیا تخیاوه فی الحقیقت اس عمّاب میں داخل نہیں اور حضو رپُر نو ریے محض صدرتمی اور ل ارمنتور ت المسلم المعلم الطبقات الكبرى في المس " من المساور من الله علا رحمه لی کی بناء برفند میر کی رائے کو بسندفر ہایا اور تا کہ دوسروں کو مالی فائندہ پہنچ جائے اور دوسرول کو ، لی نفع پہنچانے کا تصور جود وکرم ہا در نایت درجہ محمود ہاوراً ہے لئے مالی فائدے کو ملحوظ رکھنا ہینا بینند بیرہ ہے آیت میں علی بان لوگوں پر ہے جن کی زیادہ نظر ہالی فائدہ پرتھی۔ نبی کریم عدیدالصعوة وانتسلیم اورصدیق ا کبرعتاب ربّانی سن کررویژے،حضرت عمرفر ماتے میں میں نے رونے کا سبب دریافت کیا ،آپ نے فرمایا:

ابسكى للذى عرض على أيترك ماتفيون يرفديه لين كا وجهت كن اصمحابك من اخذهم الفداء لله بانسة جوعذاب بيش كيا كياس كي وجه لقد عرض على عذاب بهم لل عدوتا مول مير عمامة ان كاعذاب ادنى من سده الشجرة- الردنت كقريب پيش كياكيا-

(فائده) مذاب فقط دکھلایا گیا ،اتارانہیں گیا۔مقصود فقط تنبیتھی۔بعدازاں آپ نے بیہ ارشاد فر مایا کہ اگر اس وقت عذاب تا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا ، اور ایک روایت میں ہے کہ اور سوائے سعد بن معاذ کے لے

چونکہ سعد بن معاذ کی بھی یہی رائے تھی گنتل کئے جا کیں اس لئے حضرت ممر کے ساتھ ان کوشتنی کیا گیا۔عبداللہ بن رواحہ اگر چہ فعد رہے مئی لف بنتے مگران کا خیال رہ تھا کہان سب کوآ گ میں جلاد یا جائے جس کوشر ایعت بیندنہیں کرتی اس لئے عبدا مند بن رواحہ کا ذکر نہیں کیا کی چونکہ اس غزوے سے احقاق حق اور ابھال باطل اور کا فروں کی جڑ کا ٹنی مقصود تھی۔

كما قال تعالى .

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقُّ لِللَّهِ اورائدكا اراده يه اللَّهُ وَاللَّهُ وعدول بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ ﴾ ہے تابت كرے اور كافروں كى نتخ كئی لِيُعِمِقَ الْحَقَّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ لِلْ الْمِاطِلَ لَلَمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ یاطل کا باطل ہونا واضح ہوجائے اگر چہ بحريين كونا كواربوبه

وَلُوْكُرِهَ الْمُجُرِسُونَ٥ ٢

ای لئے اس غزوہ میں من جانب اللّٰہ خاص طور پرمسلمانوں کوتل مشرکین کا تکم و ما گیا تھا کما قال تعالیٰ

فَاضَرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضُرِبُوا } كافرول كي كردنول ير مارو اور ال ك

مِنهُمُ كُل بَنان - ل مَنان - ا

اورووسری آیت میں ارشادفر ماتے ہیں:

فَ إِذَا لَـ هِيُتُهُمُ الَّـذِيْنَ كِمُ فَرُوا ۚ إِلَى جب كافروں سے جنگ كروتوان كى فَ ضَوْبَ الرّقَابِ حَتّى إِذَآ اللَّهُ الرّيبِ مارويبال تك كه جب ان كا أَشْهَ خَنْتُهُ مُوهُمَّ فَتُشَدُّوا الْوَثَاقَ ﴾ خون خوب بها چكوتو پھران كوقيد كرواور قيد فَامَّامَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِذَآءً حَتَّى ﴾ كرنے كے بعد ياتوان يراحيان كرويا أن سے فدیہ لے لواور پیٹھم اس وقت تک ہے کہ جب لڑائی ایے ہتھیار ڈال دے۔

تَضَعُ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ٥ ٢

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جب تک اعداء اللہ کی اس درجہ خونریزی نہ ہوجائے که لڑائی اینے ہتھیار ڈال دے اور حق کی ہیبت و دبد بہ قائم ندہوجائے اس وفت تک فدیپر ليناجا ترتبيں۔

ہاں اسلام کی عظمت و ہیبت دید بداور شوکت قائم ہوجانے کے بعدا گرفد ر<sub>ید</sub> لے کر آزاد كردس تؤمضا كقيميس\_

اس موقع برمنشاء خداوندی بینها که خونریزی کی جائے تا که دلوں میں اسلام کی ہیبت اور شوکت بیٹھ جائے اور کفر کی جڑ کٹ جائے اور آئندہ کے لئے کفراسلام کے مقابلہ میں سرنہ اٹھا کے۔

سلمانوں نے چونکہ اعداء اللہ کی کافی خوزیزی سے قبل فدید لیا اس لئے بارگاہ خداوندي يءعماب آياس

بدوقت ترحم كاندتها بلكه شدت اورتخق كانتهاوق ل ابوالطبيب

وضع السندی فی موضع منظر کوضع السیف فی السیف فی السیف بی السیف اور کرم کی جگدر کھنا ایما بی مضر ہے جیا کہ کوار کورتم اور کرم کی جگدر کھنا

رب و نیا کی کوئی حکومت بدون آل اورخوزیزی کے قوی اور متحکم نہیں ہو سکتی لیدم السوف الرفیع مین محتملی جوانبه الدم الاذی

یعنی شرف رفیع۔ایذاءے محفوظ نبیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اطراف جوانب میں خون نہ بہادیا جائے۔

اسلام تو فقط مجر مین کے تل کا تھم دیتا ہے لیکن جن حکومتوں کو تہذیب اور تمذین کا دعوی ہے وہ ابنا دید بہ قائم کرنے کے خیال میں مجرم اور غیر مجرم کا کوئی فرق نہیں کر تیں۔ بلاکسی استن ای کے قل میں مجرم اور غیر مجرم کا کوئی فرق نہیں کر تیں۔ بالاکسی استن ای کے قل میں مکا تھم دے ڈالتی ہیں، جس میں بے قصور عور تیں اور اسے جنی نہیں، موتے ہیں اور اس مہذب اشکر ہے جو حیا اسوز افعال ظہور میں آتے ہیں وہ دنیا ہے خفی نہیں، مشین گنوں اور تو بوں اور ہوائی جہاز وں سے بمباری کر کے نہایت بے دردی اور بے دردی کے ساتھ تمام شہرکو چند منٹ میں نذر آتش کردیا جاتا ہے۔

بحدالقداسلام اس قساوت اور بے رحمی اور سنگدلی ہے بالکل پاک اور منزہ ہے اسلام نے جہاد میں جاتے وقت اُپنے پیروؤں کو بچوں، عورتوں، بوڑھوں، راہبوں کے تل کی سختی سے ممانعت کی ہے۔

### ایک شبهاوراس کا جواب

شہر میں ہے کہ منجانب اللہ فعد میداور آل دونوں کا اختیار دے دیا گیا تھا تو پھر فعد میہ لینے پر کیوں حماب کیا۔ ملایا مدھیں طالیب اللہ ثر اہ وجعل اُجمئة منواہ شرح منظلوۃ میں فرمات میں کہ میہ اختیار فقط خاہری ورصوری تھا۔ لیکن معنوی ورحقیقی لحاظ ہے وہ اختبار (یعنی امتحان تھا کہ دیکھیں اعداءالقد کے قبل کواختیار کرتے ہیں یا سامان دنیا کو) جیسا کہ از واج مطہرات نے جب آخضرت القطائل يمزيدنان ونفقه كالقاضه كيا توبيآيت أترى

كُنتُنَّ تُسَرِدُنَ الْمَحَيْوةَ الدُّنيَا ﴾ كراكرتم دني كى زندگى اور آرائش جا بتى بو وَإِلْدُارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدُّ أَعَد مَامَ آخرت مِن تم مِن على على وَلَكُوكار

يَّآيُّهَا النَّنِي قُلُ لَإِرُوَاجِكَ إِنْ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَزِيْنَتُهِا فَتَعَالَيْنَ أَمَتِعُكُنَّ ﴾ تو آؤيس تم كوجوزاد \_ كرمناسب طرح وَأَسَرِ حُكُنَّ سَرَاجًا جَمِيلًا ٥ أَ يصرفصت كردول اوراكر الله اوراس ك وَإِنْ كُنُّتُنَّ تُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ رسول اور دار آخرت كوچ ہتى ہوتو الله تعالى لِلْمُحْسِنَةِ مِنْكُنَّ أَجُوا لَمْ بِنَانَ كَ لِمَا الْمِعْلِيمِ تِادَرُدُهَا إِلَى الْمُعْلِمِ تَادَرُدُهَا الْمِ عَظِيْمًا٥ لِ

اس آیت میں ظاہراً اگر چہاز واج مطہرات کواختیار دیا گیا کہ خواہ دنیااوراُس کی زینت کواختیار کریں اورخواہ التداور اُس کے رسول اور دار آخرت کواختیار کریں کیکن حقیقت میں بیا اختيار نبيس تھا بلكه اختيار يعني امتحان اور آز مائش تھي۔

اور جبیها که ماروت ماروت کا تعلیم سحر کے لئے بابل میں اُتارنامحض فتنہ اور امتحان و ابتلاءاورآ زمائش کے لئے تھا۔ جادو کے شکھنے اور نہ شکھنے کا اختیار دینامقصود نہ تھا۔

اورجیسا کہ شب معراج میں آپ کے سامنے شراب اور دودھ کے دو برتن پیش کئے گئے اورآپ نے دودھ کواختیار کیا اس پر جبریل نے فرہایا کداگر آپ شراب کواختیار فرہاتے تو آپ کی اُمت گمراہی میں پڑجاتی۔

خلاصة كلام: ـ بيك صديق اكبر تضائفة تغالي اورديكر صحابة كرام في جوفديه كامشوره دیا وہ محض دینی اوراُ خروی مصلحت کی بناء پر تھا اور بعض نے زیادہ تر مالی فوائد کو پیشِ نظر رکھ کر فدید لینے کامشورہ دیاس کئے بیآیت عمّاب نازل ہوئی اوراس عمّاب کےاصل مخاطب وہی لوك بين كه جن كوزيا، وتر مالي في كده بيش ظرت جيس كه تُدريْ لدُونَ عَوَضَ الدُّنْيَا كَافْظ ہے متر تھے ہوتا ہے اور مطلب عمّا ب کا بیرے کہتم اللہ کے رسُول کے اسحاب ہو کر ونیا کے

فانی مال ومتاع اور حقیر اسباب پر کیول ظرکرتے ہو۔ اے اصحاب رسُول تم جیسے سابقین اور مقرّ بین کی شان جلیل اور منصب عالی کے ہرگز ہرگز من سب نبیس کے ونیا حلال (مال فدید وغیر متن کی شان جلیل اور منصب عالی کے ہرگز ہرگز من سب نبیس کے ونیا کی استام محصل صلاحی وغیر متن کی بیند فر ، یا اس کا منشام محصل صلاحی اور حم دلی تفامعاذ القدمع ذالقد۔ حضور پُرنوراور صدیق اکبر کے سامنے ذرہ ہرابر بھی مالی فائدہ چیش نظر نہ تھ ، اس لئے وہ اس عمال میں داخل نبیس بارگاہ رسالت میں تو پوری دنیا ہی کا وجود میں نبید میں تو پوری دنیا ہی کا وجود

وعدم برابرتهاو ہاں فدید کے دراہم معدودہ پر کیا نظر ہوتی۔

فائدہ حکیلہ:۔اس آیت ہے بعض علاء نے استدرال کیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام بھی » بھی اجتہاد فر «تے ہیں۔اور بھی اس اجتہاد میں خطابھی ہوجاتی ہے کیکن حق جل شاندا ہے نبی کوبھی اس خط پر قائم نہیں رہنے دیتے ہیکہ بذریعہ وحی اس پرمتنبہ فر مادیتے ہیں کیکن انبیاء کرام کے اجتہاداور مجتہدین کے اجتہاد میں زمین وآسان کا فرق ہے وہ یہ کہزول وحی کے بعدنی کے اجتم دیرعمل ساقطنبیں ہوجا تااس لئے کہ مُضور پُرنُورنے جواجتماد سے فدیہ لینے کا حکم دیا تھاوہ آیت کے نزول کے بعد بھی باتی رہااوراس میں کوئی تغیر وتبدل نہیں کیا گیااور ٱنخضرت بلقظ الناكل كرطرف رجوع نبيل فرهايا بلكهاسي فدييه يرقائم رب بخلاف مجتهد کے کہا گراس کواجتہا د کے بعد بینظ ہر ہوکہ میرا بیاجتہا دفلال نص کے خدف ہے تو اس پر اجتهادسابق يصرجوع زم بجاننا جاميئ كهنبي اوررسول كااجتهاد وتخفى موتا بليقوله تعالى وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوِيّ إِنْ مُوَالًّا وَحَى يُوْحِي الرَّقْ صَلَّ الرَّقْ صَلَّ اللَّهُ فِي اللَّهِ اجتهاد پرسکوت فرمائیں تو وہ اجتها دروحی تفی کے درجہ میں آج تا ہے اوراس کا وہی حکم ہوتا ہے كه جووحي جلى كاحكم بهوتا ہے اور نبی کے اجتہا د کے خد ف اگر كوئی وحی تازل بوجاتی ہے توبیدوحی جلی اس وحی (لیعنی اجتها دنبوی) کے سئے ناسخ بن جاتی ہے جیسے ایک آیت دوسری آیت کے نئے اور ایک حدیث دوسری حدیث کے بئے ناسخ ہوتی ہے، ای طرح حق تعالیٰ کی نص اور وحی جلی، وحی خفی ( یعنی اجتها دنبوی ) کی ناسخ ہوتی ہے اور ننخ کی حکمتیں اللہ ہی کومعلوم ہیں، اللہ کے نبی نے غیرمنصوص امر میں جواجتہاد کیا وہ بھی حق تعالی ہی کے غیبی اشارہ سے تھا تقوله تعالى إِنَّا أَنْ زَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ مد سب نے جورائے اورمشورہ دیاوہ بھی اُملند کی اُراءۃ اوراشارہ سے تھا۔اور بعد میں جو

اس کے خلاف تھم نازل ہوا وہ بھی اللہ ہی کا تھم ہاور ایک تھم دوسرے تھم کے لئے ناسخ ہے۔ وَاللّٰهُ یَفْعَلُ مَایَدِ شَدِی اللّٰہ یَ نَا ہُدی کہ مَایُدِ یُدُ۔ نبی ہاجہ ادبیں کوئی خطاء واقع ہو تو اللّٰه یَفْعَلُ مَایَدِ شَدِی ہِ مَایُدِ یُدُ۔ نبی ہاجہ ادبیں کوئی خطاء واقع ہو تو الله تعالیٰ ہی بذر بعد وجی اس پر تنبیہ کر سکتے ہیں۔ معاذ اللہ کی انسان کی یہ جال نہیں کہ وہ نبی اور رسول کے کسی اجتہ و پر تنقید اور تبھر ہ کر سکے اللہ تعالیٰ کے سکوت اور تقریر کے بعد نبی کے اجتہا د پر تنقید اور تبھر ہ کر نا ایسا ہی کفر ہے جیسا کہ وجی جلی پر تبھر ہ اور تنقید کرنا کفر ہے مون کی شان تو یہ ہے۔

زبان تازه كردن باقرار تو 🖠 نينگيختن علت ازكار تو

ریمقام نبوت اور بارگاہ رسالت ہے، کہ جہاں ہوائے نفسانی کا کوسوں اورمنزلوں بھی گزرنبیس ایسے مقام میں گرفتاران ہوں کا دم مارنا کمال ابنہی ونا دانی ہے

نه ہرجائے مرکب تواں تاختن ایک که جاہا سپر باید انداختن مسئلہ کی تفصیل اگر در کار ہوتو حضرات اہل علم شرح تحریر الاصول اور شرح مسلم الثبوت بحر العلوم کی مراجعت کریں۔

نیز جانتا چاہیے کہ حضرات انبیاء کی خطاء اجتہادی کے بیہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ حضرات انبیاء نظمی ہے۔ تن کوچھوڑ کر باطل کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں بلکہ ان کی خطا کے عنی یہ ہیں کہ کسی وقت بھول چوک ہے اولی اور افضل کے خلاف ادنی کر بیٹھتے ہیں اور بجائے عزیمت کے رخصت پر عمل کر گزرتے ہیں جیسے دائو دعلیہ السّلام م اور سلیمان عبیہ السّلام مرایک کا اجتہاد موائے نفسانی ہے پاک اور منزہ تھا اور ہراجتہاد وحی خفی اور وحی باطنی تھا گروتی جلی نے قیاس میلمانی کو قیاس داؤدی ہے اولی اور افضل قرار دیا۔ وجی جلی نے جو قیاس سلیم نی کی تحسین کی سلیمانی کو قیاس داؤدی ہے اولی اور افضل قرار دیا۔ وجی جلی نے جو قیاس سلیم نی کی تحسین کی سلیمانی بنسبت قیاس داؤدی کے ذیادہ احسان اور افتر نب الی مصالح احسین تھا، سلیمانی بنسبت قیاس داؤدی کے ذیادہ احسان اور افتر نب الی مصالح احسین تھا،

معاذ الله ان دوقیاسوں میں وہ نسبت نہ تھی جوحق اور باطل میں ہوتی ہے بلکہ وہ نسبت تھی جو کی اور باطل میں ہوتی ہے بلکہ وہ نسبت تھی جو کامل اور اکمل اور فاضل اور افضل اور عالی اور اعلیٰ میں ہوتی ہے یا عزیمت اور خصت میں ہوتی ہے اور فقہا وحنفیہ نے جو قیاس جلی اور قیاس استحسان کی تقسیم فر مائی ہے،اس کا ایک

ماخذیمی قیاس داؤدی اور قیاس سلیمانی ہے، اس ناچیز نے حضرات انبیاء کی خطاء اجتہادی کے جومعنی بیان کئے ہیں وہ خیالی اور حاضیۂ خیالی سے سمجھے ہیں حضرات مدرسین اصل کی مراجعت فرمائیں۔ بینا چیز تو تر جمان محض ہے۔

فدید کی مقدارعلی حسب الحیثیت ایک ہزار درہم سے جار ہزار درہم تک تھی اور جولوگ نادار تقے اور فدینیں ادا کر سکتے تھے وہ بلاسی معاوضہ اور فدید کے آزاد کردیئے گئے۔ اور جولوگ ان میں ہے لکھنا جانتے تھے ان ہے بیشر طائفہری کہ دس بیج و کو مکھنا سکھا دیں اور آزاد ہو جا کیں یہی ان کافعہ ہے ، زید بن<sup>ی</sup>ا ہت رضی اللہ عنہ نے اسی طرح لکھنا سیھا (طبقت ابن سعد ص ١١ ج التم اوّل سيرة ابن بشام راجع ، زرقاني ص ٢٣٢ ج ١) إ

اسيران بدر ميں ۔ابوئر وعمرو بن عبدالقد بنء مان ميں بھی فدید کی استطاعت ناتھی اس لئے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول امتدائے کومعلوم ہے کہ میں نا دارا ورعیال دار ہول مجھ پراحسان فرمائے آپ نے احسان فر مایا اور بلا فدیہ لئے رہا کردیا۔ مگریہ شرط فرمائی کہ ہمارے مقالبے میں کسی کی مدد نہ کرنا۔ ابوعز ہے اس شرط کومنظور کیا اور آپ کی شان میں یجھ مدحیہ اشعار بھی کہلیکن اسلام نہیں لائے۔ جنگ احد میں بحالت گفر قبل ہوئے اور اسی طرح مطلب بن حطب أورضي ابن الى رق عد بلا فديدر ما كئے كئے سے

جس وقت ملّه میں قریش کی بزیمت اور شکست کی خبر پینجی تو تمام شہر میں تہدکہ بڑگیا سب سے سلے ملہ میں عُنیہ مان خزاعی پہنچالوگوں نے کہا بتلاؤ کیا خبر ہے کہا مارا گیا، عتبہ بن ر ببعيه اور شبينة بن رببعيه اور الوالحكم بن مشام (ليعني الوجهل) اورامية بن خلف اور زمعه بن اسوداورنىيەاورمُنبە پسران حجاج اورفلال فلال سرداران قریش مفوان بن امیهاس وقت تعظيم ميں بعيضا ہوا تھا س کريہ کہا کہ مجھ ميں نہيں آتا۔ شايد پيخص ديوانہ ہوگي ہے!طورامتحان ڈرااس سے دریافت تو کروکہ صفوان بن امیہ کہاں ہے حیسمان نے کہا یہی تو صفوان بن امیہ ہے جو حطیم میں جیفا ہوا ہے میں نے اپنی آ تھوں سے اس کے باب اور بھائی کوئل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سے

ازرة لي ين ايس ١٣٣٧

ابن عبّاس فرماتے ہیں کہ مجھ ہے ابورافع نے بیان کیا کہ عبّاس کے گھرانے میں اسلام داخل ہو چکا تھالیکن ہم لوگ أینے اسلام کو چھیا تے تھے۔

جب قریش جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو ہم خبروں کے منتظر رہتے تھے،حیسمان خزاعی نے آکر جب قریش کی تکست کی خبر سنائی توجم رسول اللد بھی تا کے غلبہ کون کراہے ول میں بے حدخوش ہوئے میں اس وقت زمزم کی سائبان کے پنیچے بیٹھا ہوا تھا اور میری زوجهام تضل بھی وہیں تھیں اتنے میں ابولہ بھی آ گیا۔

لوگوں نے ابوسفیان این حارث کوسا منے سے آتے دیکھکر ابولہب سے کہا ہوا بوسفیان ہیں بدرے واپس آئے ہیں۔ابولہب نے ابوسفیان کو بلاکرائیے یاس بھلایا اور بدر کا حال ورمافت كيا-ابوسفيان في كها:

> واللَّه ساهـو الا أن لقينا القوم 🗜 فمنحناهم اكتافنا يضعون مع ذلك سالمت الناس لقينا رجالا بيضابيض على خيل بلق بين السماء والارض والله ماتليق شيئا ولايقوم لمها شئ

خدا ک قتم کوئی خبرنبیں مرید کدایک قوم سے ہم مقابل ہوئے اور اینے مونڈ ھے ان السلاح سناحيث شاؤاو لي يحواله كي جس طرح عات تقوه بم ياسروننا كيف شاؤاو ايم الله إلى بتهيار جلاتے تھے اور جس طرح عاہتے تھے قید کرتے تھے اور ای وجہ ہے میں لوگوں کو ملامت نہیں کرتا خدا کی قشم سفید مرد بلق گهوژول برسوار، آسان اور 🖠 زمین کے درمیان معتبق ۔ ہمارے مقابل

تصے خدا کی شم وہ کسی چیز کو ہاتی نہیں چھوڑتے تھے ادر کو کی چیز ان کے سامنے ہیں تھہرتی۔

قبال ابو رافع قلت والله تلك لل ابورافع كهتم بين مين نے كہا ضرا كائتم يه

الملائكة

لِ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم الباشي رسول القد پین این کے ابن عم، وررضاعی بھائی ہیں آ ہے کواوران کو حدیمہ سعد بیانے دودھ پایا ہے گئے مکہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ نھیں کے بارہ میں نبی کریم ملیہ انصلانا قافت سلیم نے بیارش دفر مایا به الوسفیان بن می رش سیدفتیان ابل الجنته یعنی ابوسفیان بن حارث جوافی نرجنت کے سرو رہیں مفصل قصدان والمدعى في فتح مكدك بيان بين من علاما صابي والرجم الوسفيان بن حارث باب الكن ا

یہ سنتے ہی ابولہب اس قدر مستعل ہوا کہ زور ہے میرے ایک طمانچ دسید کیا اوراٹھا کر زمین پر بٹک دیا اور مارنے کے لئے میرے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور میں کمزور بدن کا تھا۔ ام فضل آٹھیں اور ایک سنتون اٹھا کر ابولہب کے سر پر اس زور سے مارا کہ سرزخمی ہوگیا اور یہ کہا کہ اس کا آقا (عباس ) موجود نہ تھا اس لئے تونے اس کو کمزور سمجھا۔

ابولہب پرایک ہفتہ نہ گزرا کہ ایک طاعونی پھوڑے میں مبتلا ہوااور مرگیا۔لاش اس قدر مععقن ہوگئ تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جاسکتا تھا۔

تنین دن کے بعد بیٹول نے محض عار کے خیال سے ایک گڑھا کھدوا کر ماٹھیوں سے لاش کود بوادیا ہے (وقال انہیٹمی رواہ الطبر انی والبنر اروفی اسنادہ حسین بن عبیدائلدوثقہ ابوص تم وغیرہ وضعفہ جماعة وبقیمة رجالہ ثقات ) کے

بیان کیا جاتا ہے کہ ام المؤمنین ، کشصدیقہ رضی اللہ عنہا جب اس مقام سے گزرتیں جہاں ابولہب اس طرح سے مراتھا تو کیڑے سے مندڈ ھا تک لیتی تھیں۔ سے

جیسا کہ نبی اکرم ﷺ جب دیار شمود پر سے گزرے تو چبرۂ انورکو کپڑے سے چھپالیا ادر سواری کو تیز کردیا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ مواقع عذاب پر جب گزر ہوتو ایس ہی کرنا جا ہے ۔ ام المؤمنین نے اسی سنت پر عمل فرمایا ج

قریش کو جب اُپنے خویش اور اقارب کے للے عال معلوم ہوا تو نوحہ وزاری شروع ہوگئی ایک ، ہ تک ای طرح گربیدوزاری کرتے رہے بعدازاں بیمن دی کردای گئی کہ کوئی شخص گربیدوزاری نہ کرے مجمد (پین کی کی کوئی شخص گربیدوزاری نہ کرے مجمد (پین کی کی کوئی شکل ) اور اُن کے ساتھیوں کو جب خبر پہنچنے گی تو بہت خوش ہوں

گے اور نہ کوئی اپنے قید بول کا فعد بید ہے کہیں محمد (ﷺ) فعد بید کی مقد ار نہ بڑھا دیں ہے سیکن ہا وجود اس اعلان اور من دی کے مطلب بن الی وداعہ چار ہزار درہم لے کر قریش سے پوشیدہ شب کو مدینہ روانہ ہوا، مدینہ بینج کراً ہے باپ ابووداعہ کا فعد بیادا کی اور باپ کو چھڑا کر مکتہ ہے آیا۔اس کے بعد سلسعہ پڑگیا اور لوگوں نے اپنے اپنے قید یوں کوفعہ یہ جھیج کر حجیرانا شروع کر دیا۔(ابن ہشام ص ۲۲ج۔)

ا قال العلامة السيوطى اخرجه ابن المخلق وابن سعدوا بن جربر والحائم ولليبنقى و بولتيم النصائص كبرى ص ١٠٠٤ ج ا ع مجمع لزوائد ج ٢ جم ٨٩ مه ٢ سيا بداية و منهدية ج ٣ جس ١٠٠٩ سيزر قانى ج اجس ٢٥٣ هيزرة ني ، ج ايرص ٢٥٣ انصیں قید یوں میں سہبل بن عمر وہی تھے۔ نہایت زیرک اور فصیح اللمان تھے، مجمعوں میں آپ کی فدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یار سول القداجازت دیجے کہ سہبل کے بنیچے کے دو دانت اکھاڑ ڈالوں تا کہ اس قبل ہی ندر ہے کہ کسی موقع پر آپ کے خلاف زبان ہلا سکے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان کوچھوڑ دو عجب نہیں کہ القد تعالیٰ تم کو ان ہے کوئی خوشی دکھلائے (رواہ البیمقی فی الدلائل۔ اصابہ ترجمہ سہبل بن عمرو) چنانچے مدیبہ یاضیں کی سعی ہے ہوئی جس کوالقد نے فتح مبین فرمایا اور فتح مبین فرمایا اور فتح مبین میں مارہ ہوئے۔

ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عمر کے جواب میں بیر فرمایا۔ لاامشلُ به فیسمثل الله دی وان کنت نبیّا۔ میں کی کامثلہ بیں کرتا۔ میادا کہیں غداتعالی میرامثلہ تہ کرے اگر چہیں نبی ہوں۔

اکھیں قید یوں میں ابوسفیان بن حرب کا بیٹا عمر وبھی تھا۔ جب ابوسفیان ہے کہا گیا کہ
اپنے بیٹے عمر وکوفعہ بید دے کر چھڑ الوتو ابوسفیان نے بیہ جواب دیا کہا لیسے ممکن ہے کہ میرا آ دمی
بھی مارا جائے اور فعہ بیٹے وول۔ میراایک بیٹا حنظلہ تو قتل ہو گیا اور دوسرے عمر و کا فعہ بید ول
جب تک جا ہیں قیدر کھیں اس اثناء میں سعد بن نعمان انصاری مدینہ سے ملہ عمر ہ کرنے کے
لئے آئے ابوسفیان نے ان کوائے بیٹے کے معاوضہ میں کیڑلیا۔

انصار کی درخواست پرآپ نے عمرو بن الی سفیان کود ہے کر سعد کو چھڑ الیائے۔ انھیں قید بوں میں رسول اللّٰہ ﷺ کے داماد ابوالعاص بن رہیج بھی تھے آنخضرت کی صاحبز ادی حضرت زینب جو حضرت خدیجۃ الکبر کی کیطن سے تھیں آپ کی زوجیت میں تھی۔۔

حضرت خدیجہ رضی الله عنها۔ ابوالعاص کی خالہ تھیں ان کو بمنز لہ اولا دیے بھی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی الله عقد ابوالعاص خود حضرت خدیجہ نے آپ سے کہہ کر بعثت سے قبل زنیب دَضِیٰ اللهٔ تَعَالَیٰ عَقد ابوالعاص سے کیا تھا، ابوالعاص مالدار اور امانت دار بڑے تا جریتھ، بعثت کے بعد حضرت خدیجہ اور آپ کی کل صاحبز ادبیاں ایمان لا کمیں مگر ابوالعاص شرک پرق نم رہے۔

لاين بشام، ج.۴۰ ص: ۲۷

قریش نے ابوا عاص پر بہت زور دیا کہ ابولہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد (ﷺ)
کی بیٹی کوطان ق دے دو جہاں جاہو گے وہاں تمھارا نکاح کردیں گے لیکن ابوالعاص نے صاف ایکار کردیا اور کہدیا کہ زنیب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پہند نہیں کرتا۔

جب قریش جنگ بدر کے نے روانہ ہوئے تو ابوالعاص بھی اُن کے ہمراہ تھے مجملہ اور لوگول کے آپ بھی گرفتار ہوئے اہل مگہ نے جب اُپ اُنے اُپ قید بول کا فعد بیر روانہ کیا تو حضرت زنیب نے اُپ شوہر ابوالعاص کے فعد یہ بیں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خد بجہ نے شدی کے وقت ان کو دیا تھا۔ آن خضرت بی ایس ہار کو دیکھکر آب دیدہ ہو گئے اور صحابہ سے فرہ یا اگر من سب مجھوتو اس ہار کو واپس کر دواور اس قیدی کو چھوڑ دو۔

ای وفت سلیم اورانفنی دکی گردنیں خم ہوگئیں قیدی بھی رہا کردیا گیااور ہاربھی واپس ہوگی گررسول اللہ ﷺ کرنین کومدینہ ہے یہ وعدہ لے لیا کہ ملّہ بہنے کرنین کومدینہ ہے جو دیں۔ ابوالع ص نے ملّہ پہنے کرنین کومدینہ جانے کی اجازت وے دی اور اُپنے بھائی کنانہ بن رائے کے ہمراہ روانہ کیا۔

کنانہ نے عین دو پہر کے وقت حضرت زینب کو اونٹ پر سواد کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان کی۔ اور روانہ ہوئ آپ کی صاحب زادی کاعلی الاعلان ملّہ ہے روانہ ہونا قریش کو بہت شاق معلوم ہوا چنا نچے ابوسفیان وغیرہ نے ذی طوی میں آکراُ ونٹ کوروک لیا۔ اور بیکہا کہ ہم کو محد (ﷺ) کی بیٹی کوروک نے کی ضرورت نہیں لیکن اس طرح علانہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلّت ہے۔ من سب بیہ ہے کہ اس وقت تو ملّہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہوج و کے کنانہ نے اس کومنظور کیا۔ ابوسفیان سے پہنے ھبتار بن اسود نے (جو بعد میں موقیل کرمسلمان ہوئے) جاکر اونٹ روکا اور حضرت زینب کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط جو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کم ن سنجالی اور بیکہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھانی کر دول گا۔

الغرض کنا نہ مکہ واپس آ گئے اور دو تین را تیں گز رنے پرشب کوروانہ ہوئے۔

ادھررسول امتد علی ایندعدیہ وسلم نے زید بن جار شاور ایک انصاری کو حکم ویا کہتم جاکر مقا مطن یا جج میں گھبر و جب زینب رضحًا لللهُ تَعَالِيَّا اَ اَ جَا سَين توان کواينے ہمراہ لے آنا۔ یہ اوگ بطن یا جج مہنچے اور اُدھر ہے کنانہ بن رہیج آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں ہے واپس ہو گئے اور زید بن صار ثدمع اُسے رقیق کےصاحب زادی کو لے کریدینہ روانہ ہوئے جنگ بدر کے ایک ماہ بعد مدینہ پھیں۔

صاحب زادی آپ کے پاس رہے ملیں اور ابوالع ص ملہ میں مقیم رہے۔ فتح ملہ سے قبل ابوالعاص بغرض تجارت شام کی طرف روانه ہوئے۔ چونکہ اہل مکنہ کوآپ کی امانت ودیانت براعتمادتهااس لئے اورلوگوں کاسر مایے بھی شریک تجارت تھا۔

شم سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستال گیااس نے تمام مال ومتاع ضبط کرلیا۔ اورابوالعاص حیصب کرمدینه حضرت زینب کے پاس آ پہنچ۔

رسول المتديكة عليه جب صبح كي نماز كے لئے تشريف لائے تو حصرت زينب نے عورتوں کے چبوتر ہ ہے آ واز دی ،ا بے لوگو میں نے ابوالعاص بن رہیج کو پناہ دی ہے۔

رسول القد التون الله المنظميني جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور اورارشادفر مایا:

ماسمعت قالوا نعم قال اماو ألوكول نے كہا۔ بال آپ نے فرماياتم ب بىشىئ من ذلك حتى سىمعت 🕻 باتھ ميں ہے بھكواس كامطلق علم نہيں جواور ماسمعتم أنه يجير على إجس وقت تم في مناوجي مين في سُنا التحقيق فوب مجھ لوکہ مسلمانوں میں کا ادنیٰ ہے ا دنی اور کمتر ہے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔

ايها الناس هل سمعتم أل الاوكوكياتم في بحى سنا بجويس في سنا الذي نفسي بيده ماعلمت أن زات ياك ك كرم كو جان اس كے المسلمين ادناهم

اور بیفر ما کرصاحب زادی کے پاس تشریف لے گئے اور بیفر مایا کہ اے بیٹی اس کا ا کرام کرنا مگرخلوت نہ کرنے یائے کیونکہ تو اس کے لئے حلال نہیں بعنی تو مسلمان ہےاور وہ مشرک اور کا فر۔ اور اہلِ سریہ ہے ہدارشا دفر مایا کہتم کواٹ شخص ( یعنی ابوالعاص ) کاتعلق ہم ہے معلوم ہے اگر من سب مجھوتو ان کا مال واپس کر دو ور نہ وہ اللہ کا عطیہ ہے جواللہ نے تم کو عطافر مایا ہے۔اورتم ہی اس کے سخق ہو۔

سُنتے ہی صحابہ نے کل مال واپس کر دیا ، کوئی ڈول لا تا تھا اور کوئی رسی ، کوئی لوٹا اور کوئی چرزے کا نکڑا غرض ہے کہ کل مال ذرّہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔

ابوالعاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا ھتبہ نقباس کو بورا کیا۔ جب شرکاء کے حصے دے چکے تو پی فر مایا:

باسعشر قريش هل بقى لاحد ألله المروه قريش كياسى كالمجهمال ميرك سنکم عندی مال یاخذہ قالوا } ذمہ باتی رہ گیا ہے جواس نے وصول نہ لافعزاك الله خيرا فقد 🕻 كرايا مور قريش نے كمانہيں يس الله وجدناك وفيا كريما قال فانا ألم تجمكو جزائ فيرد تحقيق بم في مجمكو وفادار اورشریف بایا۔ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابتد کے سوا کوئی معبود نہیں اور یے شک محمد اللہ کے بندے اور اُس کے الاتحوف أن آكل اموالكم أربول بين مين اب تك فقط اس ك مسلمان نبیں ہوا کہلوگ بید گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطرابیا کیا ے جب اللہ نے تمھارامال تم تک پہنچاویا اور میں اس ذمتہ داری سے سبدوش ہوگیا تب مسلمان ہوا۔

اشهدان لا الله الا الله وان سحمدا عبده ورسوله والله سأستعنى من الاسلام عنده 🖠 فلما اذَّاها اللَّه اليكم وفرغت منها اسلمت-

حضرت زینب کوآپ کی زوجیت میں دے دیا ہے

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اوّل کافی مسجھا گیا کوئی جدید نکاح نہیں ہوا اوربعض روایات میں اس کی تصریح ہے کہ جدید نکاح ہوااور فقبها کے نز دیک یہی روایت میں

إميرة ابن بشام، ج. ۲ بش ۲۸

ہے اس لئے کہ اگر پہلا نکاح کافی ہوتا تو آپ صاحبز ادی ہے بیدنہ فرماتے کہ تو اس کے لئے حلال نہیں۔

انھیں قیدیوں میں رسول امتد ﷺ کے چھاحضرت عبّاس بھی ہتے، جن کو کعب بن عمروابوالیسر محیف ہتے، جن کو کعب بن عمروابوالیسر محیف الجسم اورضعیف الحمر القامت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابوالیسر تو نے عبّاس کو کیسے گرفتار کیا۔
گرفتار کیا۔

ابوالیسر نے عرض کیایا رسول اللہ ایک خف نے میری المدادی کہ جس کو میں نے بھی نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں اوراس کی بیت ایس اورانسی تھی آپ نے فرمایا:

لقد اعانک علیه ملک کریم فی حقیق ایک محرم فرشتے نے تیری المدادی ۔

پیمقی اور دلائل الی تعیم میں حضرت علی سے مروی ہے، علاوہ ازیں اور بھی مختلف طرق سے یہ بیعتی اور دلائل الی تعیم میں حضرت علی سے مروی ہے، علاوہ ازیں اور بھی مختلف طرق سے یہ روایت مروی ہے۔ فی الباری باب شہود المملا تکہ بدر کے ایک باب بعد حافظ پیٹی فرماتے ہیں، دواہ مروی ہے۔ فی الباری باب شہود المملا تکہ بدر کے ایک باب بعد حافظ پیٹی فرماتے ہیں، دواہ احمد والمبر ارور جال احمد رجال الله علی مروان الله بیاتی تھی فی رسول الله بیاتی تھی فی میں مول الله بیاتی تھی نے جب حضرت عباس کی کراہ سی تو نینداڑ تی انصار کو جب اس کا علم ہوا تو آپ کی گرہ کھول دی اور مزید برآس بدرخواست کی کہا گر حضور اجازت ویں تو ہم اپنے بھا نے بی عباس کا فدیہ چھوڑ ویں، آپ نے بیہ جواب دیا۔

واللّه لاتذرن منه درهما فالخال المناه المناه درهم ملح المناه الم

آائض نُصُ الكبرى يج اجم ٢٠٢ مع الصاريخ حضرت عباس كو بها نبح الله لئے كہا كه حضرت عبّ س كى دادى۔ عبدالمطلب كى دالدہ نصار ميں كي تھيں فتح الباري ص ٢٣٨ ج كادر بھانبى كہنے ہيں اس طرف اشارہ تھا كه الس برفعہ يہ چيوڑنے كا حسان بهاركى گردن پررہے نه كه آپ كى ذات بابركات براس سے كه يدفعه يہم ابنا بھانجا ہونے كى حيثيت سے چيوڑتے ہيں آپ كے چچاہونے كى حيثيت سے نبيل ، يہ حضرات انصاركا سليقدا ورحسن ادب تھارضى المد منبم۔

الماج تاس

حضرت عباس سنتے ہی جیران رہ گئے اور عرض کیا ہے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ
یقینا املد کے رسول جی میرے اور اُم فضل کے سواکسی کوبھی اس کا علم نہ تھا۔ حاکم فرہ ت
جیں کہ مید حدیث شرط مسلم پر تھیجے ہے۔ (متدرک ترجمۃ العبّاس دَفعًا لُندُ تُعَالَّئُهُ وَ الْمُلَا اِبْ نَعِیم
میں باساد حسن این عبّاس دَفعًا لُندُ تعالیٰ ہے مروی ہے کہ رسول القدینے تیج حضرت
عبّاس پرسواو قیداور عبّاس کو الله الله برای اوقیدا فدیدلگایا۔ (تمام قیدیوں میں سب سے زائد فدید حضرت عبّاس کا تھا)

حضرت عبس نے عرض کیا کہ کیا آپ نے قرابت کی وجہ سے میرا فدیہ اس قدرزائد تجویز کیا ہے(بعنی قرابت کا اقتضاء تو بہ تھا کہ آپ میر سے فدیہ میں تخفیف فر ماتے ۔لیکن بجائے تخفیف کے آپ نے میر نے فدیہ کی مقدار سب سے زائد کر دی) اُس پراللہ تعالیے نے بہ آیت تازل فر مائی۔

نَا أَيُهَا النّبِي قُلُ لِمَنْ فِي السَرِي إِنْ يَعْلَمِ آبِ النّدِيرِ اللّهُ السَرِي إِنْ يَعْلَمِ آبِ كَتِفْهِ مِن الرّائدة قَلَ السَرِي إِنْ يَعْلَمِ آبِ كَتِفْهِ مِن الرّائدة قَلَ السَرِي إِنْ يَعْلَمِ اللّهِ اللّهِ فَي الْكُوبِ كُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ فَي اللّهُ فِي اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ ول سَلَامِ لَا أَمُ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَى اللهم لِي اللهم لِي الله عَلَى الله على الله عل

وے گا اور تمھاری مغفرت بھی فرمائے گا اوراللّٰہ بڑا بخشنے والا اور مبر بان ہے۔ حضرت عبّس بعد میں فرمایا کرتے تھے کاش مجھے سے اس وقت اضعاف مضاعفہ فیدیہ

حق جل وملائے جتنامجھ سے لیاات سے بہتر اور زائد مجھکو و بے دیا۔ سواوقیہ کے بدلہ میں سوندہ معط قرمائے جوسب کے سب تاجر بین بیاہ معروفق تعالیٰ نے و نیابی میں پورافر ما و یا۔ دو سراومد ومغفم سے کا تھا اس کا میں او بیدوار ہوں۔ ی

میناچیز کہتا ہے (غفراللہ) ان واللہ تعالے میدوسراوعدہ بھی ضرور پوراہوگا۔ إِنَّ السَّلَهُ لاَیُخیلفُ الْمِیْعَادَ۔ اور کلمہ ان واللہ اللہ اللہ کہتا ہوں نہ کہ تعلیقاً۔

11/2

اسیرانِ بکر میں نوفل بن حارث بھی ہتھ۔ جب رسُول اللّدﷺ نے اُن ہے فعد میہ دینے کوکہا تو بیہ جواب دیا میرے یاس تو سیجھ بھی نہیں جوفد میہ میں دے سکوں۔

آپ نے فرمایا وہ نیز ہے کہاں ہیں جوتم جدہ میں چھوڑ آئے ہونوفل نے کہا بخدااللہ کے بعد میں جھوڑ آئے ہونوفل نے کہا بخدااللہ کے بعد میر ہے سواکسی کوبھی اُن کاعلم نہیں۔ میں گوابی ویتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

نوفل توحیٰ اُنٹہ تعالیٰ نے وہ نیز ہے فدر میان رشعۂ مواض ت قائم فرمایا اور زمانہ جاہلیت مصرت عبّاس اور نوفل توحیٰ اُنٹہ تعالیٰ کے درمیان رشعۂ مواض ت قائم فرمایا اور زمانہ جاہلیت میں جھی دونوں آپس میں دوست تھے اور تجارت میں شریک رہتے تھے۔ (مسدرک ، ترجمہ نوفل بن حارث توحیٰ اُنٹہ تعالیٰ کے۔

ایک دن عمیر بن وجب اور صفوان بن امید طیم میں بیٹے ہوئے سے مفوان نے مقوان نے مقولین بدر کا تذکرہ کرکے کہا کہ اب زندگی کا مزہ نہیں رہا عمیر نے کہا ہاں خدا کی شمر مردارانِ قریش کے تل ہوجانے کے بعد حقیقت میں زندگی کا مزہ بی ج تارہا۔اگرمیر نے دمت مردارانِ قرض اور بچوں کا فکر نہ ہوتا تو ابھی جا کر محر ( ایکٹی ایکٹی کو تل کر آتا مصفوان بہت خوش ہوا۔ اور کہا تیرا قرض اور اہل وعیال کی خبر گیری سب میرے ذمتہ ہوادرائی وقت صفوان نے تلوار میقل کر آئی اور زبر میں بچھا کر عمیر مدید بی بچھا اور مسجد نبوی کے دروازہ پر اونٹ تھم رایا۔

مرائی اور زبر میں بچھا کر عمیر کود کی عمیر مدید بی بچھا اور مسجد نبوی کے دروازہ پر اونٹ تھم رایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عند عمیر کود کی تھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کسی ناپ ک ارادہ ہے آیا ہے، اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عند عمیر کود کی تھتے ہی تجھے ہوئے آپ کے سامنے لاکھڑ اکیا۔

رسول اللہ کی تقریف کی تعارف عمیر نے کہا آپ قیدی کو چھڑ انے تا بہوں۔ آپ نے فر وی تی تھی میسر نے گھر ا

كركها ميں نے كيامشورہ كيا تھا۔آپ اِنتھائيا نے فرمايا تو نے مير نے آل كا ذمته ليا تھا،اس شرط پر کے صفوان تیرے اہل وعیال کی خبر گیری کرے اور تیرا قرض اُ داکرے عمیرنے کہا.

IFA

اشهدانك رسول الله- أن سِذا ألله من كواى دينا مول كه ب شك آب الله الحديث كان بينى وبين لل كرسول بين ال واقعدكا سوائ ميرے صفوان في الحجر لم يطلع إ اورصفوان كرسي كوعم تدتها يس الله بي عليه احد غيري وغيره أية آپ كواس كخبردى پس ايمان لاياش

فاخبرك به فآسنت بالله المشاوراس كرسول ير ورسوئه

بدروایت مجم طبرانی میں انس بن ما مک رضحانته متعالی کے سندھیج کے ساتھ مروی ہے اور دلائل بہی اور دلائل ابی تعیم میں مرسانا مذکور ہے۔!

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کے عمیر نے بیکہا

والبله انى لاعلم ما آتاك به الا إفتم بالله ينين كرتا بول كالله الله فالحمد لله الذي مداني في كسواكس في آپ كواس واقعه كى اطّلاع للاسلام وساقني سنا المساق أنبيل كي يس شكر إس ذات ياك كي جس نے مجھ کواسلام کی ہدایت دی اور مجھکو یہاں تھینج کر لایا اور اُس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا۔

ثم تشهد

قرآن بڑھاؤاوراس کے قیدی کوچھوڑ دواسی وقت قیدی عمیر رضی التد تعالیٰ عنہ کے حوالہ کردیا

ممیر تُضِحَانَ مُنهُ مَعَالِ فَ عُرض کیا یا رسُول الله میں نے اللہ کے نُور کے بجھانے کی بہت کوشش کی اور جن لوگوں نے امتدعز وجل کے دین کوقبول کیا ،ان کوطرح طرح سے ستایا۔ اب مجھکو اجازت دیجئے کے مکتبہ جا کراہتداوراُ س کے رسُول کی طرف لوگوں کو بلا وَل اوراسلام الخصائص الكبرى \_ ج ابص ٢٠٨ کی دعوت دول شاید اللہ تعانی ان کو مدایت نصیب فر مائے اور اللہ کے دشمنوں کوستاؤں جیسا کہاس ہے بل اللہ کے دوستوں کوستایا آپ نے اج زت دی۔

عمیر مدینہ سے روانہ ہوئے اور صفوان بن امیہ لوگوں سے بیہ کہتا کھرتا تھا۔اے لوگو چند روز میں مئیں تم کوالی بث رت سناؤں گا جوتم کو بدر کا صدمہ بھلا دے گی اور ہروار دوصا در سے عمیر کی خبریں دریافت کرتار ہتاتھ یہاں تک کے میسر کے اسلام لانے کی خبر پینچی مفوان پیخبر سنتے ہی آ گ بگولہ ہو گیا۔اورتشم کھائی کہ خدا کی تشم عمیر زے بات بھی نہ کروں گااور نہاہے بھی كوكى نفع بهنجاول گاعمير رضيًا فلهُ تَعَالِيَّةٌ ملَّه لينج اور دعوت اسلام مِين مصروف ہو گئے بہت سے لوگ آپ کیوجہ ہے مسلمان ہو گئے اور جولوگ اسلام کے دشمن نتھائن کوخوب ستایا۔

#### صلاة العند

بدرے مراجعت کے بعد شوال کی تکم کوآپ نے عید کی نماز ادا فر ، ئی۔ بیر پہلی عیدالفطر تقى \_ (زرقانی جلداة ل ص :۳۵۳)

### فضائل بدريين

حضرت علی کرم اللّد و جہہ ہے مروی ہے کہ رسُول اللّٰدﷺ نے حاطب بن ابی بلّنعہ رضی اللّٰہ عنہ کے قصّہ میں (مفصّل قصّہ انثءاللّٰہ تعالٰی بعد میں آئے گا) حضرت عمر سے مي طب ہوكرفر مايا:

لعل الله اطلع الى اهل بدر ألم تحقيق الله عالم بدركة طرف نظر فرماكي فقال اعملوا ماشئتم فقد أوريه كهديا جوجاب كرو جنت تمهارب

وجبت لکم الجنة لخريف البغنة المحمد الحب بوچک ہے۔ ( بخاری شریف ابفنل من شهر بدرا)

معاذالله اعملوا ماشئتم (جوجا ہے کرو) سے اہلِ بدرکو گناہوں کی اجازت وینا مقصود نبیس بلکدان کے صدق اوراخلاص کو طاہر کرنامقصود ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اہل بدر کی مخلصانہ جانبازی اور محبانہ اور والہانہ سرفروثتی مسلّم ہو چکی ہے۔ مرتے دم تک ان لوگوں کا

قدم جادہ محبت و و قا ہے بھی ڈ گرگانے والانہیں ان کے قلوب القداور اُس کے رسُول کی محبت اور اطاعت ہے لہریز ہیں۔ معصیت اور نافر مانی کی ان کے دلوں میں کہیں گنجائش نہیں اگر ف بمقتصائے بشریت کی وقت کوئی معصیت صادر ہوجائے گر تو فور اُتو ہا ور استغفار کی طرف رجوع کریں جنت ان کے لئے واجب سے اطاعت کریں گئے ہہر حال اہل بدر جو بچھ بھی کریں جنت ان کے لئے واجب سے اطاعت کریں گئے تب جنت واجب ہے اور اگر بالفرض بمقتصائے بشریت معصیت کر ہیں تھیں گے تو فور اُتو ہا ور استغفار اور تضرع اور اہم الکریں گے جس سے ان کے لئے جنت اور مغفرت تو فور اُتو ہا ور استغفار اور تضرع اور اجہال کریں گے جس سے ان کے لئے جنت اور مغفرت واجب ہوجائے گی بلکہ بوجائیں کی مراجعت کریں)

بارگاہ خداوندی سے اِعْمَلُوُ ا مَاشِئَتُمْ کا خطاب اُنھیں حفزات کو ہوسکتا ہے جن کے تلوب حق جل و ملا کی مخبت وعظمت، خوف اور خشیت رغبت اور ہمیبت سے لبریز ہوں اور السے بی جنت کی بثارت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو ہر وفت اپنے نفس ہے نفاق کا ایسے بی جنت کی بثارت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو ہر وفت اپنے نفس ہے نفاق کا اندیشہ رہتا ہو۔ (بذا تو شیح ما قالدالی فظ ابن قیم فی شرح بذا لحدیث فی کتاب الفوا کوس ای

حفزت جابرضی التدعنه ہے مروی ہے کہ رسُول اللّه ﷺ فیرمایا: لین یبد خیل البنار احد شبھد فی جوشش بدر میں حاضر ہواوہ ہر گرجہتم میں نہ دیں ا

یه دین منداحمی بے مندال کی شرط سلم پر ہے۔ (انتخ الباری باب فضل من شہد بدرا۔)

رفاعة بن رافع وَفِقَ اللهُ مَعَالَيَّةَ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جرئیل علیہ السّلام نبی کریم علیہ
المصلاۃ والسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیسوال کیا کہ آپ اہلِ بَدرکوکیا سجھتے ہیں۔
آپ نے فرمایا سب سے افضل اور بہتر۔ جبرئیل نے کہا اسی طرح دوفر شتے جو بَدر میں حاضر ہوئے سب فرشتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ (صحیح بخاری بابشہود الملائلة بدرا)

#### تعداد بدريين

حضرات بدریتین رضی القد تعالے عنہم اجمعین کی تعداد میں روایتیں مختلف میں مشہورتو سے ہے کہ تین سوتیرہ تھے۔ اشتباہ اور اختلاف کی وجہ ہے تحد ثین کے اقوال مختلف ہیں حافظ ابن سیّد الناس نے عیون الاثر میں سب کوجمع کر دیا اور تین سوتر یسٹھ نام شار کرائے تا کہ کسی قول کی بنا پر بھی کوئی نام رہنے نہ بائے۔ احتیاطًا سب کو ذکر کر دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ بدر بین کی تعداد تین سو تریش ہے۔ منداحمد اور مسند بر اراور مجم طبر انی میں ابن عباس ہے منقول ہے کہ اہل بدر تین سوتیرہ ہے۔

ابوایو ب انصاری تفکافنانگانگان ہے مروی ہے کہ رئول القد الحقائی جب بدر کے لئے روانہ ہوئے تو پچھود ورچل کراصحاب کوشار کرنے کا حکم دیا۔ جب شار کئے گئے تو تین سوچودہ شے آپ نے ارشاد فر مایا پھرشار کرو۔ دوبارہ شار کرئی رہے تھے کہ دُورے وُ بلے اُونٹ پرایک شخص سوارا آتا ہوانظر آیا۔ اُس کوشا کل کر کے تین سو بندرہ ہوئے۔ (رواہ الطبر انی والیہ تقی ) عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عقوق جب بدر کے ارادہ ہے روانہ ہوئے واللہ عقوق ور اواہ البہ تھی واسنادہ حسن) ارادہ ہے روانہ ہوئے تین سو بندرہ آدی آپ کے ہمراہ تھے (رواہ البہ تھی واسنادہ حسن) مین میں اس لئے کہ اگر اُس آخری اور شخص اور نبی اکرم کے تین سو بندرہ تھے اور اگر اُس آخری شخص اور شخص اور نبی اکرم کے تین سو بندرہ تھے اور اگر اُس آخری شخص اور آپ کی دات بابرکات علیہ افضل الصلوات والتحیات کو اصحاب کے ساتھ شار نہ کیا جائے تو تین سو تین سوتین سوتیرہ ہے اس سفر میں پھے صغیر الس یعنی کم عمر بنتے بھی آپ کے ہمراہ تھے جیسے پھر تعداد تین سوتیرہ ہے اس سفر میں پھے صغیر الس یعنی کم عمر بنتے بھی آپ کے ہمراہ تھے جیسے براء بن ع زب عبداللہ بن عمراہ نبی کے ساتھ شال کی اجازت بھی ہو تھی اس کے عبداللہ بن عمراہ کو قبال کی اجازت بھی ہے۔

اگران کم من بچوں کو بھی بدریتین میں شار کرلیا جائے تو پھر تعداد تین سوانیس ہوج تی ہے جیسا کہ سے مسلم میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ اہل بدر تین سوانیس تھے۔ جیسا کہ سی میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ اہل بدر تین سوانیس تھے۔ براء بن عازب تفیقائفلڈ تعالی ہے مروی ہے کہ بدر کے دن میں اور ابن عمر چھوٹے سمجھے گئے ، اُس روز مہا جرین ساٹھ سے پچھاوپر تھے اور انصار دوسو چالیس سے پچھ زائد تھے۔

(بخاری شریف)

براء بن عازب فرماتے ہیں ہم بیکہا کرتے ستھے کہ اصحاب بدر تین سودل سے پچھ زیادہ تھے جتنے طالوت کے ساتھ تھے جنھوں نے نہر کو پار کیا۔اور خدا کی شم نہر ہے وہی لوگ پار ہوئے جو بڑے کیے مؤمن اور مخلص تھے۔ ( بخاری شریف ) یہ تمام تفصیل فتح الہوری ہوب عدۃ اصحاب بدر میں مذکور ہے ہے! علاً مہ بیلی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے بئے ستر جن بھی حاضر ہوئے تتھے۔آھ

آٹھ آ دمی ایسے متھے کہ جواس غزوہ میں کسی وجہ ہے شریک شہو سکے کیکن اہلِ بدر میں شارکئے گئے اور رسول امتد میں گئی نال نائیست میں ہے ان کو حصنہ عطافر مایا

(۲)، (۳)۔طلحہ اور سعید بن زید۔ان دونوں کورسول امتد میں تاتیائے قریش کے قافلہ کے تجسس کے لئے بھیجا تھا۔

(٣) \_ ابولیا به انصاری دَعِمَا مُندُ تَعَالِظُ کوروحاءے مدینه پراینا قائم مقام بتا کروایس قرمایا۔

(۵) \_عاصم بن عدى رضي كنائة النفية كوعوالي مدينه برمقررفر مايا ..

(۱)۔ حارث بن حاطب بن عمر و بن عوف کی طرف ہے آپ کو کوئی خبر پنجی تھی ، اس لئے آپ نے حارث بن حاطب کو بنی عمر و کی طرف واپس بھیجا۔

(۸)۔ نوات بن جبیر نفحالفائفائفا النہ کے بندلی میں چوٹ آ جانے کی وجہ سے مقام صفراء سے واپس کرد ئے گئے بتھے۔

یدابن سعد کابیان ہے۔ مشدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ بنافی کا کی خطرت جعفر کا بھی حصّہ لگایا جواس وقت حبشہ میں سے اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن ما لک دُوعَالْمُلْهُ فَعَالَیْ لَعِیٰ سِجِی حصّہ لگایا جواس وقت حبشہ میں سے اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن ما لک دُوعَالْلْهُ فَعَالَیْ فَعَالِیْ اللّهِ اللّهِ مَعَلَّمُ مَعَلَّمُ مُولَى اللّهِ مَعِلَى اللّهِ مَعَلَّمُ اللّهُ مَعَالَمُ اللّهِ مَعْلَمُ اللّهِ مَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ ا

جريدة اساء حضرات بكرريين رضى التدتعالي عنهم وعنّامعهم اجمعين

ائمہ صدیث اور میں ء سیر نے اپنی آنصا نیف میں اساء بدر بین کے ذکر کا خاص اہتمام بانتخ الباری ج کے جمل ۲۲۶ سے بازر آنی کے اجمل ۲۰۹ فرمایا ہے مگر حروف بھی کے لی ظ سے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ امتد تع کی نے اساء بدر بین کومرتب فرمایا اور اہلِ بدر سے صرف چوالیس نام اپنی جامع صحیح میں ذکر فرمائے جو ان کی شرا نکا صحت واستناد کے مطابق شھے۔

علاً مددوانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ہم نے مشائخ صدیث سے سنا ہے کہ سی بخاری میں اساء بدر بین کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور بار ہااس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ تع

### جربیرهٔ اساء حضرات بدریین مهاجرین رضی الله نتعالی عنهم وعنّامعهم اجمعین

سيد المهاجرين وامام البدريين واشرف الخلائق اجمعين خاتم الانبياء والمرسلين سَيِّدُنَا وَمَولينا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ صَلّح اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَشوف وكوم. الى يَوم الدِّين

(۱) \_ ابو بكر الصّد أيّ رضى الله تعالى عنه \_ (۲) \_ ابو حفص عمر ابن الخطاب رضى الله

تعالى عنهـ

(۳) \_ ابوعبدالله عثمان بن عفان رضى الله (۳) \_ ابوالحن على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه \_

(۵) حمزة بن عبدالمطلب رضى الله تعانى عنه (٦) \_ زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه

(2) انسه حبش مولی رسول الله ﷺ (۸) ابو کبشته فاری مولی رسول ﷺ رضی الله تعالی عنه به

(9)۔ابومر ثد کنّاز بن حصین رضی اللہ تعالی (۱۰)۔ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنه عنه

(۱۱) عبیدة بن اعارث رضی اللّد تعالیٰ عنداور (۱۲) طفیل بن حارث رضی اللّد تعالیٰ عند ان کے دونوں بھائی۔

ا نُتَحَ لباری یے یہ میں ۲۵۳ سے زرقانی ہے ایس ۲۵۹

(۱۳) حصين بن حارث رضى الدّرتعالى عنه [(۱۴) مسطح عوف بن ا ثاثة رضى المدتعالى عنه

(١٥) \_ ابو حذيفة بن عتبه بن رسعه رضي الله (١٦) \_ سالم مولى الى حذيفه رضي الله تعالى عنه تعالىءنه

(۱۷) صبیح مولی الی العاص امیه رضی الله (۱۸) عبدالله بن جحش رضی الله تع لی عنه تعالى عنه

(۱۹) \_ عـ كَاشته بن محصن رضى الله تعالى عنه 🏿 (۲۰) \_شجاع بن وهب رضى الله تعالى عنه اور ان کے بھائی۔

(۲۱) \_عقبة بن وہب رضى الله تعالى عنه (۲۲) \_ يزيد بن رقيش رضى الله تعالى عنه

(٢٢٣) \_ ابوسنان بين محصن رضي الله تعالى أ(٢٨٧) \_ سنان بن الى سنان رضي الله تعالى عنه يعني

عنه لعنی عاشته بن محصن دَضِيَاللهُ مَعَالِينَ كُ كِي الوسنان بن محصن كے بينے اور عاشتہ كے بيتے -بھائی۔

(۲۷) \_ ثقف بن عمر ورضى التد تعالى عنداور (۲۸) \_ ما لك ابن عمر ورضى التدتعابي عنه

ان کے دونول بھائی۔

" (٢٩) ـ مدلج بن عمر ورضى التدتع لي عنه

(٣١) \_عتبه بن غز وان رضى التدتع لي عنه

( mm ) ـ زبير بن عوام رضي ابتد تعالى عنه

(۳۵)\_سعد کلبی مولی حاطب بن الی بلتعه (۳۷)\_مصعب بن عمیر رضی التدتعالی عنه

رضى الله تعالى عنهما ...

اوران کے بھائی

ا پیر خباب عذبہ بن غرزوان کے آزاد کروہ نام میں خباب بن ارمند رہنی الندائی کی عشہ جوسا بقین اولین میں ہے ہیں سال كسلادة بين فقط نام بين اشترك س

(٢٦) محرز بن تصله رضي التدتع لي عنه (٢٦) \_ربيعة بن أكتم رضي التُدتع الي عنه

(۳۰) پسوید بن مخشی رضی اللّدتعالی عنه (۳۲)\_خباب مولی منته بن غز وان رصی الله أتعالى عنبرا

(۳۴)\_حاطب بن الى بلتعه رضى الله تعالى عنه

(٣٧) \_سُويبط بن سعدرضي الله تعالى عنه ﴿ ٣٨) \_عبدالرّحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه (٣٩)\_سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه [ (٣٠) عميسر بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه

(۱۲)\_مقداد بن عمر ورضى الله تعالى عنه

یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی تعالی عنهما .

عنہ کے بھائی۔

ان کے بھائی۔

(۱۲) ما لک بن الی خولی رضی الله تعالی عنه (۲۲) مربن رسیعه رضی الله تعالی عنه -

( ۲۳ ) \_عامر بن بكيررضي الله تعالى عنه \_ ( ۲۳ ) \_ع قل بن بكيررضي الله تعالى عنه

(٦٥) \_ غالد بن بكيررضي الله تعالى عنه (٢٦) \_ اياس بن بكيررضي التدتعالى عنه

الثدتعالى عندبه

اورعثان بن مظعون رضى الله تعالى عنه

(۲۲) يعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه (۱۳۳۳) مسعود بن رسعه رضی الله تعالیٰ عنه (۱۳۴۷) و والشمالین بن عبد عمر و رضی الله اتعالى عنه

(۴۵) \_ خیاب بن الارت رضی الله تعالی عنه [ ۴۷ ) \_ بلال بن رباح مولی ابی بکررضی الله

تعالى عنمايه

( ۲/۷) \_ عام بن فبیر ورضی الله تعالی عنه \_ (۴۸) \_صهیب بن سنان رومی رضی الله تعالی عنه (٣٩) طلحة بن عبيدالله رضى الله تعالى عنه - (٥٠) ـ ابوسلمة بن عبدالاسدرضي الله تعالى عنه (۵۱) شاس بن عثان رضي الله تعالى عنه ... (۵۲) \_ ارقم بن إلى الارقم رضي الله تعالى عنه (۵۳) \_ عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه \_ (۷۶) \_ معتب بن عوف رضى الله تعالى عنه (۵۵) \_ زيد بن الخطاب رضى القد تعالى عنه (۵۲) \_ مُجَعُ مولى عمر بن الخطاب رضى الله

(۵۷) عمرو بن سراقه رضی الله تعالی عنداور (۵۸) عبدالله بن سراقه رضی الله تعالی عند

(۵۹)\_واقد بن عبدالقدرضي الله تعالى عنه (۲۰) خولي بن اني خولي رضي ابتدتعالى عنه

(۷۷)\_سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی (۷۸)\_عثان بن مظعون محی رضی اللّٰد تعالی

عنداوران کے مٹے۔

" (٢٩) \_ سائب بن عثمان رضى الله تعالى عنه (٧٠) \_ قلد لمة بن مظعون رضى الله تعالى

(۷۱) \_عبدالله بن مظعون رضي ابلدتها لي عنه [ (۷۲) معمر بن حارث رضي الله تعالى عنه

(۷۳) يشيس بن حذا فدرضي القد تعالى عنه (۷۳) ـ ابوسرة بن الي رهم رضي المدتع لي عنه

(۷۷) يىمبىر بن عوف مولى تېيل بىن عمرو (۷۸) يىسىد بىن خولەرىنىي اىلەتقان عند رىنى اللەلغالى عنه ب

(49)۔ ابو مبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ (۸۰)۔عمروبن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تعالیے عنہ۔

(۸۱) \_ مہیل بن وہب لے رضی اللہ تعالی عنہ (۸۲) \_صفوان بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ اوران کے بھائی۔

(۸۳) \_عمروبن الجامرح رضی الله تعالی عنه (۸۴) \_ و بهب بن سعدیم رضی الله تعالی عنه (۸۳) \_ عیاض بن الجی زهیر رضی الله تعالی عنه (۸۲) \_ عیاض بن الجی زهیر رضی الله تعالی

جريدهٔ اساء حضرات بدريين انصار رضى الله تعالى عنهم وعنامعهم اجمعين آمين بارب العالمين

(۱) \_ سعد بن معاذر منی اللہ تعالے عنہ (۲) \_عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی

سعد بن معاذ کے بھائی۔ (۳)۔ جارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ (۴)۔ جارث بن اس رضی اللہ تعالی عنہ

تعالیٰ عنه یعنی سعد بن معاذ کے جیتیجے۔

(۵)\_سعد بن زیدرضی الله تعالی عنه۔

(٢) \_سلمة بن سلامة بن وتش رضى الله تعالى

ا مہیل اور صفوان کے باپ کا نام و بہب ہاور مال کا نام بیض و ہے پہر ان بیض و کے نام سے مشہور ہیں۔ ع این بشام قرمائے بیں یہ تین این سمق نے تو نہیں و کر کے لیکن اور بہت سے اسل علم نے ان تیل و بھی مدر جین میں شار کیا ہے میر قابن بشام ص ۳۹ ج ۲ تاص ۳۲ ج۲ (4) \_عماد بن بشر بن فش رضي الله تعالى عنه (٨) \_سلمة بن ثابت بن ونش رضي الله اتعالى عنه

(٩) ـ رافع بن بزيدرضي الله تعالى عنه

(۱۱) مجمر بن مسلمة رضى اللَّد تعالَى عنه

(١٦٣)\_ابوالهبيثم بن التيبان رضي الله تعالى عنه

(١٥) عبدالله بن مهل رضي القد تعالى عنه

(١٤) \_عبيد بن اوس رضى الله تعالى عنه ـ

(١٩)\_معنب بن عبيدرضي الله تعالى عنه

(۲۱) \_مسعود بن سعدرضي الله تعالى عنه

(۲۲۳)\_ابوبروه بانی بن نیارضی الله تعالی عنه

(۲۵) \_معتب بن تشير رضي الله تعالى عنه \_

(٢٧) \_ سبل بن حُلَيف رضي الله تعالى عنه \_

(٢٩) \_ رفاعة بن عبدالمنذ ررضي القدتع الي عند

(٣١) عويم بن ساعده رضي الله تعالى عنه

(۳۳) عبيد بن الى عبيد رضى الله تعالى عنه

(٣٥) ابولياية بن عبدالمنذ ررضي الله تع لي عنه

(٣٤)\_حاطب بن عمر ورضى الله تعالى عنه

(٣٩)\_انيس بن قياده رضى الله تعالى عنه

(۲۱) ـ ثابت بن اقرم رضى الله تعالى عنه

(۳۳)\_زيد بن المم رضي الله تعالى عند\_

(۵۷) عبدالله بن جبيرض الله تعالى عنه

(۷۷)\_ابوضياح بن ثابت رضي المتدتعالي عنه

(۱۰) \_ حارث بن حزمه رضي الله تعالى عنه

(۱۲)\_سلمة بن أسلم رضى الله تعالى عنه

[(۱۴) مبيد بن التيهان رضي الله تعالى عنه-

(١٦)\_ قياده بن النعمان رضي الله تعالى عنه-

(۱۸) \_ نصر بن الحارث رضى الله تعالى عنه

(۲۰) \_عبدالله بن طارق صنى الله تعالى عنه\_

(۲۲)\_ابومبس بن جبير رضي الله تعالى عنه

(٢٢٧) \_عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه

[(۲۷) عمروبن معيدرضي الله تعالى عنه

إ (٢٨) مِبشر بن عبدالمنذ ررضي الله تعالى عنه

(٣٠) يسعد بن عبيد بن انعمان رضى التدتع لي عنه

(۳۲)\_رافع بن عنجد ورضى الله تعالى عنه

(۳۴)\_تعلية بن حاطب رضي الله تعالى عنه

(٣٦) \_ حارث بن حاطب رضى الله تعالى عنه

(۱۳۸)\_عاصم بن عدى رضى الله تعالى عنه

(۴۰) معن بن عدى رضى الله تعالى عنه

(۲۲) عبدالله بن سلمة رضى الله تعالى عنه

(۲۲۷)\_ربعی بن رافع رضی التد تعالی عشه ۰۰

(٣٦) \_عاصم بن قيس رضي اللدتعالي عنه-

( ۴۸ ) \_ ابوحدته بن ثابت رضی الله تعالی عنه لیعنی ابوضیاح کے بھائی....

(۴۹) پرسالم بن عمير رضي اللَّدتع لي عنه

(۵۰) په حارث بن النعمان رضي الله تعالی عنه به لعنی خوات بن جبیر بن النعمان اور عبدائد بن جبیر بن النعمان کے جیا۔

(۵۱) \_ نوات بن جبیر بن النعمان رضی الله (۵۲) \_منذر بن محمد رضی الله تعالے عنه \_

(۵۳) \_ابوقیل بن عبدالقدرضی الله تعالی عنه \_ (۵۴) \_سعد بن خیثمه رضی الله تعالی عنه \_

(۵۷) \_ حارث بن عرفجه رضي الله تعالى عنه \_ (۵۸) تميم مولى سعد بن خيثمه رضي الله تعالى عنه

(۵۹) \_ جعبر بن عتيك رضي الله تعالى عنه ... (٦٠) .. ما لك بن نميله رضي الله تعالى عنه ...

(٦١) ينعمان بن عصر رضي الله تعالى عنه [ ٦٢) \_ خارجة بن زيد رضي التدتع لي عنه \_

( ۱۴ ) يعيدالله بن رواحه رضي الله تعالى عنه

(۲۲)\_بشير بن سعدرضي التدتع لي عنه

(۱۸) سبيع بن قيس صي القدتع لي عنه

(۷۰) عبدالله بن عبس رضي الله تعالى عنه

(۷۲) \_ ضبيب بن اساف رضي التدتع لي عنه

(۷۳) ـ عبدالله بن زيد بن تعليه رضى الله (۷۳) ـ حريث بن زيد بن تعليه رضى الله

تعالىءنه

(۷۵) مِنْ الله مِنْ الله تعالى عنه (۷۷) تميم بن يُعَارُ رضى الله تعالى عنه

(۷۷) عبدالله بن عمير رضي الله تعالى عنه (۷۸) \_ زيد بن المزين رضي الله تعالى عنه \_

(٩٧) عبدالله بن عرفط رضى الله تعالى عنه (٨٠) عبدالله بن ربيع رضى الله تعالى عنه

(۸۴) \_عقبة بن وبهب رضى الله تعالى عنه

تعالىءنيه

(۵۵)\_منذرين قدامه رضي الله تعالى عنه له (۵۲) - ما لك بن قدامه رضي الله تعالى عنه \_

( ۲۳ ) \_سعد بن رئيع رضي الله تعالى عنه \_

(۲۵)\_خلاد بن سویدرضی ایندتع لی عنه۔

( ۷۷ ) \_ ساك بن سعد رضى القدتع لي عنه

(۲۹)\_عبادين قيس صنى القدتعي لي عنه

(۷۱) ـ يزيد بن حارث رضي الله تعالى عنه

تعالىءنه

(٨١) عبدائلد بن عبدالله بن الى رضى الله (٨٢) اوس بن خولي رضى الله تعالى عنه-

تعالى عنه يعني راس الهنافقين عبدامتد بن ابي

بن سلول کے عثے۔

(۸۳)\_زیدین ود بعیرضی التدتعی کی عنه

(۸۷) \_معبد بنء تا درضی الله تعالی عنه (۸۸) \_عامر بن البکیر رضی الله تعالی عنه \_

(94) عمرو بن اياس رضي التدتع لي عندر بيع (98) مجذر بن زياد رضي الله تعالى عند ـ اور ورقہ کے بھائی ہیں یا حلیف علی اختلاف اراقوال

(99) يعماد بن خشى ش رضى الله تعالى عنه ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهِ ﴿ وَإِنَّا لِينَا لَكُ مِنْهِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ

(۱۰۱) يعبدالله بن تغليه ضي الله تعالى عنه ﴿ (۱۰۲) عنيه بن ربيعه رضي الله تعانى عنه -

(۱۰۳) \_ ابو دجاند ساک بن خرشه رضی الله (۱۰۴) \_ منذر بن عمر ورضی الله تع لی عند تعالىءنه

(۱۰۵)\_ ابو اسید ما یک بن رسیه رضی الله (۱۰۲) ما لک بن مسعود رضی الله تعالی عنه تعالى عنهر

(۱۰۷)عبدریه بن حق رضی التدتعالی عنه

(۱۰۹) يضمر ة بن عمر درضي اللَّدتغالي عنه

(۱۱۱)\_بسبس بن عمر ورضي اللَّد تعالى عنه

(۱۱۳) قِراش بن صمه رضي الله تعالى عنه

(١١٥) عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه

تعالىءنيه

تعالى عنه

(۸۵)\_رفاعة بن عمر ورضى الله تعالى عنه ﴿ (۸۲) \_عامر بن سلمه رضى الله تعالى عنه \_

(٨٩) \_ نوفل بن عبدالقدرضي القدتع لي عنه ﴿ (٩٠) \_ عبادة بن الصامت رضي القدتع لي عنه

(٩١) \_اول بن اصامت رضي الله تعالى عنه (٩٢) \_ نعمان بن ما لك رضي الله تعالى عنه

(۹۳)\_ثابت بن بزال رضي الله تعالى عنه (۹۳) ما يك بن دعشم رضي الله تعالى عنه

(٩٥)\_ربيع بن اياس رضي الله تعالى عنه (٩٦)\_ورقته بن اياس رضي الله تعالى عنه

(۱۰۸) \_ کعب بن جُمّا زرضی اللّدتعای عنه

(۱۱۰)\_زياد بن عمر ورضي ايند تعالى عنه

(۱۱۲) \_عبدالله بن عامرضی الله تعالی عنه

(۱۱۳) حاب بن منذررضي التدتعالي عنه

(۱۱۷) تميم مولى خراش رضى الله تعالى عنه

(١١٤) عبدالله بن عمرو بن حرام رضى الله (١١٨) معاذ بن عمرو بن الجموح رضى الله

انع لي عنه

(١١٩)\_ معوذ بن عمرو بن الجموح رضى الله (١٢٠) فلاد بن عمرو بن الجموح رضى الله تعالى عنه

[(۱۲۲) میبیب بن اسودرضی ایند تعیالی عند ـ (۱۲۴) يمير بن الي رث رضي اللديعالي عنه (۱۲۲) طفیل بن ما لک رضی اللّٰدتعا کی عنه (۱۲۸)\_سنان بن فيي رضي ابندتعالي عنه (۱۳۰)\_عتـ بن عبدالتدر شي التدتعا بي عنه (۱۳۲)\_خارجه بن خمير رضي اللد عن عند (۱۳۴۷)\_يزيد بن المنذ رضي التدتق بي عنه (۱۳۸) په سعادېن زرلق رضي املدتعالی عنه (۱۲۴۰) \_عبدالله بن فيس رضي الله تعالى عنه دونول بھائی ہیں

(۱۲۲) عبدامند بن مناف رضی امتدتها لی عنه (۱۲۲) - جابر بن عبدالند بن ریاب رضی الله اتعالىٰ عشه

(۱۴۴۷) نعمان بن سان رضی اللَّدتعالی عنه

(۱۲۸) \_عنز همولی سنیم بن عمرورضی ایندتعالی

(١٥٠)\_ثعلبة بن غنمه رضي التدتعالي عنه (۱۵۴) ـ معاذبن جبل رضي اللدتعالي عنه (۱۵۲) - جارث بن کیس طنی ابتد تعالی عنه (۱۵۸)\_سعد بنء ثان رضي التدتعالي عنه

(۱۲۱) \_عقبة بن عام رضي اللدتعابي عند-( ۱۲۲۳ ) په څاېت بن انځلېه رضي امتدتعي لي عشه (۱۲۵) \_ بشر بن البراء يضي المتدتع لي عنه ( ۱۲۷ ) حقیل بن نعمان رضی ایتدتعالی عثه (۱۲۹) عبدایتدین جدین فیس منبی التد تعالی عشه (۱۳۱)\_جهار بن صحر رضي القدتع لي عنه ( ۱۳۳) عبدالله بن حمير رضي الله تعالى عنه (١٣٥) معقل بن المنذ ررضي التدتعالي عنه (١٣٦) عبدالتد بن النعم ان رضي التدتع لي عنه (۱۳۷)ضي ك بن جار نذرضي المدتع لي عنه (۱۲۹) معدين فيس طني ابتدتعالي عنه

( ۱۳۲۳) \_ خدید بن قیس رضی انڈدتعابی عنه (۱۳۵) \_ ابو المنذ ریزیدین عامر رضی الله (۱۳۷) سلیم بن عمرور شی الله تعالی عنه تعالىءنه ( ۱۲۷ ) \_قطبة بن عامر رضى الله تعالى عنه

(۱۲۹) يىس بنء مرضى الله تعالى عنه (١٥١) \_ ابواليسر كعب بن عمر ورضي الله تعالى عنه (١٥٢) \_ سبل بن قيس رضي الله تعالى عنه (١٥٣) يم وبن طلق رضي القدتع الي عنه (١٥٥) قيس بن محصن رضي ابتدتعالي عنه (۱۵۷)\_جبيرېن اپاس صني ابتدتعالي عنه (١٥٩) \_ عقبة بن عثمان رضي المدتعة لي عنه ((١٦٠) \_ ذكوان بن عبدتيس رضي المدتعة لي عنه دونول بھائی ہیں

(۱۲۱) \_مسعود بن ضد ورضی الله تع لی عنه

(۱۲۳) ـ اسعد بن بزیدرضی ایندتعالی عنه

(١٦٥) \_معاذين ماعض رضي الله تعالى عنه (١٦٦) \_عائذ بن ماعض رضي الله تعالى عنه

(١٦٤) \_مسعود بن سعدر ضي الله تع الي عنه

(١٦٩) \_خلاد بن راقع رضي الله تعالى عنه

(۱۷۱)\_زياد بن لبيدرضي التدتعالي عنه

(۱۷۳) ـ خالد بن قيس رمني التدتعالي عنه

(۵۷۱)\_عطيه بن نويره رضي الله تعالى عنه

(۷۷۱)\_عمارة بن حزم رضى القدتعالي عنه

(١٧٩) \_ حارثه بن النعمان رضي المدتعالي عنه

(۱۸۱) \_ سهيل بن قيس رضي القدتعا بي عنه ب

(۱۸۳) مسعود بن اوس صنی اللّٰدتع لی عنه

(۱۸۹) نعمان بن عمر رضى الله تعالى عنه

(١٩١) عبدالله بن قيس رضي الله تعالى عنه

(۱۹۳)\_وديعة بن عمروضي الله تعالى عنه

(١٩٥) يرثعلبة بن عمر ورضى الله تعالى عنه

(۱۹۷) ـ حارث بن صمه رضي التدتعالي عنه

(۱۹۹)\_انس بن معاذ رضى الله تعالى عنه

عنہ لینی حسان بن ثابت کے بھائی

(۱۲۲) عباد بن قيس رضي التدتعا بي عنه

(۱۲۴)\_فا كه بن بشريضي اللَّدتع لي عنه

( ۱۲۸ ) په رفاعة بن رافع رضي الله تعالی عنه

(١٤٠) مبيد بن زيدرضي الله تعالى عند

(۱۷۲)\_فروة بن عمرورضي امتدتعالي عنه

(۱۷۴)\_جهلة بن تغليه رضى الله تعالى عنيه

الإيا) خلفة بن عدى رضى التدتعالي عنه

(١٤٨) \_سراقة بن كعب رضى التدتع لي عنه

(۱۸۰) سليم بن فيس صني اللدتع لي عنه

(۱۸۲)\_عدى بن زغماء رضى الله تعالى عنه

(۱۸۴) \_ايوخزېمه بن اوس رضي الله تندي لي عنه

(١٨٥)\_رافع بن حارث رضي التدتع لي عنه إ (١٨٦) عوف بن حارث رضي الله تعالى عنه

(۱۸۷) \_معو ذبن حارث رضي الله تعالى عنه (۱۸۸) \_معاذبن حارث رضي الله تعالى عنه

تتنول عفراء کے مٹے۔

(۱۹۰)\_عامر بن مخلد رضي الله تعالى عنه

(۱۹۲)\_عصيمه التجعي رضي الله تعالى عنه

(۱۹۴)\_ابوالحمراءمولی حارث بن عفراءرضی

الثدنعالي عنه

(١٩٢)\_ سهيل بن عليك رضي الله تعالى عنه

(۱۹۸)\_الى بن كعب رضى اللَّدتَ لَى عنه

(۲۰۰)\_اوس بن ثابت رضی امتد تعانی عنه

(٢٠١) \_ ابوشيخ الى بن ثابت رضى المتد تعالى (٢٠٢) \_ ابوطهور يد بن أسبل رضى المدتع الى عند

(۲۰۱۳) ـ حارثة بن سراقه رضي ابتدتعالي عنه (۲۰۴۷) \_عمر و بن ثلبه رضي ابتدتعالي عنه (٢٠٥) \_سليط بن فيس رضي الله تعالى عنه (٢٠١) \_ابوسليط بن عمر ورضي الله تعالى عنه (۲۰۷) ـ ثابت بن خنساء رضي القد تعالى عنه (۲۰۸) عام بن اميد رضي القد تعالى عنه (۲۰۹) محرز بن عامر رضي الله تعالى عنه ﴿ (۲۱٠) \_ سواد بن غزيه رضي الله تعالى عنه (۲۱۱) \_ ابوز بدقیس بن سکن رضی امتد تعالی عنه (۲۱۲) \_ ابوال عور بن حارث رضی التد تعالی عنه (۲۱۳) سليم بن ملي ن رضي القد تعالى عنه (۲۱۴) حرام بن الي صعصعة رضي الله تعالى

(٢١٥) قيس بن الى صعصعة رضى المتدتع لى عنه (٢١٦) يعبد الله بن كعب رضى الله تعالى عنه (۲۱۷) عصیمه اسدی رضی الله تعالی عنه (۲۱۸) \_ایوداو قمیسرین عام رضی الله تعالی عنه (۲۲۱) ينعمان بن عبدتم ورضي المدنق لي عنه ﴿ (۲۳۲) يرجما ك بن عبدتم ورضي المدنع لي عنه (۲۲۸) \_ متبان بن ما لک رضی الله تعالی عنه (۲۳۰) يمصمه بن الحصين رضي الله عما لي عنه (۲۳۱) ـ بلال بن المعلى رضى الله تعالى عنه

(۲۱۹) ـ سراقه بن عمر ورضى ابتدتعالی عنه 💎 (۲۲۰) قیس بن مخلد رضی ابتدتعالی عنه (۲۲۳) سليم بن حارث رضي التدتع لي عنه (۲۲۴) ـ جابر بن خالد رضي التدتع بي عنه (۲۲۵) \_سعد بن مبيل رضي التدتعاق عنه (۲۲۷) \_كعب بن زيدرضي التدتعاني عنه (٢١٧) يجير بن الي بجير رضي التدتع لي عنه (۲۲۹) مليل بن وبره رضي التدتعالي عنه

## اساءملائكه بدريين صلوات الله وسلامه بهم الجمعين

جنگ بدر میں فرشنوں کا آسان ہے مسلمانوں کی امداد کے لئے نازل ہونااور پھران کا جباد وقبال میں شریک ہونا آیات قرآ میداوراحادیث نبویہ ہے پہلے معلوم ہو چکا ہے لیکن روایات حدیث ہے صرف فرشتوں کے نام معلوم ہو سکے بیں جوہریئہ ناظرین ہے۔

(١)\_افضل الملايكة المكرّ مين امين القدتع لي بينه وبين ال ثبياء والسلين سيديّا جبرئيل عديانصلاة والتسليم رواه البخاري عن ابن عب سرضي التدتع لي عنهما له ل

ر فاسرقر - ن ورجدیت ب بهم معلوم موتا ہے کہ جبر کیل مین تمام مایا کمد سے قضل میں و خرج انظیر کی سند ضعیف عن ابن عباس رمنی مهدتی لی عندیاتی با قال رسول مند خطاطین می فضل کمیا تکه جبر نیل ۱۲ روح کمیانی ص ۴۰۰ ج

#### (٢) ـ سيّد ناميكا ئيل عليه الصلاة والسّلام (٣) ـ سيّد نااسرافيل عليه الصلاة والسّلام

اخرجه احمد والبرز ارابولیعلی والحا کم وسححه والبیه هی عن علی رضی الله تعد الله عنه وخصائص کبری ص۱۰۲۰ج ا\_

چونکہ روایت میں اوّل جرئیل کا اور پھر میکائیل کا اور پھر اسرافیل علیہم السّلام کا آسان سے نازل ہونا مذکور ہے۔اس لئے ذکر میں بھی نزول کی تر تیب کومحلوظ رکھا گیا۔

اساء شهداء بدررضي اللدتعالي عنهم ورضواعنه

قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ بَلُ اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَ قُونَ فَرِحِيْنَ بِمَآ اتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِاللهُ مِنْ لَمَ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِاللهِ فِي لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمُ اللهُ مَنْ فَضَلِه عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ لَمَ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمُ اللهَ مَوْنَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ لَى

مین گرید برگور مقتول دوست بر وخرمی کن که مقبول اوست می میسید داران میسید از این میسید می صفر در تا به دارا

(۱) عبيدة بن الحارث بن مطلب مهاجري رضى التدتع لي عنه

معرکہ ً بدر میں بیر کٹ گیا تھا مقام صفراء میں پہنچ کروفات پائی۔رسُول اللہ ﷺ نے وہیں فن فرمایا۔

بیان کیاجا تا ہے کہ ایک مرتبہ رسُول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مقام صفراء میں نزول فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ ہم یہاں مشک کی خوشبویا تے ہیں، آپ نے فرمایا تعجب کیا ہے، یہاں ابومعاویہ کی قبر ہے (ابومعاویہ حضرت عبیدۃ بن الحارث کی کنیت ہے) (استیعاب للحافظ ابن عبد البرص ۲۵۵ جی اثر جمہ عبیدۃ بن الحارث برحاشیہ اصابہ) (۲) گیر بن الی وقاص مہاجری رضی اللہ تع کی عنہ۔

سعد بن الى وقاص تَوْعَانَتُهُ مَّعَالَقَهُ كَ حَصِولَ بِهِ الْمَى بِيل سعد بن الى وقاص تَوْعَانَتُهُ مَعَ الله وقاص تَوْعَانَتُهُ مَعْ الله وقاص تَوْعَانَتُهُ مَعْ الله وي الله على الله وقاص تَوْعَانَتُهُ مَعْ الله وي الله وقاص تَوْعَانَتُهُ مَعْ الله وي الله وقاص تَوْعَانَتُهُ مَعْ الله وي الله وقاص تَوْعَانَ الله الله وقاص تَوْعَانَ الله وقاص تَعَانَ الله وقاص تَوْعَانَ الله وقاص تَعَانَ الله وقاص تَوْعَانَ الله وقاص تَعَانَ الله وقاص تَعانَ الم تَعانَ الله وقاص تَ

(٣) \_ ذ والشمالين بن عبد عمر ومهاجري رضي الله تعالى عنه \_

امام زہری اور ابن سعد اور ابن سمعانی فرماتے ہیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین ایک بی گفتی کے دونام ہیں اور جہور محدثین کے نزدیک دوخص ہیں ذوالشمالین تو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول اللہ شریق کی بعد بھی زندہ رہے۔ ۱۲ میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول اللہ شریق کی بعد بھی زندہ رہے۔ ۱۲ میں اللہ تعالیٰ عنہ۔

سابقین اولین میں سے ہیں داراتم میں مشرف باسلام ہوئے پہلا نام ان کا غافل تھا رسول اللہ ظافی اللہ علیہ ہوئے ہیں داراتم میں مشرف باسلام ہوئے پہلا نام ان کلیں کے عافل اور ہے خبر متھے۔اسلام الانے سے عافل اور ہے خبر متھے۔اسلام الانے سے عافل اور ہوشیار ہے اس لئے ان کا یہ نام شجویز فر مایا واللہ اعلم۔غز وہ بدر میں شہید ہوئے۔عمر اس وقت چونیس سال کی تھی ہیں ا

(۵) مجع بن صالح مولى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما \_

سعید بن میتب سے منقول ہے کہ قبال کے وقت حضرت مجمع کی زبان پر بیالف ظ تھے اُنا ویلے میں اُن کے میں مجمع میں مجمع میں مجمع میں مجمع میں مجمع میں اُن اور این اللہ واللہ و

(٢) مهفوان بن بيضاءمها جرى رضى الله تعالى عنه

بدری ہونا تو ان کامسلم ہے کیکن غزوہ بدر میں ان کا شہید ہونا مختلف فیہ ہے، ابن ایخق

ا الطبقات الكبرى في ٢ إص ١٠٦ صابيع ٣٥ من ٢٥ ما الطبقات لكبرى في ٢ إص ٢٨٣ ما سو كنز إلعم ل في ج ١٩٩٥ ما اور موک بن عقبہ اور ابن سعد کہتے ہیں غزوہ بدر میں طعیمۃ بن عدی کے ہاتھ ہے شہید ہوئے۔ ابن حبان کہتے ہیں وہ کہ کہتے ہیں اور ح کم کہتے ہیں اس میں وفات پائی والتد سجانہ وقع الی اعلم ۱۲۔ (اصابہ ترجمہ صفوان بن بیضاء دَفِعَانَدُهُ مَعَالَیْهُ )۔

(4) \_ سعد بن خيتمه انصاري رضي الله تعالى عنه \_

صحابی اورصحابی کے بیٹے شہید اور شہید کے بیٹے۔سعد غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور باپ یعنی خیثمہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔

حضرت سعد بیعت عقبہ میں بھی شریک تھے رسول اللہ ﷺ نے بی عمر و کا ان کو نقیب بنایا تھا۔ (اصابہ)

رسول الله ويقط الله ويقط المين المي سفيان كے لئے خروج كا تكم ديا تو خيثمه نے سعد ہے كہا اللہ ويقط اللہ ورى ہے۔ تم اللہ وري اور عور تول كى حفاظت كے لئے گھر رہنا ضرورى ہے۔ تم ايثار كرواور مجھ كورسول الله ويقط الله ويق

لوكان غير الجنة اثرتك به جنت كسواا گراوركونى معامله موتا تو ضرور انبى البید ا

(٨) ـ بشرين حارث انصاري رضي الله تعالى عنه ـ

(٩) \_ يزيد بن حارث انصاري رضي الله تعالى عنه \_

(۱۰) عمير بن الحمام انصاري رضي الله تعالى عنه ـ

صیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

نبدر کے دن پیارش دفر ، یا۔اے لوگواٹھو جست کی طرف جس کا عرض آسان اور زمین کی برابرے عمیر نے کہائ کے اواہ واہ ) آپ نے ارشاد فر مایا اے ممیر کس چیز نے تجھ کو بخ بخ كہنے يرآ ماده كيا تمير نے كہايارسول القد خداكي تشم كيجي نبيس مگر صرف بيا ميد كه شايد بيس بھي جنت والول من عنه وجاوَل آب فرماياف إنّك من اهلها ليستحقق بلارُبه توابل جنت ہے ہے بعدازاں تھجوریں نکال کر کھانا شروع کیں مگر فورا ہی بھینک دیں اور بدکہا کہ اگران کے کھانے میں مشغول ہو گیا تو پھرزندگی بڑی طویل ہے تھجوریں پھینک کرقال میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی امتدتع نی عنداین انحق کی روایت میں ہے کہ تمیر نے تلوار ہاتھ میں لی اور پیکمات ان کی زبان پر تھے

رَكَضًا الى الله بغير زاد الاالتقى وعمل المعاد الله کی طرف بغیر توشه ہی کے دوڑو گئر تقوی اور عمل آخرت

والصبر في الله عَلى الجهاد اور جہاد فی سبیل ابلد برصبر کا توشہ ضرور ہمراہ لے لو

وكل زاد عُرُضُة النَّفَاد غِير التَّقي والبرِ والرشاد اور ہر توشہ معرض فناء میں ہے سکر تقوی اور بھلائی اور رشد كانوشه بهى نفراب موسكتا باورندفنا

(استیعاب للحافظ ابن عبدالبرص ۴۸۲ ج۲ ه شیه اصابیه . داصابیص ۳۱ ج۲ ترجمه عمیر بن حمامٌ زرق في صهم اج البداية والنهدية ص ١٤٧ ج٣)

(۱۱)\_رافع بن معلى انصاري رضي التدتغالي عنه

(۱۲) ـ حارثة بن سراقه انصاري رضي الله تعالى عنه ـ

حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی ابتد عنہما صحالی اور صحالی کے بیٹے شہید اور شہید کے بیٹے۔ ہیے یعنی حضرت حارثہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور حضرت سراقہ غزوہ حنین میں ( فتح الیاری پا ب فضل من شہر بدرا)۔حضرت الس ہے مروی ہے کہ حارثہ بدر میں شہید ہو ۔ اوروہ نوجوان تھے۔ جب رسوں اللہ ﷺ بدرے والیس تشریف لا کے قوجار شدکی والدہ۔ ربيع بنت عنر "ب كي خدمت ميں حاضر ہوئيں اورعرض كيا يا رسول المدآب كوخوب معلوم

ہے کہ مجھکو حارثہ سے کس قدر محبت تھی ، پس آگروہ خت میں ہے تو میں صبر کروں اور اللہ سے تو ایس کے کہ میں کیا کروں گ تواب کی امید رکھوں اور اگر دوسری صورت ہے تو پھر آپ دیکھے لیس کے کہ میں کیا کروں گ یعنی خوب گریہ وزاری کروں گی ، آپ نے فر مایا کیا (دیوانی) ہوگئی۔ ایک جست نہیں اُس کے لئے بہت کی جنتی ہیں اور تحقیق وہ بلا گئے ہے انفر دوس میں ہے (صحیح بخاری غزوہ برر)۔ لئے بہت کی جنتی ہیں اور تحقیق وہ بلا گئے ہے تت الفر دوس میں ہے (صحیح بخاری غزوہ برر)۔ (۱۳) عوف بن حارث انصاری رضی اللہ

فعالى عنه

(۱۲) معقوز بن حارث انصاری رضی الله بیدونول بھائی ہیں والدہ کا نام عفراء ہے عوف تعالیٰ عنہ

عبدا مقد بن مسعود رضی املاد تعالے عنہ ہے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے جواصحاب بدر میں شہید ہوئے حق جل وعلانے ان پرتجتی فر مائی اور اپنے دیدار پُر انوار ہے اُن کی آئکھوں کومنو رفر مایا اور کہاا ہے میر ہے بندو کیا جا ہتے ہو۔

اصحاب نے عرض کیاا ہے پروردگارجن نعماً کے جست سے تو نے ہم کوسر فراز فرمایا کیااس سے بردھکر بھی کوئی نعمت ہے جن تعالی شاند نے فرمایا بتاؤ کیا جا ہے ہو چوتھی مرتبہ اصحاب نے بدعرض کیاا ہے پروردگار بدچاہتے میں کہ ہماری روعیں پھر ہمارے جسموں میں لوٹا دی جا کیں تاکہ پھر تیری راہ میں قتل ہوں جیسے ابقتل ہوئے (رواہ الطبر انی ورجالہ ثقات) و بندا موقو ف لفظ مرفوع حکما یا نہ لا محل للرای فیہ۔ واشد اعلم اللہ

#### اساءاسيران بدر

روایات صحیحہ سے پہیے معلوم ہو چکا کہ جنگ بدر میں ستر کا فرمقتول ہوئے اور ستر اسیر۔
ابن ہش م نے بروایت محمد بن اسی ق ۔اور صافظ ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں مقتولین اور قید یوں کے نام ذکر کیئے ہیں۔ اس وقت اسیرانِ بدر میں سے مشہورین کے نام ذکر کے میں میں سے مشہورین کے نام ذکر کے بین اور جوان میں سے مشرف باسلام ہوااس کے نام کے ساتھ اس کی بھی تصریح بیش کی جاتی ہے۔

(۱)\_عماس بن عبدالمطلب\_

(٢) عقيل بن افي طالب\_

رسول الله بيقة تلايلا كے جياز او بھائی سلح حدید ہے زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے رضی الله تعالیٰ عند۔

حفرت عقیل حفرت جعفر ہے دی سال بڑے ہے اور ای طرح حضرت جعفر حفرت جعفر حضرت علی ہے دی سال بڑے ہے اور ابوطالب کے سب سے بڑے بیٹے طالب (جن کے نام پریہ کنیت ہے) وہ حضرت عقیل ہے دی سال بڑے ہے اسلام کی دولت ہے محروم رہے ۔ باتی تینوں بھائی ۔ عقیل ۔ جعفر ہے گئی ششرف باسلام ہوئے رضی اللّٰہ عنہم ورضوا عنہ۔

( m )\_نوفل بن حارث \_

ان کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے گذر چا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس سال غزوہ خندق ہوااس سال مشرف باسلام ہوئے یعنی ۵ھے میں۔رضی اللد تعالی عنہ

(۴) \_سائب بن عبید \_

(۵)\_نعمان بن عمرو\_

(۲) عمر وبن سفیان بن ابی حرب۔

(4) \_ حارث بن الي وحره \_

(٨)\_ابوالعاص بن ربيع\_

بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔ رضی القد تعالیٰ عند۔ اسلام لانے کا واقعہ پہلے مفصل گزر چکا ہے۔ ۱۲

(٩)\_ابوالعاص بن نوفل\_

(١٠)\_ابوريشه بن الي عمر-

(۱۱)\_عمروین ازرق\_

(۱۲) \_عقبه بن عبدالحارث \_

(۱۳) عدى بن الخيار

(۱۶۲) \_عثان بن عبدشمس \_

(١١)\_البوتور\_

(۱۲) عزیز بن عمیر عبدری۔

بعد میں مشرف باسل م ہوئے۔ رضی التد تعالیٰ عند ال

(١٤)\_اسودين عامر\_

(۱۸)\_سائب بن اني حيش -

فتح مَلَد میں مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللّٰدتعالیٰ عند-فاطمہ یّبنت البِ حبیش مستحاضہ کے بھائی ہیں ہے۔

(19)\_حوریث بن عباد\_

(٢٠)\_سالم بن شداخ\_

(۲۱)\_خالدین بشام\_

یعنی ابوجہل بن ہشام کے بھائی بعض عماء نے ان کومؤنفۃ القلوب میں ذکر کیا ہے ال

(٢٢)\_امية بن البي حذيفه-

(۲۳)\_وليد بن وليد بن مغيره\_

(۲۲۷) منفی بن افی رفاعه

(٢٥)\_ابوالمئذ ربن اني رقاعه

(٢٧)\_ابوعطاءعبدالله بن ابي السائب-

بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔رضی ابتد تع کی عنہ۔فُرّاء مکہ میں سے تھے مجاہر وغیرہ نے آپ سے علم قراءت حاصل کیا ہیں

ع بطروش الاخت بين من المراج من المراج المرا

اروض ادا نف\_ج ۲ بس ۴۰۶ اصابیش ۱۳۳۳ شیم باب الکنی

(۲۷) مطلب بن خطب۔

بعديس مشرف باسلام موت رضى الله تعالى عندا

(۲۸)\_خالديناعكم\_

(٢٩)\_ابووداعه بمي\_

فتح مله میں مشرف باسلام ہوئے ۔ رضی اللہ تعالی عنہ

(٣٠) \_سروة بن قيس \_

(٣١)\_خظلة بن تبيصهر\_

(۳۲) \_ جاح بن حادث \_

علامہ بیلی فرماتے ہیں حجاج بن حارث رضی اللہ تعالے عنہ مہاجرین صبشہ میں سے میں غزوہ احد کے بعد حبشہ سے مدینہ واپس آئے لہٰذا اسیران بدر میں انکاؤ کر کرنا مصقف کا وہم ہے۔ (روض الانف ص کو اج ۴)

( mm ) عبدالله بن الي بن خلف

فتح مكة ميں مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالی عنداور جنگ جمل میں شہید ہوئے۔

( ۱۳۴ )\_ابوع وعمرو بن عبداللد\_

(٣٥) ـ فا كهمولي امتية بن خلف ـ ـ

(۳۴)\_وہب بن عمیر۔

وبب اوراس کے باب عمیر کے اسلام لانے کا داقعہ بہلے گرر چکاہے۔

(۳۷) ـ ربيعه بن دراج ـ

(۲۸)\_سهیل بن عمرو\_

بعد میں مشرف باسدم ہوئے اور شم میں شہید ہوئے ۔رضی القد تعالے عنداور حدیدیمیں قریش کی طرف سے سلح کے لئے آئے ۔۱۱

(۳۹)\_عبدين زمعه\_

اُمْ الموشین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی بعد میں مشرف باسلام ہوئے ۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۲**۰**۰۰) يعبدالرخمن بن مشنوء ـ

(m)\_طفيل بن اني قنيع \_

(۳۲) يعقبه بن عمرو\_

(۴۳) قیس بن سائب مخر دمی۔

بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں آپ کے شریک تجارت تھے جیسا کہ پہلے گزرا۔ (۴۴) \_نسطاس مولیٰ امیّة بن خلف\_

غزوة احد كے بعد مشرف باسلام ہوئے ۔ رضى الله تعالى عند، (روض الانف ص٠٠٠ ٢)

# اسلام کے مقابلہ میں قوم اور وطن کی حمایت

غزوهٔ بَدِراسلام اور کفر کامعر که تقااس لئے اللہ تعالیٰ نے بَد رکے دن کو بیم الفر قان فر 🗓 ہے کہ حق اور ہاطل میں فرق ہونے کا دن ہے۔

ملّه میں کچھلوگ ایسے تھے کہ جواسلام تو قبول کر چکے تھے گر جب حضّور پُر نور نے ملّہ ہے ہجرت فر مائی تو بدلوگ اپنی قوم اور قبیلہ کے لحاظ سے مکنہ ہی میں رُ کے رہے، جب جنگ بدر کا موقع آیا تو ان میں کے بچھلوگ ئیدر میں قوم کفار کے ساتھ ہوکرمسلمانوں سے لڑنے کے لئے آئے اور جنگ بدر میں مارے گئے ان کے بارے میں ہے آیت نازل ہوئی ۔۔

🕻 شخفیق جن لوگول کی فرشتوں نے ارواح قبض ظَالِمِي أَنْفُسِمِهِمُ قَالُوا فِيُمَ كُنْتُمُ ﴾ كَنْتُمُ اللهُ الله الله وه الوك إني جانول يربزك ِ ظَلْم کرنے والے <u>تص</u>فرشتوں نے ان سے میہ الْآرُض ط قَـالُـوُ آ اَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ ﴾ كما كم كن حال ش يخان لوكون في كما اللُّهِ وَاسِعَةً فَتَهَا جِرُوا فِيهَا ﴾ كربم يجاره اورلاجار تصرّ بين من الله جرت نہ کر سکے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ قوم اور وطن کو جھوڑ کر وہاں ہے ججرت کرجاتے ہیں ایسے لوگوں کا

إِنَّ الَّذِيْنَ تَـوَقَّـاهُمُ الْمَلَائِكَةُ قَ النواكِ مُنْ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي فَاوُلَيْكَ مَا وَاهُمُ جَهَنَّمُ طَ وَسَاءَ تُ مَصِيْرًا إِلَّا الْـمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالـيِّسَاءِ وَالُّـولُدَانِ لَا

يَسْتَ طِيْعُونَ حِيْلَةً وَلَا يَهُتَدُونَ } فَهَانَهُمْ إِلاَ مِهَانَهُمْ عِلاَ الْمِهَانِهِ عِمْرجو بيلاً ٥ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ ﴿ مرداور عورتين اورارُ كرد فقيقت بعاره يَّعْ فُو عَنْهُمْ وَكَانِ اللَّهُ عَفُوًّا ﴾ اور بي بس بي اور بجرت كے لئے كوئى حارہ نہیں یاتے پس ایسے لوگوں کے متعلق أميد ہے كەالتدىغانى ان كے قصور كومعاف كرد ے اور التد تعالیٰ بڑامعاف كرنے والا

اور بخشے والا ہے۔

(سورۇ نسام،آيية:۹۸)

تصحیح بخاری میں عبدالقد بن عبّاس رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے۔

ان خاساس المسلمين كانوامع 🕽 غزوهُ بدريا 🔌 كيم ملمان مشركين كي المستسركين يكشرون سيوآد في تعداداور جماعت برهائي كي كفار السمشىركيين عىلى دسُول اللَّه في مَلَدَ كَمَاتِهِ فَكُلِرَةِ مِيدَان مِن كُونَى تير صلر الله عليه وسلم يأتي الآرأسِ ملمان كِلَااوراس عودمارا السهم فيسرسى به فيصيب المااور بهى تلوار كى ضرب يوه ماراجاتا السهم فيقتله اويضرب فيقتل الهي جوسلمان بدر مين كافرول كساته فانزل الله إن الذين توفاهم المائية المنظمة المنظمة

اورا بن عماس رضی الله تعالی عنه کی اسی روایت کوامام بخاری کتاب الفتن ص ۴۹ ۱۰ میل د وبار ہ لائے ہیں اور اس پرتر جمہ رکھا (باب من کر ہ ان یکٹر سوا دالفتن اوالظلم ) یعنی اہل فتنہ اوراہلِ کفراورابل معصیت کی تعدّاد بڑھانے کی کراہت، کا بیان م<sup>حضر</sup>ت شاہ و لی اب**ندقدی** التدسره أحية رجمة رآن مس - إنَّ الَّـذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ الخ کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں لیعنی'' بترک ہجرت از دارالحرب بدارالاسلام وہنگشر سُواو ' غار واللّداعلم'' \_معلوم ہوا کہ مسلم نول کے مقابلہ کے لئے کا فرول کی فوج میں جانا تا **کہ** فقط کا فروں کی تعدا دزیا دہ معلوم ہو ہے بھی نا جائز ہے اگر چیمسمانوں ہے نالڑنے کا ارادہ ہے

اِنْز وؤَ مدر کا نفظ مقن بنی رک میں تونیمیں کئین وسری روایت میں مذکور ہے جس کو حاوظ سقا، فی نے فتح ا مباری **میں 19۸** نَىٰ ٨ - آب النفسير عين ورجيم فتح الباري كآب الفتن ص٣٦ ج١٣ جن البين أُسر كيا ہے اور طلا مرقسطنا في ف رثاد السا**ري** ص ۹ من کے وص سے سات ۱۰ او کر کیا ہے وہاں و کچھان جائے سالا

اور ندلڑے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے کا فروں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حضرات اہلِ علم فتح الباری ص۲۳۱ج ۳ وعمدة القاری ص۵۲۵ ج ۱۸ورقسطلانی کی مراجعت کریں اور مزید تفضیل اگر در کار ہوتو تفسیر قرطبی اورتفسیر درمنثورص ۲۰۵ج۲۴ کی مراجعت کریں۔ اور صدیث میں ہے من کشر سواد قوم فہومنہم لینی جو تھ کی توم کی جماعت اور تعداد کو بڑھائے وہ اس قوم ہے ہے۔

غزوة ئيدر بردوباره نظر

غزوہ بدر کا بیان ختم ہوا اور اس بارے میں آیات اور سیجے اور صریح روایات ناظرین کے سامنے آگئیں جن ہے بیامرروزِ روش کی طرح واضح ہے کہ آنخضرت بین عِیْنَا کاغز وہُ بدرے مقصد قریش کے اس کاروانِ تجارت پر بلغار کرناتھ کہ جوابوسفیان کی سرکردگی ہیں شام ہے واپس آرہاتھا قریش مکنہ کے کسی حملہ کا دفاع مقصود نہ تھا علاً میں کی سیر ۃ النبی میں رائے بیہ ہے كهغزوة بدركا مقصد كاروان تجارت يرحمله كرنا ندقفا بلكه آب كومدينه مين بيخبرآ كني تهي كهقريش ایک عظیم جمعیت لے کرمدینہ پرحملہ کرنے کے لئے نکلے ہیں اس لئے آنخضرت پیٹائٹٹٹٹا اُن کی مدافعت کے قصد سے نکلے اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔غزوہ بدر سے آپ کا مقصُود کاروانِ تجارت پرحمله کرنانه تھا بلکہ قریش کے حملہ کا د ف ع مقصود تھا۔ علامہ بلی کا خیال ختم ہوا۔ علاً مذَّبلی کابیه خیال تمام محدّ ثین اورمفسرین کی تصریحات بلکه تمام سیح اورصریح روایات کےخلاف ہے۔

🖠 ابن انی حاتم نے ابو ابوب انصاری ہے ابسی ایسوب قبال قال لنا رسول } روایت کیا ہے کہ نی کریم علیہ انصلاۃ السَّلَه صلر اللَّه عليه وسلم أو والسَّليم في بم عديدين يرفر ما ياكه ونحن بالمدينة اني اخبرت ألم محمكو بيخردي كي ابوسفيان كاتجارتي عن عيرابي سفيان فهل لكم أن وفلد آرا بكياتم كويم فوب بكة أس تجارتی قافلہ کے لینے کے لئے خروج کروعجب تبیں کہ اللہ تعالیٰ اُس قافلہ کے

(۱)- روى ابن ابي حاتم عن ان تخرجوا اليها لعل الله يغنمناها قلنا نعم فخرجنا فلما

سرنا يوسا اويومين قال قد اخبرو اخبرنا فاستعدوا للقتال فقالوالا والله مالنا طاقة بقتال القوم (ولكنال اردنا العير) فاعاده فقال له المقداد لانقول لك كما قالت بنو اسرائيل الحديث-(نُحَّ البِري س۳۲۳ج ٤وزرة في س۳۱۳)

اموال كوبطورغنيمت بهم كوعطا فرمائے صحابہ نے عرض کیا ہاں ہم کو بدامر مرغوب ہے اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے ایک یا دوروز کی منزل قطع کرنے کے بعد حضور نے بدفرہایا کہ 🖠 کفار ملّہ کو ہماری روانگی کی اطلاع مل چکی ے اور وہ تیار ہوکر ہمارے مقابلہ اور مقاتلہ كى لئے آرہے ہيں تم بھى ان سے جہاد وقیال کے لئے تیار ہوجاؤ صحابہ نے عرض

کیا کہ یارسول المندخدا کی تئم ( فاہراسباب میں )ہم میں بیط قت نہیں کہ ہم تھی بھر جماعت قریش کے اُس سلم تشمر جرار کامقابلہ کر عمیں ،جزای نیست کے ہم تو ابوسفیون کے کاروان تجارت برحمد کرنے کے سئے نکلے تھے یعنی ہمیں اس کا وہم وگان بھی نہ تھا کر آئی ہے اس طرح مقابلہ کرنا پڑے گا تو کہتے تیار ہو کرنگلتے آپ نے ای کلام کا اعاد وفر ایامقد اودرضی بقد عند کھڑے ہوئے اورعوض کیا کہ یارسول العدہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے بیس کہیں گے اِفھٹ آنت وَرِثُكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هِهُمَا قَاعِلُون كَرَّا بِاورا بِكايرورو كَارِجا كِرِارُلوبِم تَوْ مِبيل بِيضِي بِلكَ بم سيك دا ُ میں اور با میں اورآ گے اور چھیے ہرطرف سے اور ہرطرح سے لڑیں گے۔ (تر جمہ ثنتم ہوا) ( نفخ الباري ص ١٣٣٨ ج ٤٠١٤ وَ بدر )

(۲)۔اورعبدالقد بن عبّاس صٰی اللّٰدعنہ کی روایت میں ہے۔

لماسمع رسُولِ الله صلى الله إني كريم عليه الصلاة والتعليم نے جب بي ے کہ ابوسفیان تجارتی قافلہ کے ساتھ شام من الشمام ندب المسلمين أحدوايس آرباج تو آب في مسلمانول 🖠 کواسکی طرف خروج کی دعوت دی اور پیه و فرمایا که بیقر لیش کا قافله آرمایت جس میں

عليه وسلم بابي سفيان مقبلا اليهم وقال سذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها

ا بین القوسین کا جملها مبدلیة والنهایة عس۲۶۳ ج۳۱ و آخسیراین کنیرص ۲۸۷ ج۲ سورهٔ انفال کی روایت میں مدور سید اس لئے بے جملہ وہال سے لیا حمیر ہے اعفا اللہ عشہ

فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بَعضهم وذلكِ انهم لم يظنوا ان رسُول الله صلى وكسان ابوسيفيان قد استنفرحين دناسن الحجاز يتجسس الاخبار الحديث (البدلية والنهلية ص ٢٥٦ ج٣ تفيير ابن كثيرص ١٨٨ ج ١٣ سورة الحال ورزي في هل ١١٨ ج ١)

لعل الله أن ينفلكموها ألأن كيثاراموال بين يستم أسير و حملہ کرنے کے لئے نکلوشایدا بتد تعالیے وہ تمام اموال تم كوغنيمت ميں عطا فرمائے ایس کیچھ لوگ آپ کے ہمراہ نکلے اور کیچھ الله عمليه وسلم يلقى حربا فنبيل نكاجه كي وجه بيقى كداوكول كواس كا وهم ومگهان بھی نہ تھا کہ رسول التد صلی التد علیہ وسلم کو دشمنوں ہے کوئی جنگ بیش آ جائے گی۔ابوسفیان کواس کا کھٹکا لگا ہوا تفااس کئے وہ برابر جنتو میں تھا یہاں تک کہ جب ابوسفیان کو بیہ پینڈ لگ گیا کہ

آنخضرت يلفظ عليه في اس قافله يرحمله ك ليخروج فرماي بتو فوراً صمضم غفّاری کو قاصد بنا کر مکته روانه کیا الی آخر القصة ۔اس لئے حافظ عسقدانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔

والسبب في ذلك أن النبي الم غزوة بدركا سبب بيهوا كه آنخضرت على الله صلى الله عليه وسلم ندب أعليه وسلم فالبوسم في لوكول كوابوسفيان كتجارتي قافلہ کی طرف خروج کی دعوت دی تا کہ اس قافله میں اموال بہت تھے اور آ دی کم تھ (تمیں یا جالیس تھے)اس لئے اکثر انصار کو به گمان بھی نہ ہوا کہ نوبت قبال کی آئے گی اس لئے بہت تھوڑے آ دی آپ کیساتھ ٹکلے اورلڑائی کی خاص تیاری نہیں

الناس الر تلقى ابى سفيان وكان من معه قليلا فلم يظن " اكشر الانصار انه يقع قتال فلم يجزمعه منهم الا القليل ولم ياخذوا اهبةالا ستعداد كمأ ينبغى بخلاف المشركين فانهم خرجوا

اِ كَمَا فِي شرح المواهب للورق في ص • ١٣ ج ا

مستعدین ذابین عن اموالهم لل کی بخلاف مشرکین کے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلے تا کہ اپنے اموال کی حفاظت اور مدافعت کرس

ابوسفیان کو جب می خبر ملی که حضور پُرنور کاروانِ تنجارت برحمله کرنے کے لئے مدینہ ہے روانه ہوئے ہیں تواس نے فور أصمضم غفاری کو پیغام دے کر مکه روانه کیا۔

ياسعىشى قىرىس اللَّطِيْمَةَ } اب كروه قريش دورُ و اور خرلوايخ أن سفیان قد عرض لھامحمد فی لم ہوئے ہیں اور خرلوا کے مالوں کی محدایت اصحابه لا اری ان تدر کوها لی اصحاب کے ستھان ہے تعرض کیلئے روانہ ہوگئے ہیں میں گمان نہیں کرتا تم اینے اموال كوضح وسالم بإسكوگے المدد المدد يعنى جلداز جلد قافله كى مددكو پهنچو،

الغوت الغوت ع

ابوسفیات نے صمضم غفاری کے روانہ کرنے کے بعد نہایت احتیاط سے کام لیا، اور ساحل کے رائے ہے قافلہ کو بچا کرنگل گیا۔اور جب قافلہ مسلمانوں کی زویے نگل گیا تو ابوسفیان نے ایک دوسرا پیغام قرایش کے نام رواند کیاوہ پیغام یہ تھا۔

قال ابن استحاق ولما راى ابو إلى محرابن اسى قريم بين كه جب ابوسفيان سفیان انه قد احزر عیره ارسل 🕽 نے دیکھ کداب این قافلہ کومسلمانوں الى قريش انكم انما خرجتم ألى عياكنكال لي تو قريش كرف لتمنعوا عيركم ورجالكم أليك يفام بهيجا كرتم فقط أي كاروان تجارت اور آ دمیوں اور مالوں کی حفاظت کیلئے نکلے ہتے امتد نے ان سب کو بچالیا البندائم اب مكه لوث جاؤ\_

واسوالكم فقدنجاها الله فارجعوا ع

ابوسفیان کا به پیغام قرلیش کواس وقت پہنچا کہ جب قریش مقام جھے میں پہنچ کیا تھے لوگوں نے جاہا کہلوٹ جائیں مگر ابوجہل نے قتم کھالی کہ ہم اسی شان سے بدر تک جائیں کے اور بغیرلڑے واپس نہوں کے مگراخنس بن شریق نے ابوجہل کی بات کونہ مانا اور بنی زہرہ يعے خاطب ہو کریہ کہا

يابنى زهرة قدنجى الله لكم أاسكن زهره الله عالى تتمهار عالول امسوالسكم وخلص لكم أكوبجاليا اورتمهارے سأتمى مخرمه كوبھى صاحبكم مخرمة بن نوفل لل بيالياجز اين نيست كمتم تو فقط مالول كو وانما نفرتم لتمنعوه وماله للممانوں كي رست بردے بچانے ك ف اجعلو ابهاجبنها وارجعوا ! لئه نكل تق سووه في نكل البذاتم سب فانه لاحاجة لكم بان تخرجوا 🕻 لوث جاؤ بضرورت نكلتے سے كيا فائدہ فی غیر ضیعة لامایقول سندا إضرك كت بى تمام بى زمره راسته بى ہے لوٹ گئے اور ایک آ دمی بھی بنی زہرہ 🕻 میں کا بدر کے معر کہ میں شریک نہیں ہوا۔

قال فرجعوا فلم يشهد هازهري واحد لے

بنو ہاشم تو اوّل ہی ہے جنگ میں جا نانہیں جا ہے تھے، عا تکہ بنت عبدالمطلب کے خواب کی وجہ سے چلنے برآ مادہ نہ تھے۔ پھرجہیم کےخواب نے اور متر د دکر دیا اور پھر جب ابوسفیان کا پیغام آگیا که کاروان تجارت سیح سالم یکی نکلاتو اور بہت ہے تر و د میں پڑ گئے چنانچہ طالب بن ابی طالب اور پچھ لوگ ان کے ساتھ مکہ واپس چلے گئے۔ پھر جب احنس بن شریق ۔ بنی زہرہ کو لے کروایس ہو گیا تو اور تذبذب میں پڑ گئے مگر ابوجبل کی ضداور ہث دھرمی اوراس کے رعب کی وجہ سے بَد رکی طرف روانہ ہوئے۔

عتبها ورشيبها بتدابى ہے چلنے پر تیار نہ تھے اور اخیر وقت تک پیچا ہے رہے کہ مکہ والیس ہوجا ئیں جیبا کہ فصل گزر چکا۔

کیا اب اس قتم کی صریح اور نا قابل تاویل روایات کے بعد بھی کسی مؤوّل کے لئے پیہ گنجائش ہے کہ کیے کہ حضور پُرنوراورصحابہ کرام کاروانِ تنجارت پرحملہ کرنے کے لئے نہیں

ل البدلية والنهلية ج.٣٩ ص:٢٦٦

نکلے تھے بلکہ قریش کی جوجمعیت مدینہ منورہ پرحملہ کرنے کے یے نکلی تھی حضور پُرنُو راس کی مدافعت کیلئے بدر پرتشریف لے گئے تھے۔

آنخضرت بین این از می ام کو ہمراہ لے کر جب مدیند منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کا مقصد صرف قریش کا کاروان تنج رت تھ ابوجہل اوراس کی جمعیت کا وہم وگران بھی نہ تھا بلکہ نفس الامر میں کہیں اُس کا وجوداور نام ونشان بھی نہ تھا۔

جیب کہ ابوجہل اور قریش کے کہیں حاشیۂ خیال میں بھی بیہ بات نتھی کہ ہم کوئی جمعیت ے کرمدینہ پرحمد آور ہول بلکہ جب ابوسفیان کے قاصد سمضم غفاری نے ملّہ پہنچ کر بیخبر سنائی کتمھارا کاروان تجارت خطرہ میں ہے مسمان اس پرحمد کرنا جاہتے ہیں ،اس وقت مکّہ میں ہلچل بڑگئی اور قریش ابوجہل کے سر کردگی میں بڑی شان وشوکت ہے زر ہیں پہن کراور یوری طرح مسلح ہوکراینے کاروان تجارت کو بیج نے کے لئے نکلے قریش کومتا م جھے میں پہنچے كرابوسفيان كي طرف يصاطهاع ملي كه قافعه فيح سالم في نكلا ہے اور حضور پُرنُور ﷺ كو مقام صفراء میں پہنچ کراطلاع ملی کہ کاروان تنجارت تو نکل گیا ہے اور قریش پوری تاری کے ساتھ کے ہوکرا ّ رہے ہیں چونکہ مسمان کسی جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے اس لئے آپ نے صی بہ ہے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہئے (جس کی پوری تفصیل پہنے گذر چکی )لہذا کسی علّا مہ کا بیرخیال کرنا کہ حضور پُر نُو رئے اوٰل ہے آخر تک کسی وفت بھی تنج رتی تا فعد برحملہ کی نیت نہیں کی بلکہ ابتداء ہی ہے حضور برنور نے جوسفر شروع فر مایا وہ قریش کے اُس فوجی کشکر کے مقابلہ اور دفاع کے لئے تھا جوازخود مدینہ پرحملہ کرنے کے لئے اقدام کرتا ہوا چلا آرہا تھا۔ پیرخیال ایک خیال خام ہے جوانی ایک مزعوم درایت اورخودس خیۃ اصول پرہنی ہے جس یر تمه مه ذخیرهٔ احادیث نبویه اور ارش دات قرسه نیه اور روایات سیرت اور واقعات تاریخیه کو قربان کرنا جاہئے میں افسول اور صد فسوس کے جن اعداء اللہ نے اللہ کے بی اور اس کے تا بعین کوجانی اور مالی خصان پہنچا یا ہواوران کوان کے گھرول ہے نکا 1 ہواوراُن کے اموال یر ناجائز قبضے کئے ہوں اور مستندہ کے لئے بھی اُن کے یہی عز اہم ہوں اور ایک محد کے ہے اسدم اورمسلمانوں ہے مٹائے کی تدبیر سے مافل نبوں سو سرمسلمان اُن کو جانی یا والی تقصان پہنچائے کے بیئے کوئی اقدام کریں تو اس کوخد ف تہذیب و خدف انہا نیت سمجھا

جائے اور جن روایات میں کچھتاویل چل سکے وہاں تاویل کرلی جے اور جہاں تاویل نہ چل سکے اُن کا ذکر بی نہ کیا جائے تا کہا ہے خودساختہ اصول پر زور نہ پڑے بیشان علم اور امانت کے خد ف ہے قد واطیس تعدو نھا و تحفون سکٹیو اغز وہ بدر سے پہلے جس قدر مہمیں روانہ کی گئیں وہ اکثر و بیشتر قرایش کے تجارتی قافلوں بی پرحملہ کرنے کے لئے روانہ کی گئیں پھرغز وہ بدر ہی ہیں کیوں اشکال پیش آیا۔

رہایہ دعویٰ کے مسلمانوں کو کافروں پر ابتداء ازخود حملہ کرنا جائز نہیں جب تک کہ کفاراز خود حملہ نہ کریں مطلب یہ کہ جہاد کے لئے ازخودافقدام جائز نہیں بلکہ جب کافرابتداء حملہ آور جو ن قوان کا دفاع کیا جائے سواس کا جواب ابتداء میں بحث جہاد میں بالنفصیل گزر چکا ہو ہاں دیکھ لیا جائے۔ کفار ملکہ جو مسلمانوں کو تیرہ برس تک جانی اور مالی ہر قتم کا نقصان پہنچا بچکے ہوں اور آئندہ کے لئے با قاعدہ دھمکیاں دے رہے ہوں اور آئندہ کے لئے با قاعدہ دھمکیاں دے رہے ہوں اور آئندہ کے لئے با قاعدہ دھمکیاں دے رہے ہوں اور اس بارے میں مراستیں جاری ہوں اور اس بارے میں مراستیں جاری ہوں ان کے جان و مال پر مسلمانوں کے لئے از خود حملہ کرنا۔ جائز نہ ہو عفل اور قل دونوں کے خلاف ہے۔

خلاصة كلام

ری کہ ان تمام روایات سے روز روش کی طرح بیام رواضح ہوگیا کہ حضور پُر نُو راور صحابهٔ کرام مدینہ سے کا روان تجارت کے ارادہ سے نکلے تھے اور قریش مکہ اور ابوجہل ۔ اس کا روان تجارت تھا۔ اور تنجارت کے ایک کا روان تجارت تھا۔ اور مجارت کے بیانے کے لئے نکلے تھے مؤمن و کا فرسب کا مجمع نظر یہی کا روان تجارت تھا۔ اور مردو فریق یہی سمجھے ہوئے تھے علامہ سمجھیں یا نہ سمجھیں نیز غز وہ بدر سے پہلے جو غز وات اور مرای پیش آئے وہ اکثر و بیشتر اقدامی تھے دفاعی نہ تھے ابتدا ، حضور پُر نُو رکی طرف سے ہوئی۔



# قتل عُصْماً ء يہود بيہ

14+

#### (۲۱/ دمضان المبارك ۲۶)

عصم آءایک یہودی عورت تھی جورسول القدی تھی جو میں اشعار کہا کرتی تھی اور طرح طرح آپ کوایڈ ایٹ کا جو میں اشعار کہا کرتی تھی اور اطرح طرح آپ کوایڈ ایٹ کا بہنچاتی تھی الوگوں کوآپ سے اور اسلام سے برگشتہ کرتی ۔ جنوز آپ بدر سے واپس نہوئے تھے کہ پھرائی تتم کے اشعار کیے ۔ عُمیر بن عدی رضی القد عنہ کو سُلتے ہی جوش آگیا اور مید منت مانی اگر القد کے فضل سے رسول القد بھی تھی بدر سے تھے کے سالم واپس آگے تو اس کو ضرور قبل کروں گا۔

رسول الله ﷺ جب بدرے مظفر ومنصور سی مطافر ومنصور سی سالم تشریف لاے تو عمیر شب کے وقت تکوار لے کرر وانہ ہوئے اور اس کے گھر میں داخل ہوئے چونکہ نابینا سے اس لئے عصمآ ءکو ہاتھ سے ٹولا اور بیج جواس کے اردگرد شے اُن کو ہٹایا اور تلوار کوسینہ پررکھ کراس زورے دبایا کہ پشت سے یار ہوگئی۔

نذر پوری کرکے واپس ہوئے اور صبح کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اُوا فر مائی اور واقعہ کی اطلاع دی اور عرض کیا یار سُول اللہ مجھ پراس بارے میں بچھ مؤاخذ ہاتو نہ ہوگا۔ آپ نے فر مایانہیں۔

اس بارے میں دو بھیٹریں بھی سرنڈ کرائیں گ-

لاينتطح فيها عَنزَانِ

یعنی بیان انعل بی نہیں کہ جس میں کوئی گئی قتم کا اختلاف اور نزاع کر سکے۔انسان تو در کنار بھیٹراور بکریاں بھی اس میں اَسے سینگ نظرا کیں گی۔

پنیمبر برحق کی شان میں گستاخی کرنے والے کافل کہیں قابل مؤاخذہ ہوسکتا ہے؟ بلکہ اعظم قربات اور افضل عبادات میں سے ہے جس میں کوئی نزاع بی نہیں کرسکتا۔ جانور بھی اس کوچی سمجھتے ہیں۔ مُصنّف حماد بن سلمہ میں مذکور ہے کہ بیا عورت ایا م ماہواری کے خون آلود کپڑے سجد میں لاکر ڈ الاکر تی تھی۔

الغرض رسول القديلة على على الله العلى الله العلى الله العرض ورجوئ اور صحابه سي مخاطب ہو کر فر مایا:

اذااحببتم ان تنظروا الى رجل اگرايے فض كود كھنا عائب ہوجس نے نصر الله ورسول بالغيب القداوراُس كرمُول كائباند مدوكي ہوتو فانظروا الى عمير بن عدى۔ عمير بن عدى كود كھيلو۔

حضرت عمر نے فر مایا اس اعمل (ناجینا) کو دیکھوتو سہی کہ کس طرح حصیب کر اللہ کی طاعت کیلئے روانہ ہوا۔ رسُول اللہ یَلِقَ عَلَیْنا نے فر مایا ان کوائمی (ناجینا) نہ کہویہ تو بصیر (بینا) ہیں۔ یعنی ظاہراً اگر چہائمی (ناجینا) ہیں مگرول کے بصیراور بینا ہیں۔ رمضان المبارک کی یا نجی را تیں باقی تھیں جس وقت ہے وورت قبل کی گئی۔ تفصیل کے لئے زرق فی ص ۲۵۳ جا اور الصارم المسلول علی ش تم الرسول للحافظ ابن تیمیہ ازص ۹۳ مام اجمعت کریں وطبقات ابن سعدص ۱۸ ج ۲ وعیون الارش ۲۹۳ ج ۲ دیکھیں

حفرت جابرے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمیر یار ہوئے تورسول القد بالقطان نے مایا۔
انسط لقوا بنا الی البَصیر الذی جم کواس بینا کے پاس لے چلوجو بی واقف فی بنی واقف نعودہ۔
فی بنی واقف نعودہ۔
مافظ عراتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گ

فَبَعْثُ عُمَيْرا الخَطْمِيّا لَ لِقَتْلِ عصماء هَجْتِ النبيّا الخَطْمِيّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## غزوهٔ قرقرُ ةُ اللَّذِيهِ

غزوہ بدر سے مراجعت کے بعد شروع شوال میں سنسم اور غطف ن کے اجتماع کی خبر پاکرآپ نے دوسوآ دمیوں کے ساتھ خروج فر مایا۔ جب آپ چشمہ گدر پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام پہلے ہی ہے آپ کی خبر پاکر منتشر ہو چکے ہیں۔ تین روز قیام فر ماکر بلاجدال وقبال واپس آگئے۔ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہال ہے آپ نے ایک سربیان کے تق قب میں روانہ فر مایا جونمنیمت میں پانسواونٹ لے کر دالیں ہوا۔

قیہ شوال اور ذی قعدہ آپ مدینہ میں مقیم رہے اور ای عرصہ میں اسیران بدر فدیہ لے کرر ہاکئے گئے لیے

# قتل الي عفك يهودي

شوال ہی میں رئول اللہ ﷺ نے سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ ع کوابوعفک یہودی سے قبل کے لئے روانہ فرمایا

ابوعفک مذہبا یہودی تھا، بوڑھا تھا ایک سوہیں سال کی عمرتھی رسول اللہ ﷺ کی ججو میں شعر کہتا تھا اورلوگوں کو آپ کی عداوت پر برا پیخنتہ کرتا تھا۔ جب اس کی دریدہ ڈنی حد سے گذرگئی توبیار شاوفر مایا

من لى بهذا الخبيث

کون ہے جومیرے لئے (لیعنی محض میری عزّت وحرمت کے لئے) اس خبیث کا کام تمام کرے۔

سالم بن عمیر نے عرض کیا یہ رسول القد میں گئے پہلے ہی منت ، نی ہوئی ہے کہ ابوعفک کو قتل کردول گایا خود مرجاؤل گا۔ یہ سنتے ہی سالم تلوار لے کرروانہ ہوئے۔ گرمی کی رات تھی کہ ابو عفک عفک غفلت کی نیندسور ہاتھا۔ پہنچتے ہی تلوارا کس کے جگر پررکھی اورا ک زور سے دبایا کہ پارہوکر بستر تک پہنچ گئی عدُ وَاستدابوعفک نے ایک چیخ ماری لوگ دور سے مرکام تم م ہو چکا تھا۔ علی صافظ عراقی رحمہ اللہ تعدلے فرماتے ہیں۔

قتله آذی النبی وافك اے كذب و فترى على النبي ﷺ م

فَبَعْثُهُ سالِمًا اللي عَفَك

# غزوه بني قلينقاع

۵ا/شوال بوم شنبه ساچه

بنی قدیقاع عبدالله بن سلام دفعیانند تعالی کے برادری کے اوگ متھ نہایت شجاع اور ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کوجمع کر کے وعظ فر مایا:

یامعشر یھود احذرو امن الله 🕻 اے گروہ یہوداللہ ہے ڈروجیے بدر میں مثل مَانزل بقريش من النقمة 🕻 قريش يرخدا كاعذاب نازل بوالهين اي واسلموا فانكم قد عرفتم أنى ألم طرحتم يرتازل نبواسلام لي واس لخ نبی مرسل تجدون ذلك في الله كر شخين تم خوب پنجاتے موكه ميں كتابكم وعهد الله اليكم أبايقين الله أي اورأس كارسُول بول جس کوتم این کتابوں میں لکھا ہوا یاتے ہواور الله في مصال كاعبدليا بـ

يبوديه بنتے بي مشتعل ہو گئے اور په جواب دیا که آپ اس غز و میں ہرگز ندر ہنا که ایک نا واقف اور ناتجر بہ کارقوم لیعنی قریش ہے مقابلہ میں آپ خانب آگئے۔ والقدا گرہم ہے مقا بلہ ہوتو خوب معلوم ہوج نے گا کہ ہم مرد ہیں اس پرحق جل وملانے بیآیت نازل فرمائی۔

تحلی آنکھول ہے اور ایندتعالی جس کوجا ہے

قَدْ كَانَ لَكُمُ الْبَةَ فِي فِئَتَهُن الْتَقَتَا } تَحقيلَ تمهارے لئے نشنی ہے ان دو ط فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبيُلَ اللّهِ أَجِيءَون مِن كه بابم أيك دوسرے سے وَأَخُونِ كَافِرَةٌ يَّرَوُنَهُمُ مِيَّنَلِيهِمُ لِللهِ الري ايد جماعت و خداكى راه مِن قال رَأَىَ الْعَيْنِ طِ وَاللَّهُ يُؤِيِّدُ بِنَصْرِهِ } كُرتى تقى اور دوسرى جماعت كافرول كي تقى مَنْ يَعْمَاءُ طِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبُرةً ﴾ كمهمانول واپنے ہے دو چند ديکھتي تھي لِا ولِي الْأَبْصَارِ لِي

ا بی امراد ہے توت دیتے ہیں تحقیق اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لئے۔ رسول الله بالقلالية بجرت كركے مدينه منقر ماتشريف اے تصفوري قديقاع اور بني قریظہ اور بی نضیرے یہ معاہدہ ہواتھا کہ ہم نہ آپ ہے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے دشمن کوکسی قسم کی مدودیں گے، مگرسب سے پہلے بنی قذیقاع نے عہد شکنی کی اور نہایت درشتی ہے رسول الله وين الله وين كوجواب ديااورآ مادهُ جنگ بو كئے۔

بيلوگ مضافات مدينه ميں رہتے ہتھے۔ رسول الله اللقائلة في مدينه ميں اين بجائے ابولبابة بن عبدالمنذ رانصاري وضائنه متعالى كومقرر فرماكر بني تديقاع كي طرف خروج فرمايا ان لوگوں نے قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کررہا۔ رسول اللہ ﷺ نے پیدرہ شوال سے کے کرغز وُ ذی قعد ہ تک انکامحاصر ہ فر مایا۔ بالآخر مجئور ہوکر سولھویں روز بیلوگ قلعہ ہے اُتر آئے رسول اللہ ﷺ نے ان کی مشکیس باند ھنے کا حکم دیا۔

راس المنافقين عبدالله بن الى ابن سلول كى الحاح وزارى كى وجه سے تل ہے تو درگز ر فره بالگر مال واسیاب لے کرجلائے وطنی کا حکم وے دیا۔ اور مال نتیمت لے کرید بیندمنورہ واپس ہوئے ایک حمس خود لیااور جارحمین غانمین پرتقسیم فر ، یا ، بُدر کے بعد یہ بہااجمس تھا جو رسول التدبيلق في في أين دست مبارك سے ليا۔

عمادة بن صامت رضى لفلائعالى فرماتے میں كه بن قديقاع ہے ميرے عليفا نہ تعاقات تھے اُن کی اس شرارت اور بدعہدی کو دیکھکر اُن ہے تعلق قطع کرلیا اور اُن سے تیری اور بیزاری کااعلان کیا:۔

يارسُول الله اتبرأ الى الله والر للايارول الشين آب كوشنون عرى رسُول واتولى الله ورسُوله أوريزار بوكر التداوراس كرمول كى والـمـؤسنيـن وابـرأ من حلف 🕻 طرف آتا بول اورالله،وراس كـرمُول 🖠 اورایل ایمان کواینا دوست اور حلیف بنا تا ہوں اور کافرول کی دوئی اور عبد سے بالكليه برى اورعليحده موتا بول\_

الكفار وولا يتهم ل

ف: - اس صدیت ہے فل ہر ہے کہ ایمان کے لئے جیے القد اور اُس کے رسُول اور عباد مؤمنین کی محبت ضروری ہے اس طرح اللہ اور اس کے رسُول کے دشمنوں سے عداوت ونفرت، بیزاری اور براءت کا اعلان بھی ضروری ہے ۔ اِلی جی اِللہ اور اِس کے رسُول کے دشمنوں ۔ ایم بی جگہ صادق ہے ۔ تفصیل اگر درکار ہے تو عارف ربّانی شیخ مجد دالف ٹانی قدس اللہ سرہ کی مگوبات کی مراجعت فرہ کی کہ ایمان کے لئے فقط تقد این کافی نہیں جب تک کہ خدا کے دشمنوں سے تیزی اور بیزاری نہ ہو۔ اور یہی امام محمد رحمة القد علیہ ہے منقول ہے کہ تیزی کافی الکفر والکفارایمان کی شرط لازم ہے جیسا کہ مکم کلام کی کتر بوں میں مذکور ہے۔

# غزوهٔ سولق

#### ۵/زی الحصیة ه

بدر سے جب مشرکین کا ہزیمت خورد واشکر خائب وخاسر ملّہ پنجا تو ابوسفیان بن حرب نے بیشم کھائی کہ جب تک مدینہ پرجملہ نہ کرلول گااوراس وقت تک عسل جنابت نہ کرول گا۔ چنا نچہا بی تشم بوری کرنے کے لئے شروع ذی الحجہ میں دوسوسواروں کو ہمراہ لے کر چنا نچہا بی تشم بوری کرنے کے لئے شروع ذی الحجہ میں دوسوسواروں کو ہمراہ لے کر جو مدینہ کے طرف روانہ ہوامقام نم یفن میں ہیں ہی کر جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے ایک مجبور کے باغ میں گھسے وہاں دوخوس زراعت کے کام میں مصروف تھے ایک شخص انصار میں سے تھا اور دوسر ااجیرتھا اُن دونوں کوئل کیا اور بچھ درخت جلائے اور سمجھے کہ ہماری قسم بوری ہوگی اور بھی گئے۔

## عيدالاضلح

9 ذِى الْحِيَّةِ الْحِرام كورسول اللّه ﷺ غزوة السوليّ ہے واپس ہوئے اور ۱۰ زى الحجة الحرام كودوركعت نماز عيدادافر ، ئى ۔اور دومينٹر ھے قربانی كئے اور مسمى نول كوقربانی كا حكم دیا۔ مسلم نول كى بير پہلى بقرعيد تھى ۔ا

## نِكاح سيّدة النّساء حضرت فاطمة الزهراء رضى اللّدتعالي عنها

ای سال ۲ رسول املامیلی این سب سے جھوٹی صاحب زادی حضرت فاطمیة الزهراء رضی الله تعالیٰ عنها کی شادی حضرت علی کرم املدوجهه ہے فر «ئی۔

اؤں حضرت ابو بکرنے اور پھر حضرت عمر نے آپ ہے اس سعادت کے حصول کی خواہش ط ہر فرر مائی۔ گرآپ نے سکوت فر مایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بیارشادفر مایا میں تھکم اہی کا منتظر ہوں بعدازال حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اپ کے صاحب زادی کا پیام ویں۔ حضرت علی نے اس مخلصانہ اور خیر خواہانہ مشورہ کی بناء پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر ریاستدہ ء پیش کی آپ نے سے حسب نزوں وجی حضرت علی کے پیام کو منظور فر مایا

حضرت علی فرمات ہیں کہ جب میں نے پیام دینے کا ارادہ کیا تو دل میں بیہ خیال آیا کہ والمتدمیرے پاس تو کچھ کھی ہیں، حاما نکہ شادی کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا جا ہیئے لیکن آپ کے احسانات اور مرکارم اور آپ کے اطاف اور مہر بانیوں نے ہمت دلائی اور آپ کی بارگاہ میں بیاستدعا پیش کردی۔

آپ نے ارشاد فر وہ یا تمھارے پوس مہر میں دینے کے لئے کوئی چیز بھی ہے، میں نے کہانہیں آپ نے فر واہ وہ ذرہ جوتم کو جنگ بدر میں ملی تھی وہ کہاں ہے۔ میں نے عرض کیاوہ تو موجود ہے آپ نے فر وہ یا بہتر ہے وہی زرہ فاطمہ کومہر میں دے وینا رواہ احمد وابن سعدو ابن اسی ق (اصابہ ترجمہ فاطمہ تالزھراء دَھِیَا مُللہُ تَعَالَعُهَا)۔

ا یعن عن ۱۹۰۰ میلی ساجی میر اس میں اختر ف ہے کہ میدندگون تھا دی گجبہ یامحرم یاصفر والتداملم۱۲زر قانی سیجم طبر انی میں ہے کہ رسول بقد بیلوچھیٹرے ارش وفر مایا کہ القدیف مجھے وکھم دیا ہے کہ فاطمہ کا ملی ہے نکاح کردول رضی القد تعالی عنہمارا دی اس حدیث کے سب تقدییں ۱۲زر قانی ص ۵ ج

حضرت علی نے اس زرہ کوحضرت عثمان کے ہاتھ • ۴۸ درہم میں فروخت کیااوروہ تمام درہم لاکر آنخضرت کے سامنے ڈال ویئے آنخضرت نے فر ہایا اس میں سے خوشبواور کپڑوں کا انتظام کرلولے

# غزوة غطفان

سے) جس کوغرز وۂ انماراورغز وۂ ذی اَمَرُ بھی کہتے ہیں

غز وہ سولی ہے واپسی کے بعد بقیہ ڈی الحجہ آپ مدینہ منو رہ ہی ہیں قیم رہے۔اس اثناء میں آپ کو بیخبر پنجی کہ بنی تغلبہ اور بنی محارب (جو کہ قبیلہ مخطف ان کی شاخیس ہیں) نجد میں جمع ہور ہے ہیں اور ان کا ارادہ بیہ ہے کہ اطراف مدینہ میں لوٹ ڈالیس اور وعثور ازر قانی جمع ہور ہے ہیں اور ان کا ارادہ بیہ ہے کہ اطراف مدینہ میں لوٹ ڈالیس اور وعثور خیرات اور معدن بناوے بیم عنی فی ظرفیہ ہے بھی شرآتے ہیں۔ فاضم ذیک واستقم ر عطف فی ان کا سردارتھ ، وہ محرم الحرام سے میں آپ نے عطفان پر چڑھ کی گرض سے نجد کی طرف خرون فر وایا اور مدینہ میں وٹان بن عفان رضی اللہ عنہ کواپنا ٹائب مقرر فر وہ یا اور مدینہ میں وٹان بن عفان رضی اللہ عنہ کواپنا ٹائب مقرر فر وہ یا اور موسکے جارہ و بیجا سے ہمراہ تھے عطفانی آپ کی خبر سنتے ہی بہاڑوں میں منتشر ہوگئے صرف ایک شخص بنی تغلبہ کا ہاتھ آیا صحابہ نے پکڑ کراس کو آپ کی خدمت میں چیش کیا ، آپ نے اس کو اسد م کی دعوت دی وہ اسلام لے آیا ، صفر کا بورا مہینہ و ہیں گزرائیکن کو کی شخص مقابلہ برند آیا جا جدال وقال رہے الاقل میں مدینہ واپس تشریف لائے ہے۔

اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رائے میں بارش ہوگئی اور صحابہ کے کیڑے بھیگ گئے ٱنخضرت القائلة اليانية الميانية بھيكے ہوئے كيڑے ايك درخت يرسو كھنے كے لئے ڈال ديئے اورخود اس درخت کے نیچےلیٹ گئے ،وہال کے اعراب آپ کود کمچارے تھے۔اعراب نے اپنے سردار وعثورے جوان میں بڑا بہا درتھا ہے کہا کہ محمد ( پانتیافیٹا) اس درخت کے نیجے نہا میٹے ہوئے ہیں اور اُن کے اصحاب منتشر ہیں تو جا کراُن گوتل کرآ ، دعثور نے ایک نہایت تیز تگوار لی اور بر ہنة موار لے كرآب كے ياس كھڑا ہوكيااوركہاا ہے تحد بتاؤ آج تم كوميري تلوار ہے كون بچائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی بیجائے گا۔ آپ کا پیفر مانا تھا کہ جبر ئیل امین نے اُس کے سینہ میں مُکتہ ماراسی وقت تعواراس کے ہاتھ ہے گریزی اور حضور پُرٹو رے اس کواٹھا سیاور دعتور ہے فرمایا کہتم بتاؤ کہ آب تم كوميري تلوارے كون بيجائے گا،اس نے كہا كوئى نبيس اوراسل مے آيا اور پيكلمدير عا أَشْهَا اللهُ عَلَي أَنْ لَآالِمَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْهَدُأَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللَّهِ اوريوعره كيا كاب آپ كمقالجه کے لئے کوئی فوج جمع نہ کروں گا۔ آپ نے وعثور کواس کی ہواروا پس کردی۔وعثورتھوڑی دور چلا اور واپس آیا اور بیعرض کیا والقد مجھ ہے آپ بہتر ہیں دعثور جب اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو لوگوں نے اُس سے کہا کہ جو بات تو کہہ کر گیا تھا وہ کہاں گئی اس پر دعشور نے سارا ماجرا بیان کیا اور كہااس طرح غيب عدمير عيدين ايك مُكَالكًا جس عين حيث كريزاراس طرح كرنے سے میں نے پہی ن لیا اور یقین کرلیا کہ وہ ملکہ مارے والا کوئی فرشتہ ہے۔اس سے میں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی رسمالت کی شہادت دی اور اپنی قوم کواسدام کی دعوت دی اور اس بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

إلىبدلية والنهاية وجهم جسا\_

نَاتُهُا الَّذِيبَ إِلْمَنُوا إذْ كُرُوا إلى ايمان والوالله كأس انعام كويا وكرو نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْهَمَّ قَوْمٌ أَنْ ﴾ كه جب ايك توم نے يوقعد كيا كرتم ير يَّبُسُطُوْ آلِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمُ فَكُفَّ لَإِلَى اللَّهِ عِلاَ مَين تواللَّهُ فِي أَن كَماتُهُ روک دیئے۔

أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ لِ

امام بیمقی فرماتے ہیں کہ ای تشم کا واقعہ اور قصہ غزوہ ذات الرقاع میں بھی مروی ہواہے واقدی نے اس قصہ کوغز وہ تحطفان کے بیان میں ذکر کیا ہے۔اگر میحفوظ ہے تو میددومختلف قصے ہیںا کیک غزوہ عطف ن میں پیش آیااورا کی غزوہ ذات الرقاع میں جبیبا کیآئندہ بیان م ہوگاعلا مدزرة نی فرماتے ہیں کم حققین کی رائے بدہ کدیددوقصے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سے

غ وهُ بَحُرِ انْ

غزوہ عطفان ہے واپسی کے بعد ماہ رہیج الاوّل آپ نے مدینہ میں گز ارا،رہیج الثانی میں آپ کو پیخبر کپنجی کہ مقام بحران جو حجاز کا معدن ہے وہاں بن سلیم سی اسلام کی مخالفت پر جمع ہور ہے ہیں آپ نے خبر یاتے ہی تین سوصحابہ کی معتبت میں بحران کی طرف خروج فر ہایا اور مدينه يرعبداللد بن ام مكتوم رضى القدت لي عنه كومقر رفر مايا-

وه لوگ آپ کی تشریف آوری کی خبر نے ہی منتشر ہو گئے اور بلا جدال وقبال مدینہ والیس آ گئے علماء میر کااس میں اختلاف ہے کہ بحران میں کتنی مدّ ت آپ نے قیام فر مایابعض کہتے میں صرف دس شب قیام کیا اور بعض کہتے ہیں کہ ۱۲ جمادی الاولیٰ تک قیام فرمایا۔ هے

فل كعب بن اشرف يُهُو دي ( سماشب رئيج الاول عه) ك

مدینه منوره میں جب نتح بدر کی بشارت بینجی تو کعب بن اشرف یمبودی کو بیجد صدمه موا اور مد کہا کہ اگر یہ خبر سیجے ہے کہ مکتہ کے بوے بوے بوے سر داراوراشراف مارے گئے تو پھرز مین کا ع الخص لفل الكبرى ين اجل ۱۲۱۰ ميدا به والنهاب ين ۴ من ۴ مسلم رق في وج ۲ جل ۲۱ سمائی جیہ ہے۔ س غز وو کوغز وؤین سلیم بھی کہتے ہیں ہمار زرقانی 💎 ہے طبقات این سعد ہے 📆 مہم سمیر ی بازری فی جاری کر گیا را کری کے میں PSA

بطن(اندرون)اس کی ظہر(پشت) ہے بہتر ہے، یعنی مرجانا جینے ہے بہتر ہےتا کہ آنکھیں اس ذکت اور رسوائی کونیدد یکھیں۔

لیکن جب اس خبر کی تصدیق ہوگئی تو مقتولین بدر کی تعزیت کے لئے مکہ روانہ ہوا۔ اور جولوگ بدر میں مارے گئے ان کے مرینے مکھے جن کو پڑھ پڑھ کرخود بھی روتا تھا اور دوسروں کو بھی زلاتا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں لوگوں کو جوش دلا درا کرآ ماد ہ قال کرتا تھا۔ ایک روز قریش کو حرم میں لے کرآیا سب نے بیت اللہ کا پردہ تھا م کر مسمانوں سے قبال کرنے کا صف اٹھ یا۔ بعد چندے مدینہ واپس آیا اور مسمان عور توں کے متعلق عشقیہ اشعار کرنے کا صف اٹھ یا۔ بعد چندے مدینہ واپس آیا اور مسمان عور توں کے متعلق عشقیہ اشعار کرنے کا حیف اٹھ یا۔ بعد چندے مدینہ واپس آیا اور مسمان عور توں کے دیا۔

کعب بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ کعب ابن اشرف بڑا شاعر تھا۔ رسول املہ ﷺ کی ججو میں اشعار کہا کرتا تھا اور کفار مکلہ کورسول اللہ ﷺ کے مقابلہ کیسے ہمیشہ بھڑکا تاربہتا تھا اورمسلما وں کوطرح طرح کی ایڈ ائیس پہنچا تا تھا۔

رسول الله ﷺ مسلم نول كوصبراور تحمل كالحكم فرماتے رہے كيكن جب كسى شرارت سے بازندآياتو آپ نے اس كے تل كا حكم ديا۔ (رواہ اوداؤد والتر فدى۔ فتح البارى باب قتل كعب بن الاشرف)۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آپ کودعوت کے بہانے سے بلایا اور پچھآ دمی متعین کردیئے کہ جب آپ شریف لائیں توقتل کرڈ الیس۔ آپ آکر بیٹے بی سے کہ جبراً پشریف الائیں توقتل کرڈ الیس۔ آپ آکر آپ کوان کے ارادہ سے مطلع کردیا آپ فوراً وہاں ہے روح الامین کے بروں کے سامیے میں با مرتشریف لے آئے اور واپسی کے بعد قبل کا تھم دیائے

آپاس کاتش چاہتے ہیں آپ نے فرہ مایابال مجمد بن مسلمہ نے عرض کی یارسول اللہ پھر مجھکو کھے کہنے کی اجازت دیجئے۔(بعنی ایسے مہم اور تعریضی کلمات اور ذومعنی الفاظ) کہدسکوں جن کوئن کروہ ابظام خوش ہوجائے آپ نے فرمایا اجازت ہے۔

محد بن مسلمہ رضی امتدعنہ لے ایک روز کعب سے طنے گئے اور اثناء گفتگو میں رہے ہا کہ رہے مرد یعنی (رسول القد الفریسی ہے) ہم ہے (نقراء ومسا کین پرتقسیم کرنے کے لئے) صدقہ اور زکو ق مانگنا ہے اور اس شخص نے ہم کومشقت میں ڈال دیا ہے۔ (بےشک یہ چیز حریص اور طامع نفول پر بہت ش ق اور گرال ہے کیک مخلصین اور صادقین کوصد ق دل سے صدق ت کا دینا اور فقراء ومسا کین کی اعانت اور اہداد کرنا انتہائی محبوب اور مایت درجہ لذیذ ہے بلکہ خدا کی راہ میں مال نہ خریج کرنا ان برشاق اور گرال ہے)۔

میں اس وقت آپ کے پاس قرض لینے کے لئے آیا ہوں کعب نے کہا اہمی کیا ہے۔

آگے چل کرد کھنا خدا کی سم تم اُن سے اُ کہا ج جاؤ گے ۔ محمہ بن مسلمہ نے کہ کہا ہتو ہم اُن کے پیرو ہو بچے ہیں ان کا چھوڑ نا ہم پند نہیں کرتے انجام کے منتظر ہیں (اور دل میں بیتھا کہانچ م کا رامتداور اُس کے رسُول کی فتح اور شمنوں کی شکست بھنی اور محقق ہے جس میں شہر کی ذرّہ ہر ابر گنجائش نہیں )اس وقت ہم بی چا ہتے ہیں کہ چھے غلّہ ہم کو بطور قرض و ہے وی کے درّہ ہرا برگنجائش نہیں )اس وقت ہم بی چا ہتے ہیں کہ چھے غلّہ ہم کو بطور قرض و ہو ہیں ۔ کعب نے کہا ہی عور تو آس کور بن رکھدوان لوگوں نے کہا آپ کیا چیز رہمن رکھوانا چا ہتے ہیں ۔ کعب نے کہا اپنی عور تو آس کور بن رکھدو ۔ ان لوگوں نے کہا پنی محورتوں کو کہا ہت سین میں اور نو جوان ہی ہیں ، کعب نے کہا آپ آپ اُنے لڑکوں کور بن رکھدو ، ان لوگوں نے کہا ہت و جیل اور نو جوان ہی ہیں ، کعب نے کہا آپ آپ اُس ہم اپنے ہتھیا رتمھا دے ہی ہو جود و سیر اور تین سیر غلّہ ساری عمر کی عار ہے لوگ جماری اولا و کو بیط عند دیں گے کہم و بی ہو جود و سیر اور تین سیر غلّہ ساری عمر کی عار ہے لوگ جماری اولا و کو بیط عند دیں گے کہم و بی ہو جود و سیر اور تین سیر غلّہ ساری عمر کی عار ہے لوگ جماری اولا و کو بیط عند دیں گے کہم و بی ہو جود و سیر اور تین سیر غلّہ ساری عمر کی عار ہے لوگ جماری اولا و کو بیط عند دیں گے کہم و بی ہو جود و سیر اور تین سیر غلّہ ساری عمر کی عار ہے لوگ جماری اور نی ہو ہو دو سیر اور تین سیر غلّہ سے معاوضہ میں رہن رکھ سکتے ہیں۔

ا ابن عبدالبر کی روایت میں ہے کہ جمر بن مسلمہ رسول اللہ بنتی نیز ہے یہ وعدہ کر نیلے بعد نی روز تک معتقر رہے باآخر کعب بن اشرف کے رضا کی بھائی اونا تلہ سلکان بن سلامة بن قش اور عباد بن بشراور حارث بن اوس اور اوجس بن جبران لوگوں ہے لی کرمشورہ کیا سب نے آور گی ظاہر کی اور بیک آواز سد بانے بید کہ کان تعتلہ جم سب اس کوئل کریں گئے۔ کیجر سب ال کوئل کریں گئے۔ کیجر سب ال کوئل کریں گئے۔ کیجر سب ال کرمشورہ کی ضدمت میں حاضر بوٹ اور عرض کیا یورسول اللہ میلی فیٹن کی خدمت میں حاضر بوٹ اور عرض کیا یورسول اللہ میلی فیٹن کی خدمت میں حاضر بوٹ اور عرض کیا یورسول اللہ و کر باکھ ذبہ کھی کرن پڑے ہوں گئے۔ آب ہے۔ اور شاوالس دی۔

اللہ میں سے سی می میں میں میں میں میں کہند سے اپنی دیا گیا ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی بات کی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی خب بنت کا پید جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کی باطنی کی دوار بن کا لفظ ایاں اسے آل کی دوار بن سے اس شخص کی باطنی کی دوار بن کا لفظ ایس اس کی کروار بن سے اس شخص کی باطنی کی دوار بن کی دوار بن سے اس کی دوار بیا کی دوار بن سے اس کی دوار بیور کی دوار بین سے کروار بیا کی دوار بین سے کروار بیا کی دوار بیا کی

عکرمه کی ایک مرسل روایت میں ہےان لوگوں نے بیا کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ ہم ہتھیاروں کے کس درجہ محتاج اور ضرورت مند ہیں لیکن باایں ہمدیہ ہوسکتا ہے کہ تھیار آپ ے پاس رہن رکھ دیں.... آھالین میں احمکن ہے کہ عورتوں اور بیٹوں کورہن رکھ دیں۔ کعب نے اس کومنظور کیاا در ہے دعد دکھیر ایا کہ شب کوآ کرغتہ لے جائیں اور ہتھیے رہ بن رکھ جائیں۔ حسب دعدہ بیلوگ رات کو پہنچے اور جا کر تعب کو آواز دی ، کعب نے آیئے قلعہ سے اُ ترنے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہااس وقت کہاں جاتے ہوکعب نے کہا۔محمد بن مسلمہاور میرا دودھ شریک بھائی ابونا ئلہ ہے کوئی غیر نہیں تم فکر نہ کرو۔ بیوی نے کہا جھے کواس آ واز ہے خون ميكتا ہوا نظرا تا ہے عب نے كہا كەشرىف آ دمى اگررات كے وقت نيز درانے كے لئے بھى بلایا جائے تو اس کوضرور جانا جاہئے ۔اس اثناء میں محمد بن مسلمہ نے آیئے ساتھیوں کو بیہ مجھا دیا كہ جب كعب آئے گا تو ميں اس كے بال سوتھوں گا جب ديھوك ميں نے اس كے بالوں كو مضبوط پکڑلیا ہے قوفورااس کاسراً تارلین، چنانچہ جب کعیب نیجے آیا تو سرتایا خوشبو ہے معظر تھا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ،آج جیسی خوشبوتو میں نے بھی سونکھی بی نہیں۔ کعب نے کہا میرے یا س عرب کی سب سے زیادہ حسین وجمیل اورسب سے زیادہ معظر عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ مجھ کوایے معظر سر کے سونگھنے کی اجازت ویں گے، کعب نے کہاباں اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کرخود بھی سر کوسونگھا اور آینے رفقا ، کوبھی سونگھا یا۔ پکھ دہرے بعد پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ دوبارہ اپنا سرسونگھنے کی اجازت دیں گے۔ کعب نے کہا شوق ہے جمہ بن مسلمہ اٹھے اور سرسونگھنے میں مشغول ہو گئے جب سر کے بال مضبوط پکڑ لئے تو ساتھیوں کواشارہ کیا۔فورا بی سب نے اس کاسرقلم کیااورآ نافی نااس کا کامتمام کیا۔ ا

اورا خیر شب میں رسُول الله طافقاتین کی خدمت میں پہنچے آپ نے و کیھتے ہی ہے ارش و

قرمایا:

ان چبرول نے فلاح یائی اور کامیب ہوئے۔

أفُلَحَت الوجوهُ

ان لوگوں نے جوایا عرض کیا:

التي الباريءج عيس ٢٦٠

اورسب سے پہلے آپ کا چبرہ مبارک اے اللہ کے رسُول۔ ووجهكَ يا رسُولِ الله

اور بعدازاں کعب بن اشرف کا سرآپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے الحمد متد کہااور اللہ کاشکر کیا۔

جب يہودكواس واقعه كاعلم ہواتو يكافت مرعوب اورخوف زوہ ہو گئے اور جب صبح ہوئى تو يہودكى ايك جماعت نبى كريم عليہ الصلاق والتسليم كى خدمت ميں حاضر ہوئى اورعرض كيا۔ كه جماراسر داراس طرح مارا گيا۔ آپ نے فرمایا كه وہ مسلمانوں كوطرح طرح سے ایذائیں پہنچاتا تھ اورلوگوں كو جمارے قبال پر برا چيختہ اور آمادہ كرتا تھا۔ يہود دم بخو درہ گئے اوركوئى جواب نددے سكے اور بعدازاں آپ نے ان سے ایک عہدنامہ لکھوایا كہ يہود ميں ہے آيندہ كوئى اس قسم كى حركت نہ كرے گا (طبقات ابن سعد)

# كعب ابن اشرف كے آل كے اسباب

روایات حدیث ہے کعب بن اشرف کے آل کے جود جوہ اور اسباب معلوم ہو سکے ہیں وہ حسب ذیل ہیں نہ

(۱)۔ نبی اکرم ﷺ کی شان اقد س میں دریدہ دئی اورسب وشتم اور گستا خانہ کلمات کا زبان ہے نکالنا۔ (۲)۔ آپ کی ہجو میں اشعار کبنا۔ (۳) غزلیات اور عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کا بطور تشبیب ذکر کرنا۔ (۳) غدر اور نقض عہد۔ (۵) لوگوں کو آپ کے مقابلہ کے لئے اُبھار نا اور اُسانا اور ان کو جنگ پر آمادہ کرنا۔ (۲)۔ وعوت کے بہانہ سے آپ کے تل کی سازش کرنا۔ (۲) دین اسلام پر طعن کرنا۔

کی شان اقدس میں دریدہ ونی اور سب وشتم اور سب کی شان اقدس میں دریدہ ونی اور سب وشتم اور سب کی شان اقدس میں دریدہ ونی اور سب وشتم اور سب کی جو میں اشعار کہنا ہے، شنخ الاسلام ابن تیمیدر حمدالقد تعالی نے (اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں ص ۲۰ تاص ۹۱) میں اس پر مفصل کادم کیا ہے۔

زہری ہے مروی ہے کہ بیآ یت

التح البارى ح. 2. م. ٢٦٢

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا أَ اور البند سنوكم ابل كتاب سے اور الْكِتبَ مِنُ قَيْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ لَلْمُسَركين عيبت بدَّونَي اوربَدز باني \_ أَشُرَكُوْ آ أَذِّي كَثِيْرًا طل

> کعب بن اشرف کے ہارے میں نازل ہوئی (عیون الاثرص ۱۳۰۰ج۱) عبادین بشرضی الدّ تعالے عنہ نے اس بارے میں بیاشعار کیے۔

واوقىيٰ طالعا من راس جدر فقلت اخوك عبَّادُ بن بشُر لِشَهُر إِنَّ وَفِي اونصف شِهر وَقَمَالٌ لَنَمَالَقُدُ جِئتِم لَامُرُ مجربة بها الكُفّارَ نَفري به الكُفَّارَ كَاللَّيْثِ الهَزَبُر فقَطرَّه ابوعَبُس بِنَ جَبُر بانعم نِعُمَةٍ وأعَزّ نَصر هُمُ ناهيك مِن صدَّق وبرُّ

صرخت به فلم يعرض لصوتي فعدتُ له فقال مَن المنادي وسذى درُعنَارَهُنَا فيخذها فَاقُبَلَ نحونا يهوى سريعا وفى أيـمَـانـنـا بيُضٌ حِدَادٌ فعانَقَه ابن مسلمة المُرَدّي وشكر بسيفه صلتاعليه وكان الله سادسنا فَأَبُنَا وجاء برأسه نَفَرٌ كِرَامٌ كُ حافظ عراقی الفیة السیر میں فرماتے ہیں·

في رُفُقَةٍ لِقَتُل كُعبِ المُلاءَ مَهُ قَالَ لَهُمُ افلَحتَ الوُجُوَّةُ

فَبَعُثُهُ محمد بن مُسُلَّمَه جاؤ ابرأسه فَاقُدَ مُوُهُ

## اسلام حويصة بن مسود رضى الله تعالى عنه

کعب بن اشرف کے تل کے بعدرسول الله بلائی کے نے صحابہ کو بیٹکم دیا کہاس مسم کے یہود کو جہال کہیں یا وَقُلَ کر ڈا و چِنا نیجہ حویصة بن مسعود کے چھوٹے بھائی محیصتہ بن مسعود نے ابن سبینہ یہودی کونٹل کر ڈایا۔(جو تجارت کرنا تھا اور خود حویصہ اور محیصۃ اور دیگراہل مدینہ ہے دادوستد کا معاملہ رکھتا تھے۔)

حویصه ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور محیصہ پہلے ہے مسلمان تھے حویصہ جو نکہ عمر میں بڑے تھے محیصہ کو پکڑ کر ہارنا شروع کیا اور یہ کہا کہاہے ابتد کے دشمن تو نے اس کوتل کر ڈ الا خدا ك تشم اس كے مال ہے كتنی چر تی تیرے بیٹ میں ہے ، محیصہ نے كہا واللَّه لقد امرني بقتله مَنْ ﴾ خدا كوتتم مُحَكُو اس كِتْلَ كا اليي ذات

لواسرنى بقتلك لضربت للفريا عداكروه ذات بابركات تير تير ت تا كا بهي تقم دين تو والله ميس تيري و مجھی کردن اُڑادیتا۔

عنقك

آلله لوامرك محمد بقتلي ألكي غداك سم الرمحمة تجفكومير تا كالحكم د نے وواقعی تو مجھکونٹل کر ڈالے گا۔

حويصه في كبها.

نعم والله لواموني بضوب أبال فداكتم الرتيري كردن مارخ كالتم ویتے تو ضرور تیری گردن مارتا۔ عنقك لضربتها-

لینی رسول الله یکی فی کے اللہ فی اللہ کے کا خیال نہ کرتا حویصہ بیسُن کرجیران رہ گئے اور بےساختہ بول اٹھے کہ خدا کی متم یہی دین حق سے جو دلوں میں اس درجہ راسخ اور منتحکم اور رگ و بیے میں اس طرح جاری دساری ہےاس کے بعد حویصہ رسول الله الله الله المنظمة المنافعة المراسخ المرسخ ول الماسلام قبول كيارض الله تعالى عند

#### سرية زيدبن حارثة رضى اللدتعالي عنه (غرهٔ جمادی الآخریسه)

واقعہ بدر کے بعد قریش مکہ مسلمانوں ہے اس درجہ مرعوب اورخوف ر دہ ہو گئے کہ اُن کے چھیڑ جھاڑ کے اندیشہ سے اپنا قدیم راستہ ہی چھوڑ دیا چنا نجہ بجائے شام کے راستہ کے عراق کا راستہ اختیار کیا اور رہبری کے سے فرات بن حیان مجی کو اُجرت پر ہمراہ لیا اور ایک تا فعد بغرض تنجارت مكندے مال كثير لے كريراه م ال رواند بواجس ميں ابوسفيان بن حرب اور صفوان بن امیداور حویطب بن عبدالغزّ سی وعبداللّٰد بن الی رسید بھی ہے۔ ( فنح مَلّہ میں بیہ چاروں حضرات مشرف باسلام ہوئے رضی اللّٰدتع الى عنهم )۔

رسول الله بلق الله الله المنظمة كوجب ال قافله كى اطلاع مونى توسوسحا به كى جمعيت كوزيد بن حارثه رضى الله تعالى عنهم كى امارت اورسر كردگى ميس روانه فرمايا ـ

ان لوگوں نے پہنچ کر تملہ کیا۔ قافعہ حاصل کرینے میں تو کامیاب ہو گئے مگراعیان قوم اوراشراف خاندان اور قافلہ والے سب بھاگ گئے صرف فرات بن حیان مجلی کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لائے جو مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ مال غنیمت کی کثر ت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کا تمادہ ہوا کہ غنیمت کی محمومی تعداد ہم تھی۔ تو معلوم ہوا کہ غنیمت کی مجموعی تعداد ایک لاکھ در ہم تھی ا

### قىل **الى رافع** (غصف جمادى الثانيس<u>تاره</u>)

ابورافع ایک بروا،لداریہودی تاجرتھ ابورافع کنیت تھی عبداللہ بن ابی اُکھنیق اس کا نام تھا۔سلاَ م بن الی اُکھنیق بھی کہتے تھے۔خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہتا تھا۔

رسول املد یافتی نظیم کا مخت دشمن تھا اور طرح طرح سے آپ کوایڈ اءاور تکلیف پہنچا تا تھ کعب بن اشرف کا معین اور مدوگارتھا، یہی شخص غز وۂ احزاب میں قریش ملّہ کومسلمانوں پر چڑھا کر لایا اور بہت زیادہ ان کی ولی امداد کی اور ہمیشہ رسول اللدیلیق شین اور مسمانوں کی عداوت میں رویبی فرج کرتار ہتا تھا ہے

إير طبقات ابن سعدر الشيالية والنبلية وا

ووسرے گنتائخ اور دریدہ دبمن ابورافع کوئل کر کے دارین کی عزّت ورفعت حاصل کریں۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر ابورافع کے لل کی اجازت جا ہی آپ نے اجازت دی لیا

اورعبداللہ بن عتیک اورمسعود بن سنان اورعبداللہ بن اُنیس اورابوقتادہ حارث بن ربعی اورخزاعی بن اسودرضی اللہ تع کی عنہم کواس کے لئے روانہ فر مایا اور عبداللہ بن عتیک کوان پرامیر بنایا اور بیتا کیدفر مائی کہ سی بچہ اورعورت کو ہرگز نہل کریں ہے۔

نصف جے جمادی الاخری سے وعبداللہ بن منتیک مع اُپٹے رفقاء کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے (تاریخ طبری صلاح سے) صحیح بخاری میں براء بن عازب وَحَائِنْنُو اَلَّا ہِ ہُ ہے مروی ہے کہ خروب آفقاب کے بعد جب لوگ اپنے جانور چراہ گاہ ہے واپس لا چکے ہے تب یہ لوگ خیبر پہنچے ،ابورافع کا قعد جب قریب آگیا تو عبداللہ بن عتیک نے اُپٹے رفقاء ہے کہا تم یہیں بیٹھو میں قلعہ کے اندر جانے کی کوئی تہ بیر نکالتا ہوں ، جب بالکل دروازہ کے قریب بہنچ کی تو کیٹر اوٹ ھا تک کراس طرح بیٹھ گئے جیے کوئی قضاء حاجت کرتا ہو، دربان نے یہ بھے کرکے تو کیٹر اوٹ ھا تک کراس طرح بیٹھ گئے جیے کوئی قضاء حاجت کرتا ہو، دربان نے یہ بھے کر یہ بہارا ہی کوئی آدمی ہے یہ آواز دی کہا ہے اللہ کے بندے اگراندر آنا ہے تو جلد آجا میں دروازہ بند کرتا ہوں بیں فوراً داخل ہوگی اورا کی طرف جیب کر بیٹھ گیا۔

ابورافع بالاخانہ پررہتا تھا۔اورشب کوقصہ گوئی ہوتی تھی جب قصہ گوئی ٹیم ہوگئی اور لوگ اپنے اپنے گھرواپس ہو گئے تو دربان نے دروازے بند کر کے تنجیوں کا حلقہ ایک کھونٹی برائکا دیا۔

جب سب سو گئے تو میں اُٹھا اور کھوٹی ہے تنجیوں کا صفہ اتار کر دروازہ کھولت ہوا بالا خانہ پہنچا اور جو دروازہ کھولت تھا وہ اندر ہے بند کر لیتا تھا تا کہ لوگوں کو اگر میری خبر بھی ہوجائے تو میں اینا کام کرگذروں۔

جب میں بالا خانہ پر پہنچاتو وہاں اندھیراتھ اورا بورافع اینے اہل وعیال میں سور ہاتھا۔ مجھ کومعلوم ندتھا کہ ابورافع کہاں اور کدھرہے میں نے آواز دی۔اے ابورافع ابورافع نے کہا کون ہے میں نے اس جانب ڈرتے ڈرتے تنوار کا دار کیا مگر خالی گیا۔ابورا فع نے ایک چنے ماری میں نے تھوڑی دیر بعد آواز بدل کر ہمدردان لہجہ میں کہاا ہے ابورا فع سیکسی آواز ہے، ابورا فع نے کہا، ابھی مجھ پر کسٹخص نے تکوار کا وار کیا۔ یہ سنتے ہی تکوار کا دوسراوار کیا جس ہے ال کے کاری زخم آیا۔ بعدازاں میں نے تلوار کی وھاراس کے پیٹ برر کھ کراس زور سے د بائی کہ پشت تک بینے گئی جس ہے سمجھا کہ میں اب اس کا کام تمام کر چکا اور واپس ہو گیا اور ایک ایک درواز ہ کھونتا جاتا تھا۔ جب سٹرھی ہے اُتر نے لگا تو بیہ خیال ہوا کہ زمین قریب آ گئی اتر نے میں گریڑا۔اور بیڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی جاندنی رات تھی۔ عمامہ کھول کرٹا تگ کو باندھااورائیے ساتھیوں کے پاس آیااور کہاتم چیواوررسول اللہ بھی کا کوبشارت سناؤمیں يبيل ميضا ہوں اس كى موت اور قبل كا اعلان من كر آؤں گا۔ چنانچە جب صبح ہوئى اور مُرغ نے بانگ دی تو خبر دینے والے نے قدعہ کی قصیل سے اُس کی موت کا اعلان کیا تب میں وہاں سے روانہ ہوااور ساتھیوں ہے آملا۔اور کہا تیز چلو۔اللّٰد نے ابورافع کو ہلاک کیا۔ وہاں ہے چل کررسول ابلد پانٹائلٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اورخوش خبری سنائی اور جو واقعہ گزرا تھا وہ سب بیان کیا، آپ نے فرمایا اپنی ٹا تک پھیلا ؤ۔ میں نے ٹا تک پھیلا دی آپ نے دستِ مبارک اس بر پھیرااییامعلوم ہوا گویا کہ بھی شکایت ہی پیش نه آئی تھی ( بخاری شریف باب قل الى رافع في البارى باب قل الى رافع البداية والنهاية ص١٣٨ج م)

حافظ عراقی رحمه الله تعالے فرماتے ہیں<sup>.</sup>

قوم من الخزرج كي تَمُنَعهُ لِ لِسقَتُلِهِ أُعِيُنَ بِالتَّوفِيُقِ اوثاليث اورابع اوخامسَه

فَبَعُثُهُ لابن عتيكٍ معه ليخيبرلا بن ابسى الحُقَيُقِ واختلفوا فقِيُلَ ذافي السادسه

ل يتخفظ بنه والجماعة عبدالله بن عتيك عما يثوب

#### غزوة أحدله

#### شوال ستھ

قال الله تعالى. وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِمَّالِيَّةِ قريشٍ مكه جب بدرے بطرح شكست كھا كرمكة واپس ہوئ توبيہ معلوم ہواكده كاروانِ تجارت جس كوابوسفيان ساحلى راستے ہے بچاكر كال مائے تھے وہ مع اصل سرمايہ اور زرمن فع دارالندوہ ميں بطورامانت محفوظ ہے بدركى اس بے طرح بزيمت اور ذكت آمير شكست كا زخم يول تو برخص كے دل ميں تھا بيكن جن لوگوں كے باپ اور بيٹے بھائى اور بھتيے خوليش اورا قارب بدر ميں مارے گئے ان كورہ رہ كر جوش آتا تھے۔ جذبہ انتقام ہے برخص كا سين لبر بز تھا۔

بالآخرابوسفیان بن حرب میں عبداللہ بن ابی رہید۔ عکرمۃ بن ابی جہل، حارث بن ہشام ۔حویطب بن عبدالنو کی ۔صفوان بن امیہ اور دیگر سر داران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے، کہ کاروان تجارت بطورامانت محفوظ ہے، اس میں سے اصل سر مایی قتمام شرکاء پر بقدر حصص تقیم کردیا جائے اور زرمن فع کلیه محمد (ایک فیٹ) سے جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ اور بیٹول، خویش اورا قارب، اعیان اوراشراف کا جو بدر میں مارے گئے انتقام لیس بیک آواز سب نے نہایت طیب خاطر سے اس درخواست کو بول کیا اور زرمنافع جس کی مقدار بچاس ہزار دینار می وہ سب اس کام کے لئے جمع کردیا گیا۔

#### اس بارے میں حق تعالی شانہ نے بیآ بت نازل فرمائی۔

إِنَّ الَّهِ فِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ لَ مُتَقِقَى كَافِرائِهِ الول كُوخِي كررب مِين أَمْ وَالَّهُ مُ لِيَصَدُّوا عَنْ سَبيل لا تاكه لوكون كوفدا كراسته بروك وي اللُّهِ فَسَيُّهُ فِهُ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ إن اور بهي خرج كري كاور پجريدسب ان برحسرت اورافسوس ہول گے پھر آخر مغلوب ہول گے۔

عَلَيْهِ مُ حَسُرَةً ثُمَّ يُغَلَّبُونَ (الانقال،٢٣)

### قریش کاعورتوں کوہمراہ لے جلنا

غرض یہ کہ قریش نے خوب تیاری کی اورعورتوں کوبھی ہمراہ لیا تا کہ وہ رجز بیا شعار ہے کڑنے والوں کی ہمت بڑھا کمیں اور بھا گئے والوں کوغیرت دلا کمیں نیزلڑنے والےعورتوں کی بے حرمتی کے خیال ہے دل کھول کر اور سینہ ٹھوک کرلڑیں چیھیے بٹنے کا نام نہ لیس اور قبائل میں قاصد دوڑائے کہاں جنگ میں شریک ہوکر دادشجاعت دیں۔اس طرح تمین ہزار آ دمیوں کالشکر جمع ہوگیا جن میں ہے سات سوز رہ بیش تنھے اور دوسو گھوڑ ہے اور تین ہزار اونث اوریندره عورتنس ہمراہ تھیں ، بیتین ہزار کالشکر جرارنہایت کر وفر ہے ابوسفیان بن حرب کی سرکردگی میں ۵شوال سے کو ملتہ ہے روانہ ہوا (طبقات ابن سعدص ۲۵ ج ۲ قتم اوّل زرقاتی ص۲۰۶۰ تاریخ طبری ص۹۶۳)

# حضرت عباس رضى للهُ تَعَالِكُ كُاحْضُور يُرنُور کوفریش کےارادہ سےاطّلاع دینا

حضرت عماس نے رہتمام حالات لکھ کرنمی کریم ملیہ الصلاق والتسلیم کے پاس ایک تیز روقاصد کے ہاتھ روانہ کئے اور قاصد کو بیتا کید کی کہ تین دن کے اندراندرکسی طرح آپ کے یا ک بی خط پہنچادے لے

ازرقانی چ ۱۳س۳

### حضور پُرنُو رکاصحا بہے مشورہ

بی خبریاتے ہی آپ نے اُنس اور مونس رضی التدعنهما کو قریش کی خبر لینے کے لئے روانہ فر مایا۔انھوں نے آ کر میاطلاع دی کہ قریش کالشکر مدینہ کے باسکل قریب آپنجا ہے۔ بعد ازاں حیاب بن منذر رَفِعَیٰ لَندُ تَعَالَیْ کوان کا انداز ہ کرنے کیلئے بھیجا کے معموم کریں فوج کی کتنی تعداد ہے، حباب دَفِیَائللُهُ مَعَالِیْ نے آگر ٹھیک انداز ہ اور سیجے تخمینہ ہے اطّلاع دی تمام شب سعد بن معاذ اوراسید بن حفیراورسعد بن عبد و رضی ایند تعالے عنہم نے مسجد نبوی کا پیر ہ دیا۔اورشہر کےاطراف وجوانب میں بھی پہرے بٹھلا دیئے گئے (طبقات ابن سعدص ۲۵ ج اقتم اوّل، ) مع جمعه كي شب تقى جب صبح بهو كي تو رسول الله بلق تها في صحابه كو بلا كرمشوره كيا۔ اكابرمهاجرين وانصارے بيمشوره ديا كه مدينة بي ميس پناه كزين ہوكرمقا بله كياجائے۔ کیکن جونو جوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور ہے تاب تصان کی بدرائے ہوئی کہ مدینہ سے باہرنکل کران برحملہ کیا جائے۔رسول القد بھی تاہا نے ارشاد فرمایا میں نے خواب لے دیکھا کہ میں ایک منبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے کہ ذرج کی جار بی ہے جس کی تعبیر ہیہ ہے کہ مدینہ بمنز لہ مضبوط زرہ کے ہے اور ذرج بقر ہے ال طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب میں ہے چھ لوگ شہید ہوں گے لہٰذا میری رائے میں مدینہ ہی میں قلعہ بند ہوکر مقابلہ کیا جائے اورخواب میں پیچی و یکھا کہ میں نے تکوارکو ہلا یا اس کے سامنے کاحصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ پھراسی تکوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ تکواریبلے ہے زیادہ عمدہ ہوگئی۔جس کی تعبیر میتھی کہ صحابہ کرام بمنز لہ ہوار کے تتھے جوآپ کے دشمنوں پر وارکر تے تحصی ایکو جہاد میں لے جانا بمنز لیتوار کے ملانے کے تقالیک مرتبہ ہدایا۔ یعنی غز وہ احدیث تواس کے س منے کاحقہ ٹوٹ کر گر کی یعنی کچھ صحابہ شہید ہو گئے ، پھراسی تلوار کو دوسر ےغزوہ میں استعمال کیا تو وہ تعوار ہملے ہے زیادہ عمدہ اور تیز ہوگئی اور خوب بشمنوں پر جلی عبداللہ بن انی رأس الهنافشین ہے بھی ہوشیاراورتج به کارہونے کی وجہ ہے مشورہ لیا گیااس نے بیاکہا کہ تجربہ بیاہے کہ جب کسی وشمن نے مدینہ برحملہ کیا اور اہل مدینہ نے اندرون شہر بی رہ کر مقابلہ کیا تو فتح ہوئی اور جب باہرنگل کرحملہ کیا گیا ،تو نا کام رہے یا رسول اللہ آپ مرینہ ہے اليخواب آپ تے اى شب جويى ويكھا تھا۔ كم فى طبقات ابن معدض ٢٦ج٦ باہرنہ نکلئے خدا کی سم جب بھی ہم مدینہ سے باہر نکل تو دشمنوں کے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی اور جب بھی ہم مدینہ میں رہے اور دھمن ہم پر چڑھ کر آیا تو دھمن نے ہمارے ہاتھ ہے تکلیف اٹھائی آ ہے تو مدینہ کی نا کہ بندی فرمادیں دخمن اً سر بالفرض مدینہ میں گھس آیا تو مرد اُن کا تکوار ہے مقابلہ کریں گے اور بچے اورعور تیں چھتوں ہے سنگ باری کریں گی۔اوراگر بابرے باہر بی نا کام واپس ہو گئے تو فہوالمراد لے

مگر بعض ا کابر اور نو جوانوں نے اس بر زیادہ اصرار کیا کہ مدینہ ہے باہر نکل کر حمدہ کیا جائے ،اورعرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اس دن کے ممنی اور مشت ق بی تھے اور خدا ہے دعا تھیں ما نگ رہے تھے خداوہ دن لے آیا اور مسافت بھی قریب ہے حضرت حمز ہ اور سعد بن عبادہ اور نعمان بن ما مک رضی القد تعالیٰ عنهم نے عرض کیایا رسول ابندا گرہم نے مدینہ میں رہ کر اُن کی مدا فعت کی تو ہمارے دشمن ہم کوخدا کی راہ میں بز دل خیال کریں گےاور حضرت جمز ہنے ہیکہا۔ والَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ لا إلى الله الله الله الله الله الله الكرات الله الكرات الله المرات الله اطعه اليوم طعاما حنى ألي كتاب نازل فره في مين اس وقت تك تمانا اجاهدهم بسيفى خارج أنكوال كاجب تكم ينه به كاركر وشمنول کااین کموارے مقابلہ نہ کرلول۔ المدينة ل

نعمان بن ما لک انصاری رضی اللّٰدتع کی عنہ نے عرض کیا۔

يارسُولِ اللّه لاتحرمنا الجنة فو أ الناسكرسول بم كوجنت محروم نه الذي بعثك بالحق لادخلن للم يجيئ فتم جاس ذات ياك كرس في الجنة

آپ کوخل و میر بھیجا ہے میں ضرور جنت میں داخل ہو کررہوں گا۔

لانی اشهدان لا اله الا الله وَانك لله وَانك الله وَانك وَيَا مِول كَالله وَانك وَانك وَيَا مِول كَالله وَانك وَيَا مُن وَانك وَنْ فَانك وَيَا مِول كَالله وَانك وَيَا مِول كَالله وَانك وَيَا مِول كَالله وَانك وَ 🕻 سوا کوئی معبود نبیس اور بے شک آپ اللہ کے برحق رسول ہیں اور میں لڑائی میں بھی م ما ترانيل \_

آپ نے فرمایا کس بنابر \_ نعمان نے عرض کیا۔ رسُول الله ولا افرُّ يوم الزحف

اورایک روایت میں بیلفظ ہیں: لانی احب الله ورسوله

اس وجہ ہے کہ میں امتداوراً س کے رسُول کو محبوب رکھتا ہوں۔

آب فرمايا-صدفت توني كها:

رسول اللد التقافظ في جب و يكها كه بخت كے شيدائى اور شہادت كے سودائى ليعنی نوجوانوں كا اصرار تو پہلے ہى ہے كه مدينه ہے باہر جا كر حمله كيا جائے كيكن مهاجرين وانسار ميں ہے بھی بعض اكا برجيے حضرت حمز واور سعد بن عباد و شوق شہادت ميں بے چين اور ہيں اور اُنكى بھى بہی رائے ہے ، تو آپ نے بھى يہى عزم فرماليا۔

سے جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز ہے فارغ ہو کر وعظ فر مایا۔اور جہاد وقبال کی ترغیب دی، اور تیاری کا حکم دیا۔

یہ سنتے بی خدادند ذوالجدال کے جبین و کلصین ، عاشقین ووالہین اور خداوند قد وس کے لقاء کے شائفین کے جانول میں جان آگئی اور سمجھ گئے کہ اب اس دنیا کے جیل خانداور اس قفس ہے ہماری رہائی کا وقت آگیا۔

راحت جان طلهم وزيئے جانان بروم

خُرِم آن روز کزیں منزل ویران بروم

المخضرت صلى الله عليه وسلم كي يتاري اورسلاح يوشي

عصر کی نمازے فارغ ہوکر آپ ججرۂ شریفہ میں تشریف لے گئے اور صاحبین (یعنی آپ کے وہ دوس تھی جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ میں اور میدان حشر اور حوض کوثر اور جست میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور میدان حشر اور حوض کوثر اور جست میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے ) لیعنی ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی آپ کے ساتھ حجرہ میں گئے۔

ہنوز آپ ججرۂ مبارکہ سے باہرتشریف ندلائے تھے کہ سعد بن معاذ اور اُسید بن حفیر رضی القد تع لی عنبمانے لوگوں سے کہا کہتم نے رسول القد القطاعی کوشہر سے باہر جا کر حملہ کرنے پرمجبورکی حالہ نکہ آپ پرانڈ کی وحی انزتی رہتی ہے۔ من سب یہ ہے کہ آپ کی رائے اور منت ء پر جھوڑ ویا جائے۔ اینے میں آپ دوز رمیں تو برتو پہن کر اور مسلح ہوکر باہرتشریف

لے آئے۔ سحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ہم نے ملطی سے فد ف مرضی مبارک اصرار کیا جو ہارے لئے سی طرح من سب اورزیبانہ تھا۔ آپ سرف اپنی رائے پیمل فرہ تیں آپ نے فرمایا کسی نبی کےالئے بیرجا تزنبیں کے ہتھیارلگا کرا تاردے یہاں تک کدوہ اللہ کے دشمنول ہے جنگ کرے۔ اب امتد کے نام پر جلواور میں جو حکم دول وہ کرو۔اور تمجھاو کہ جب تک تم صابراور ثابت قدم رہو گے تواللہ کی فتح اور نصرت تمھارے بی لئے ہے۔

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى روائكى اورفوج كامعايينه

اا شوال یوم جمعه بعدنمازعصر آب ایک ہزار جمعیت کے ساتھ مدینہ ہے روانہ ہوئے آ ہے گھوڑ ہے برسوار نتھے اور سعد بن معاذ اور سعد بن عب دہ رضی اللہ عنہی زرہ پہنے ہوئے آ پ کے آگے آگے تھے، اور سب مسمی ن آپ کے دائیں اور یا میں جیتے تھے۔

بیتمام تفصیل طبقات ابن سعد اور زرقانی میں مذکور ہے۔ مدینہ سے باہر کل کر جب مقام شیخین تا پر بہنچے تو فوج کا جائز ہ سا۔ان میں جونوعمراور کم سن تھےان کو واپس فر مایا جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

- (۲) زیدین تابت رضی ایندتعابی عنه
- (۱) اسامه بن زيدرضي المتدتع لي عنه (۴) عبدالله بن عمرضي اللدتعالي عنه (٣) ابوسعيد خدري رضي المتدتع لي عنه
- (۲) عرابیة بن اوس صنی ایند بعی بی عنه
- (۸) زید بن ارقم رضی الله تعالے عنه (۷) براء بن عاز ب رضی الله تعالی عنه

(۵) اسيد بن ظهبير ضي الله تعالى عنه

امام ش فعی رحمہ اللہ تع ہے فرہ تے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ستر ہ صحالی پیش کئے گئے جن کی عمر چودہ چودہ سال کی تھی نبی کریم علیہالصلاۃ وانسلیم نے ناباغ قرار دے کروایس

الاس معلوم ہوتا ہے کہ میتوم ہے کی ساتھ بینصوص شمیں ہو پیٹی ہوتا پیدا سنوا مرکا۔ بی طعم ہے کہ تھے رکا لینے العد بغیر جہاد کے تھے پار تاریا جا زنمیں ۔ تیز اس سے بیاتھی معلوم سوتا ہے کہ فل ارمستاب شروع کر بینے ۔ س کا تمام اور يور كرناوج بباتوتاب تائب وأنهم مسطفاعته فللمستعلق وأثيون كانام يجيبونديه ورأعديك وبين واقع میں وہاں اکیک اندھا ور وز حالیہوی اور کیک ندھی ور بڑھیا لیمون رہا سے تھے واس سے وہ شیعے تنظیم کے نام ے مشہور مو گئے ہے صری ن ہے

کردیا جب ایک سال بعد پندرہ سال کے من میں پیش کئے گئے تو آپ نے اجازت دی۔ (زرق نی ص۲۵ج۲)

ان کمسنوں میں رافع بن خدت کے دوسائنگا تھا گئے ہیں تھے۔ انھوں نے یہ ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بل ہوں۔ سنخضرت پر انگوٹھ انگا کے انگوٹھوں کے بل تن کے کھڑ ہے ہوگئے تا کہ دراز قامت معلوم ہوں۔ سنخضرت پر انگوٹھ کھڑا نے ان کواجازت دے دی۔ نیزان کی نسبت سے بھی کہا گیا کہ یہ بڑے تیرانداز ہیں۔

اُور جو پندرہ سال ہے کم ہواس کا نام ذریۃ بچوں کی فہرست میں لکھا جائے ، (عیون الاشرص ۲۳۳ ) سمرۃ بن جندب جو انھیں کے ہم من تھے انھوں نے نہایت حسرت بحرے الفہ ظ میں آپنے عدتی باپ مُری بن سنان دَفِقَائِنَهُ تَعَافِیٰ ہے کہا۔ اے باپ رافع کو تو الفہ ظ میں آپنے عدتی باپ مُری بن سنان دَفِقَائِنَهُ تَعَافِیٰ ہے کہا۔ اے باپ رافع کو تو اور میں رہ گیا۔ حالا نکہ میں ان سے زیادہ قوی ہوں رافع کو بچھ ڈسکتہ ہوں مری بن سنان دفع کو اچھ اس کے دافع کو اچا دہ میں اور میر سے بینے بن سنان دفع کو اچا دافع کو بھی ارسول اللہ ہے۔ کو واپس فر مایا۔ حالا نکہ میرا بیٹا رافع کو بھیا ڈسکتا ہے۔

دیا۔ آپ نے سمرہ کو بھی اجازت دی۔ (طبری ص۱۱ج۳) بنتج اور بوڑھے جوان اور ادھیر سب کے سب ایک بی شراب کے مختور اور ایک بی نشہ کے چور تھے۔ شہید ہونے سے پہلے بی دیجرت میم سے شہید ہو چکے تھے، رضی امتد تعالی عنہم ورضوا عنہ۔

IAY

# لشكراسلام ہے منافقین کی علیحد گی اور واپسی

جب آپ أحد كے قريب بيني قراس المنافقين عبدالله بن ابي جو تين سوآ دميول كى جمعيت اپني ہمراه لايا تق يہ كہدكر واپس ہوگي كه آپ نے ميركى دائے بيل مائى ہم بوجه كيول اپنى جانول كو بلاكت ميں واليس بير جنگ نبيس باگرہم ال كو جنگ بجھے تو تمھا دا ساتھ دية أنبى لوگول كى باره ميں بي آيت نازل ہوئى ۔ وَلِيَتُ عَلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ج صليه وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالُو ا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أواذ فَعُوا طَ قَالُوا لَو نَعُلَمُ قِتَالًا لاَ اتّبَعَنكُمُ طَ هُمُ لِللهُ مَا يَدُونُ وَلَيْ مَا يَعُولُونَ بِاَفُو اهِهِمُ مَّالِيسَ فِي قَلُوبِهِمُ طَ وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ٥ ( آل عران ،آية 142)

اب نبی کریم نطیدالصلاقوالتسلیم کے ساتھ صرف سات سوسحابدہ گئے جن میں صرف سوآ دمی زرہ پوش سخے اور سارے لشکر میں صرف دو گھوڑے ہتے ایک آپ کا اور ایک ابو بروق بن نیار جارتی دَفِحَانَانُهُ مَعَالِئَةُ کا لے

قبیلہ خزر ن میں سے بی سلمہ نے اور قبیلہ اور میں سے بی حارثہ نے بھی ابن اُنی کی طرح کچھ واپسی کا ارادہ کیا اور یہ دونوں قبیلے شکر کے دونوں طرف بخے تو فیق خداوندی نے ان کی دست گیری کی۔ خدا نے ان کو بچ لیا۔ اور واپس نہیں ہوئے ، ان بی کے ج رے میں یہ آیت نازل ہوئی ۔ اِد هَ مَتْ طُلْ آئِمَ هَ مَا اَنْ هَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّٰهِ وَلِيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ بَتَوَ مِنْ اللّٰهِ وَلِيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ بَتَوَ مِنْ اللّٰهِ وَلَيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ بَتَو مِنْ اللّٰهِ وَلَيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ بَتَو مُنولُ اللّٰهِ وَلِيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ بَتَو مُنولُ اللّٰهِ وَلَيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ بَتُومِ مَنْ اللّٰهِ وَلَيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ بَتَو مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ بَتُومِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ اللّٰهُ وَلِيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ اللّٰهُ وَلِيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ اللّٰهُ وَلَيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ وَلَيْعَهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ وَلَيْعَا وَعَلَى اللّٰهِ وَلِيْعَا وَعَلَى اللّٰهِ وَلَيْعَا وَعَلَى اللّٰهُ وَلِيْعَا وَعَلَى اللّٰهُ وَلِيْعَا وَعَلَى اللّٰهُ مُنْ وَاللّٰهُ وَلِيْعَا وَعَلَى اللّٰهِ وَلِيْعَا وَعَلَى اللّٰهُ وَلِيْلِيْ اللّٰهِ وَلِيْلِهُ مَا اللّٰهِ وَلِيْلِهُ مِنْ وَلَا لَا اللّٰهِ وَلَيْلَا اللّٰهُ وَلَيْلُهُ وَلِيْلُولُ اللّٰهُ وَلِيْلُولُولُ اللّٰهُ وَلَيْلَا اللّٰهِ وَلَيْلُولُولُ اللّٰهُ وَلِيْلُهُ وَلِيْلُهُ وَلِيْلِهُ وَلَيْلُولُ اللّٰهُ وَلِيْلِهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا لَا اللّٰهِ وَلَيْلُهُ وَلِيْلُولُولُ وَاللّٰهُ وَلِيْلِهُ وَلِيْلُولُولُ وَلِيْلِهُ وَلِيْلُولُ وَلَا اللّٰهِ وَلَيْلُولُ وَلَا اللّٰهُ وَلِيْلِهُ وَلِيْلِهُ وَلِيْلِهُ وَلِيْلُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلَا اللّٰهِ وَلِيْلُولُ وَلِيْلُولُ وَلَا اللّٰهُ وَلِيْلُولُولُ وَلِيْلُولُ وَلْمُ وَلِيْلُولُ وَلَا اللّٰهُ وَلِيْلُولُ وَلِيْلُولُ وَلَا اللّٰهُ وَلِيْلُولُ وَلَا لَا لَا مُعْلَى اللّٰهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَالِهُ وَلِيْلُولُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّٰهُ وَلَا مُعْلَمُ وَالْفَالِيْلُولُ وَلَا لَا مُعْلَمُ وَالْمُولُولُ فَا مُعْلَمُ وَالْفَالِمُ وَلَا مُعَلِيْ فَالْمُولُولُ وَلَا مُعَلِيْ فَا مُعْلَمُ

یادگرواس وقت کو جب جمّت باردی تم میں کے دوگروہوں نے اورالندان کا مددگارتھا اس لئے وہ واپسی ہے محفوظ رہے اورتی مہسلی نول کوالند بی پر بھروسہ چاہیے ۔ جنوز آپ مقام شخین بی میں تھے کہ آفی ب غروب ہوگیا ۔ حضرت بلال رضی اللہ تع لی عند نے اذان دی آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور پہیں شب کو قیام فر مایا۔اورمحر بن مسلمہ رضی اللہ عند نے تمام شب کشکر کی بإسبانی کی وقنا فو قنالشکر کا ایک چکر لگاتے اور واپس آکرآپ کے خیمہ مبارکہ کا پہرہ دیتے۔

شب کے آخری حصہ میں آپ نے کوچ فرمایا جب اُ حدے قریب پہنچ تو صبح کی نمہ زکا وقت آگیں۔ بلال رضی القد نتو لئے عنہ کواؤ ان کا تھم دیا۔ بلال دَفِظَ لَمُعَالَّ فَا فَان اور اقامت کہی اور آپ نے اسیخ اصحاب کونماز پڑھائی۔

### ترتيب فوج

نمازے فارغ ہوکر کشکر کی جانب متوجہ ہوئے مدینہ کوسا منے اور اُحد کو پس پشت رکھکر صفوں کو مرتب فر مایا۔ اور جو صفیل چند لیحہ پہلے خداوند ذوالجلال کی تعظیم واخلال کے لئے دست بستہ کھڑی ہوئی تھیں اب وہ اس کیپر متعال کی راہ میں جانبازی اور سرفر وثی اور اس کے راستہ میں جہادو قبال کے لئے کھڑی ہوگئیں ہے۔

سی بخاری میں برا ، بن عازب رضی القد تعالے عند سے مروی ہے کہ رسول القد بنتی بھی بخالہ نے بچاس تیراندازوں کا ایک دستہ جبل اُحد کے پیچھے بٹھلادی تا کہ قریش پشت ہے جملہ نہ کرسکیں اور عبداللذ بن جبیر رضی القد تع لی عنہ کو اس کا امیر مقرر فر ما یا اور بیتکم دیا کہ اگر جم کو مشرکین پرغالب ہوتے دیکھوتب بھی یہاں سے نہ بٹمنا اور اگر مشرکین کو جم پرغالب ہوتے دیکھوتب بھی یہاں سے نہ بٹمنا اور اگر مشرکین کو جم پرغالب ہوتے دیکھوتب بھی یہاں سے نہ بٹمنا اور اگر مشرکین کو جم پرغالب ہوتے دیکھوتب بھی اس جگہ ہے نہ ہرکن اور نہ جماری مدد کے لئے آئا۔

ز ہیر کی روایت میں بیہ ہے کہ اگر پر ندوں کو بھی ہم کواُ چکتے ہوئے دیکھوتہ بھی اس جگہ سے ند ثلنا۔

مند احمد اور مجم طبرانی وغیرہ میں ابن عباس دختانند تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ فیلٹ کا نائد فیلٹ کے بیار شادفر مایا تم اس جگہ کھڑ ہے رہواور پشت کی جانب سے ہماری حفاظت کرو۔ اگر ہم کو آل ہوتے ہوئے بھی دیکھوتو ہماری مدد کے لئے نہ آنا اور اگر نمیمت صل کرتے ہوئے دیکھوتو اس میں شریک نہونا ہے

یہ این معد می ایس کا میں گئے ایاری می کا اس ۱۷۵

### قریش کے شکر کا حال

قریش کالشکر جرار شغبہ می کو مدینہ بی گراُ حد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا جس کی تعداد تین ہزارتھی جن میں سات سوزرہ پوٹس اور دوسو گھوڑ ہے اور تین ہزار اونٹ ہتھے اور اشراف ملّہ کی پندرہ عورتیں ہمراہ تھیں جواشعہ رپڑھ پڑھ کرمردول کو جوش دل تی تھی لیا نفسانی اور شہوائی اور شیط نی لوگول کا دھنداایسا ہی ہوتا ہے۔ نعوذ بالقدمنه

جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

(۱)\_ ہندہ بنت منتبہ یکیم . . . . . . . . . . . ابوسفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ کی مال ۔

(۲)۔ام حکیم بنت حارث بن ہشام ..... ابوجبل کے بیٹے عکرمہ کی بیوی۔

(۳) \_ فاطمه بنت ولميد حارث بن مشام كي بيوي (۳) \_ برره بنت مسعود صفوان بن اميد كي بيوي

(۵) \_ ريطه بنت شيبه عمر و بن العاص كي بيوي (۲) \_ سلافه بنت سعد طلحة بن الي طلحة كي كي

بيوي

(٤) \_ خناس بنت مالك مصعب بن عمير كي (٨) \_عمرة بنت علقمه

والده

عد مہذر قانی فرماتے ہیں کہ سوائے خناس اور عمرہ کے بیسب عور تیس بعد میں چل کر مشرف باسلام ہوئیں ۔رضی اللہ تعالیٰ عنہیں ۔

قریش نے اپنے لئنگر کے میمند پر خالد بن ولید کواور میسر ہ بر مکرمند بن ابی جہل کو ور بیاد ول پرصفوان بن امیے کواور کہ جاتا ہے کہ عمر و بن العاص کواور تیرانداز ول پرعبداللہ بن افی ربیعہ کوافسر مقرر کیا۔

مگر بعد میں چل کر قرایش کے بیر پانچول امرائے تشکر مشرف باسلام ہوئے ،رضی اللہ تعالی عنہم۱۲

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا مجامدین سے ایک خطاب جب فریقین کی مفیل مرتب ہوئیں قرر سول اللہ بیون ایک تلوار ہاتھ میں ہے کر

کون ہے جو کہاس مگوار کواس کے حق کے ساتھ لے۔

من يأخذهذا السيف بحقه

یہ کن کر بہت سے ہاتھ اس سعادت کے عاصل کرنے کے لئے آگے بوھے مگر نبی اکرم ﷺ فی کا بینادست مُبارک روک لیا استے میں ابود جاند رضی اللہ تق لی عندا تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس تکوار کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا حق ریہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہم ہوجائے۔

یدردایت مسنداحمد اور سیجے مسلم میں حضرت انس تف کانفائن سیاور جم طبر انی میں قیاد ہ

ہن النعمان تف کانفائن سیال کے اور مسند ہزار میں حضرت زبیر قض کفائنا سیال کا کانفائن سیال کا کانس سے کہ اس سے کی مسلمان کو کہ جس میں ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو کہ جس میں نہ کہ کہ کا فرے مقابلہ سے فرار نہ دونا۔

ابو دجانہ نفخاننگ تفائظ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کواس کے تق کے ساتھ لیتا ہوں یعنی اس کا حق اور کی ہوں کے ساتھ ایتا ہوں لین اس کا حق ادا کروزگاء آپ نے فوراً وہ مکوارا بود جانہ دفخاند کا تفائظ کومرحمت فرہ دی۔ غالبًا آپ کو بذر بعد وحی الہی کے بیمعلوم ہوا ہوگا کہ سوائے ابود جانہ کے کوئی اس تلوار کا حق ندادا کرے گااس لئے صرف ابود جانہ بی کوعطا فرمائی واللہ سجانہ وتع کی اعلم ا

(فَا مَدُو) ابود جانہ بڑے شجاع اور بہادر تھے، جنگ کے وقت ان پر ( بہختر ) یعنی نازو انداز اور و جداور سکر کی خاص کیفیت ہوتی تھی ،لڑائ کے وقت سر پرسُر خ عمامہ باندھ لیتے تھے اور خراماں خراماں چلتے ۔غالباس لئے آنخضرت آلی تھے اور خراماں خراماں جلتے ۔غالباس لئے آنخضرت آلی تھے اور خراماں خراماں جمعلوم ہوگا۔ اُن کے جہادوقال ہے معلوم ہوگا۔

# آغاز جنگ اورمپارزین قریش کاایک ایک کری قل

قرایش کی طرف ہے سب سے پہلے میدانِ جنگ میں ابوعا مرنکلا جوز مان کے جا ہلیت میں ابوعا مرنکلا جوز مان کے جا ہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا اور زہداور پارسائی کی وجہ سے راہب کے نام سے ایکارا جاتا تھا جب الاصاب میں ۵۸ زرقانی مج میں ۲۸

مدینه میں اسلام کا نور جیکا توبیثیرہ چیم اس کی تاب نہ لاسکا اور مدینہ سے ملّہ چلا آیا۔رسول اللّٰہ ﷺ نے بجائے راہب کے فاحق نام تجویز فرمایا۔

اس فاس نے مکہ آ کر قریش کورسول القد بیلی کی مقابلہ کے لئے آ مادہ کیااور معرکۂ اُحد میں خوداُن کے ساتھ آیا اور بیہ باور کر آیا کہ قبیلہ اوس کے لوگ جب مجھکو دیکھیں گے تو محمد (بیلی کا تیا تھ جھوڑ کرمیرے ساتھ ہوجا کیں گے۔

پہلامبارز:۔ چنانچ معرکہ اُحدیث سب سے پہلے بہی ابوی مرمیدان میں آیا اور لاکار کرکھا۔

یامعیشر الاوس انا ابو عامر اے گروہ اول میں ابوعامر ہوں۔ خداول کی آئی کھیں شنڈی کرے جنھوں نے فورا ہی یہ جواب دیا۔ لا انعم الله بك عینایا فاسق اے خدا کے فاس اور نافر مان خدا کی سے اللہ بک عینایا فاسق تیری آئی شنڈی نہ کرے۔

ابوعامریده ندان شکن جواب س کرخ ئب وخاسر واپس ہوااور جاکریدکہا کدمیرے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی۔(زرقانی ص ۳۰ج ۱۳ بن ہشام ص ۷۹ ج۲ طبری ص ۱۶ ج ۳ عیون لے الاثرص ۲۳۲ البدلیة والنہایة ص ۱۷ ج ۴۷)

دوسرامبارز: بعدازال مشرکین کائلمبر دارطلحة بن البطعه میدان میں آیا اورللکارکریہ کہا۔ اے اصی ب محمد (ﷺ) تم ماریہ گمان ہے کہ القد تعالیٰ ہم کوتھاری تلواروں سے جلدی جہتم میں پہنچا تا ہے اور ہماری تلواروں سے جلدی جہتم میں پہنچا تا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں جدد پہنچا تا ہے پس کیا تم میں سے ہوئی جس کومیری تلوار جلد جنت میں یااس کی تلوار مجھ کوجد جہنم میں پہنچا ہے۔

یہ سفتے ہی حضرت علی کرم اللہ و جہد مقابلے کے لئے نکلے اور آلموار چلائی جس ہے اس کا پیر کٹ گیا اور مُنہ کے بل گرا اور ستر کھل گیا۔ حضرت علی ایف کافتان اللہ اللہ شربا کر ہیجھے ہٹ گئے۔ نبی کریم علی انصلا ق وانسلیم نے دریافت فر مایا ہے لی کیوں پیجھے ہے، آپ نے فر مایا ہے۔ بی کریم علی انصلا ق وانسلیم نے دریافت فر مایا ہے علی کیوں پیجھے ہے، آپ نے فر مایا ہے۔ کہ موکواس کے ستر کھل جانے سے شرم آگئی۔ لے

لية زرقاني يهجس ٢١

ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم القدوجہہ نے اس کے سر پر ملوار چلائی جس سے سر کے دوجتے ہو گئے۔

رسول التديين المسلم ورجوئ اور السلّه الحكوكهااور مسلمانون في بهي السلّه المحبَوكا فعره لكايا-

غالبًا حضرت علی کی پہلی مکواراس کے قدم پر پڑی جس سے پیرکٹ گیااور دوسری مکوارسر پر پڑی جس نے کھوپڑی کے دو کر سے کر ڈالے۔ ابن جربر کی روایت میں پہلے وار کا ذکر ہے، اوراین سعد کی روایت میں دوسرے وار کا بلغذا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض ہیں۔ تیسرامیارز:۔ بعدازاں عثمان بن افی طلحہ نے علم سنجالا اور بیر جزیر شعتا ہوا میدان میں آیا۔ اِنَّ عَسلمی اَهُ لِ اَلْسلواء حَقًّا اَن تَحُرضَ سِ الصَغَدَّةُ او تَنْدُقًّا علم روار کا بیفرض ہے کہ اڑتے اڑتے اس کا نیزہ و تمن کے خون سے رسکیں ہوج کے یا توٹ جائے۔

حضرت حمزہ نے بڑھ کر حملہ کیا اور عثمان کے دونوں ہاتھ اور دونوں شانے صاف کردیئے اور عثمان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا،اور تھوڑی ہی دیر بیس اس کا کام تمام ہوا۔ چوتھا مبارز:۔اس کے بعد ابوسفیان بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ بیس لیا۔سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورا ہی ایک تیرناک کر اس کے حلق پر مارا جس سے اس کی زبان با ہرنکل آئی آگے بردھ کرفورا قتل کیا۔

پانچوال مبارز: اس کے بعد مسافع بن طلحة بن البی طلحہ نے علم اٹھایا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عند نے ایک ہی دار میں قبل کیا۔

چھٹا مبارز:۔اس کے بعد حارث بن طلحۃ بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اس کو بھی عاصم رضی اللہ تع کے عنہ نے ایک ہی وار میں قبل کیا اور بقول بعض حضرت زبیر نے اس کو قبل کیا۔

**سانواں مبارز:۔** بھر کلاب بن طلحۃ بن ابی طلحہ نے علم ہاتھ میں پکڑا حضرت زبیر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کرتل کیا۔

آتھوال مبارز: بعدازاں جُلاس بن طلحة ابن البطلحة حضند الله با فورا بي حضرت طلحه رضى الله تعالى عند في السكول كيا۔

نوال مبارز: اس کے بعد ارطاۃ بن عبد شرحبیل نے جھنڈ اہاتھ میں لیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدئے اس کا کام تمام کیا۔

دسوال مبارز: بشری بن قارظ ملم لے کرآ گے بڑھا آ ناف نااس کا بھی کام تمام ہوا، شریح کے قاتل کا نام معلوم نبیس کہ کون تھ۔

عمیارہواں مبارز:۔اس کے بعدان کا غلام جس کا نام صُو اب تفاوہ علم لے کرسامنے آیا۔حضرت سعد بن الی وقاص یا حضرت حمز ہیا حضرت علی رضی الله عنہم میں ہے کسی ایک نے علیٰ اختلاف الاقوال اس کا بھی کامتمام کیا۔!

اس طرح سے قریش کے بائیس سردار ، رے گئے جن کے نام ملامدابن ہشام نے بائنفصیل ذکر کئے ہیں اور ساتھ ساتھ سیجی بتلایا ہے کہ فلاں فلال سردار فلال فلال صحافی کے ہاتھ سے قبل ہوائے

### ابود جاندرضي اللهءندكي بهادري

ابود جاندرضی اللہ تعالے عنہ، جن کورسول اللہ ﷺ نے پی مکوار عطافر مائی تھی نہایت شجاع اور بہاور تھے۔ اوّل انھوں نے اپنا ایک سرخ عمامہ نکالا اور سر پر باندھا۔ اور اکڑتے ہوئے میدان میں نکلے اور بیاشعارز ہان پر تھے۔

اَنَا الَّذِي عَاهدنى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل ميں وبى ہوں جس سے ميرے اس دوست نے عہدليا ہے (كرجس كى محبت ميرے خلال قلب يعنى اندرون قلب ميں سرايت كرچكى ہے يعنى محدرسول القائلة () نے درآنحاليكہ ہم يہاڑ كے دامن ميں نخلستان كے قريب شھے۔

ان لااقوم الدهر فی الگُبُول اضرب بسیف الله والرسول و الرسول و عبد بیه به کرمول کی کموار و عبد بیه به کرمول کی کموار سے خدا کے دشمنوں کو مارتار ہوں گا۔

ع ابن بشامه ج المرادرة في ع المرادرة

ارزرقانی ح ۱۶ مل ۱۱ ماین معدج ۲ مل ۲۸

رسول الله بينون ينظير في ابو دج نه رَصَىٰ لَلهُ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِ

(بیعنی جبکہ محض المتداوراُس کے رئول کے دشمنوں کے مقابلہ میں ہوا پینے تنس کیلئے نہ ہو ) ابو و جانہ مفول کو چیر تے چلے جاتے تھے جوسا منے آگیا اس کی اش زمین پر ہوتی تھی یہاں تک کدابوسفیان کی بیوک ہندہ بالکل سامنے آگی او و جانۂ نے اس پر تلوارا ٹھ کی مگر فوراً بی ہاتھ دروک لیا۔ کہ بیکی طرح زیبانہیں کہ خاص کررسول اللہ دیکھی گئی گئی کورت میں جاتے ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب ابو دج نہ دُفِی نَعَدُ مِندہ کے قریب بہنچ تو اس نے لوگوں کو آواز دی مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ پہنچ ۔ ابو دجانہ فر ماتے ہیں۔ جھے کواس وقت ریا چھا نہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ بین نظامین کی موار کوایک بے بناہ اور بے سہارا عورت برآ زماؤں لے

### حضرت جمزه رضى الله عنه كى شجاعت اورشهادت كاذكر

حضرت حمز ہ رضی اللہ تع می عنہ کے شیر اِنہ حملہ ہے کفا ریخت پریشان ہے۔ جس پر آلموار اٹھاتے اس کی لاش زمین پرنظر آتی ۔

وحتی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا حبثی ندام تھا۔ جنگ بدر میں جبیر کا چیاط عیمة بن عدی حضرت حمز ہ کے ہاتھ سے آتی ہوا تھا۔ جبیر کوائی کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحش سے بیا کہا کہ اگر میرے چیا کے بدلہ میں حمز ہ کوئی کروے تو تو آزاو ہے۔ جب قریش جنگ اُحد کے لئے روانہ ہوا۔ روانہ ہوا۔

جب أحد برفریفین کی صفیل قبال کے لئے مرتب ہو گئیں اورلڑ ائی شروع ہوئی تو سباع بن عبدالعزی هَلْ مِنْ مبارز (ہے میراکوئی مقابل) پکارتا ہوا میدان میں آیا۔

حضرت جمزہ رضی القد تع لی عنداس کی طرف میہ کہتے ہوئے بڑھے اے سباٹ۔اے عورتوں کی ختند کرنے والی عورت کے بڑھے اے سباٹ۔اے عورتوں کی ختند کرنے والی عورت کے بچے تو القداوراس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے میہ کہد کر اس برمکوار کا ایک وارکیاایک ہی وار میں اس کوفن اور موت کے گھا ٹ اتاردیا۔

إرالبدلية والنهاية \_ن ١٦،٥٠ ال

وحشی حفنرت حمز ہ کی تاک میں پی تقر کے نیچے پھھپا ہیٹھا تھا۔ جب حضرت حمز ہ اوسرے گزرے تو وحش نے چیجیے ہے ناف پر نیز ہ ماراجو یار : وگیا۔

حضرت حمزه چندقدم چيمراز كفر اكركر پڙے اور جامشہ دت نوش فرمایا۔ إِنَّالِلَّهِ وَانِّنَا

اِلَيْهِ رَاجِعُونَ-

بیر وایت صحیح بنی رکی ہے۔ مسندانی واؤ وطیاسی میں ہے وحتی کہتے ہیں کہ جب میں مکنہ آیا تو آزاد ہو گیا اور قریش کے ساتھ فقط حضرت ممز و کے تل کاراد ہ سے آیا تھا تل وقال میں امقصد نہ تھا۔ ا

حضرت حمزہ کوئل کر کے شکر ہے علیحدہ جا کر بیٹھ گیا اس لئے کہ میراادرکوئی مقصد نہ تھا صرف آزاد ہونے کی خاطر حضرت حمز ہ کوئل کیا۔

فائدہ: فتح مکنہ کے بعد وفد طائف کے ساتھ وحشی ہارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ مشرف ہاسلام ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے لوگول نے ان کو دیکھنگر عرض کیا یارسول امند میرجش ہے بعنی آپ کے مم محترم کا قاتل ۔ آپ نے فرہ یا۔

بعدازاں آپ نے وحق ہے حضرت جمزہ کے آل کا واقعہ دریافت کیا۔ وحق نے نہایت خوات و ندامت کے ساتھ محف لقمیل ارش دکی غرض سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے اسلام قبول سیا اور بیفرہ یا کہ اگر ہوسکے قو میر ہے س صفے نہ آیا کر واس لئے کہ تم کو دکھ کر چیا کا صدمہ تازہ ہوج تا ہے وحشی رضی القد عنہ کو جو نکہ آپ کو ایڈا، پہنچانا تقصود نہ تا اس لئے جب آپ ک خدمت میں حاضر ہوت تو پس پشت جھتے اور اس فکر میں رہ کہ اس کا کوئی مقارہ کروں بن نچراس کے قارہ میں مسیمہ کذاب کو اس نیزہ ہے مار کر واصل جہتم کیا جس نے خاتم النہ یوں صدوات اللہ وس مدعدیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔

ارجس طرح «عنزت تمز وکوناف پر نیز و مار رشهبیدیا ای طرح مسیمه: کذاب کوبھی

rarusid ( 🖑 )

ناف ہی یر نیزہ مار کر قبل کیا۔ اس طرح ایک خیرالناس کے قبل کی ایک شرالناس (بدترین خلائق) کے تل سے مکافات کی ہا

سیح بخاری میں ہے کہ مسیامہ کذاب کے تل میں دھتی کے ساتھ ایک انصاری بھی شريك تصوالدى اورا سحاق بن را بويداورها كم كهتيه بين عبدا مقد بن زيد بن عاصم وزني تنص اوربعض عدی بن سبل اوربعض ابو د جانه اوربعض زید بن الخط ب کا نام بتلاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ شن بن عبداللہ ہتھے جیسا کہ ذیل کے اشعار ہے معلوم ہوتا ہے۔

الم ترانى ووحشيهم ضربنا مسيلمة المفتتن کیا جھے کومعلوم نبیں کہ میں نے اور وحشی نے دونوں نے ل کرمسیامہ فتنہ پر داز کو مارا ہے۔ يسائلني الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طَعَن ُ لوگ مجھ ہے مسلمہ کے قبل کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ کس نے مارا میں نے

جواب دیا کہ میں نے تلوار ماری اور دحشی نے نیز ہ مارا۔

فالسبت بصاحبه دُونه الله وليس بصاحبه دون شيّ یں حاصل مید کہ مسیلمہ کامستقل قاتل نہ و میں ہوں اور نہ وحشی کو بغیرشن کی شرکت کے مستقل قاتل كهاجاسكتا بيريع

وحشی راوی ہیں کہ بیں آپ کی خدمت میں جانسہ ہوا آپ نے فرمایا تونے ہی حمز ہ کولل كياب\_ش في عرض كيا-

نعم والحمدلِلَه الذي اكرمه للإبال-اورشكراس فداكاجس في حضرت 🥻 حمز ہ کومیر ہے ماتھ شبادت کی کرامت اور ع تت بخشی اور جھ کو اس کے ہاتھ ہے و البارندين أسالها و البارندين أسالها

بيدي ولم يهني بيده-

کیونکہا گروشیاں وقت مفترے حمز وک ہاتھ ہے مارے جاتے تو بحالت کفر مارے جاتے جس ہے بڑھ کرکوئی اہانت اورڈ کت خیس۔ بعدازال سے نے قرمایا ہے وحتی جاورخدا کی راہ میں قی کرجیس کے توخدا کے راستہ ہے رہ کئے ہے گئے تی سرتا تھا۔ رواہ انظیم الی واپ دو حسن سے 

# حضرت حنظله غسيل الملائكه كي شهبًا دت كاذكر

ابوع مرف سق جس کا ذکر پہنے ہو چاہے،اس کے بیٹے حضرت حظمہ رضی اللہ تق م عند اس معرکہ میں رسول اللہ بیلائی تھی کے ساتھ تھے۔

ا بوسفیان اور حضرت حنظلہ کا مقابدہ ہوگی۔ حضرت حنظلہ نے دوڑ کر ابوسفیان پروار کرنا چا ہائیکن چیچے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حنظلہ شہید ہوئے۔ نبی کریم عدیہ الصلاق والتسلیم نے ارشاہ فر مایا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو ابر کے یانی سے جیاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے میں۔

ان کیلے بیوی ہے دریافت کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ حالت جن ہے ہیں جہاد کے لئے روانہ ہو گئے تھے اس حالت میں شہید ہوئے ،رواہ ابن اسی ق وای کم وصححہ و رواہ ابن سعد وغیرہ (خصائص کبری ص ۲۱۲ ج ۲۱)

جس روز حطرت حنظلہ شہید ہوئے والے تھے، اسی شب ان کی بیوی نے بیخواب و یکھا کہ آسان کا ایک ورواز ہ کھلا اور حنظلہ اس میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعدوہ درواز ہ بند سربیا گیا۔ بیوی اس خواب سے سمجھ چکی تھیں کہ حنظلہ باس مام سے رخصت ہوئے والے ہیں۔

### مسلمان تیرانداز ول کااپنی جگدیے ہے جانا اورلڑائی کا یانسکہ بلیث جانا

تیراندازوں کی اس جماعت نے (جو کہ درّہ کی حفاظت کے لئے بٹھ کی گئی تھی۔ جب
یہ دیکھا کہ فتح ہوگئی اورمسلمان مال نمنیمت میں مشغول ہیں۔ یہ بھی اسی طرح بڑھے۔ان
کے امیر عبدالقد بن جبیر رضی القد تعالیٰ عنہ نے بہت روکا اور کہا کہ رسوں القد بلاؤ نمازی نے تاکید
فرمائی تھی کہ تم اس جگہ سے نہ ثمنا۔ مگران لوگوں نے نہ مانا اور مرکز چھوڑ کر نمنیمت جمع کرنے والوں میں جالے۔

### عُبدالله بن جبیراوراُن کے دس رفقاء کی شہادت

مرکز پرصرف عبدالقد بن جبیراوردک آدمی رہ گئے تھم نبوی کے خدف کرنا تھا کہ یکا بیک فنخ شکست سے بدل کئی خالد بن ولیدنے جواس وقت مشرکیین کے میمند پر تھے۔ورہ کوخالی ویکھکر پشت پر سے ممد کردیا۔عبدالقد بن جبیر رضی القد تعالی عند مع آپنے ہمراہیوں کے شہید ہوئے۔

### مصعب بن عمير رضى الله عنه كي شهادت

مشرکین کے اس نا گبانی اور یکبارگی حملہ سے مسلمانوں کی صفیں درہم وبرہم ہوگئیں۔ اور دشمنان خدارسول الله ولین میں کے نزویک آئینچے۔

مسلمانوں کے علمبر دارمعصب بن عمیر رضی انڈ تعالیٰ عنداّ پ کے قریب تھے۔انھوں نے کا فرول کا مقابلہ کیا یہ ان تک کے شہید ہوئے ان کے بعدا ّ پ نے علم حفزت علی کرم اللّٰدوجہد کے شیر دفر مایا۔

# حضرت حذیفه رضی الله الله کامسلمانوں عظم سے شہید ہوجانا

حضرت حذیفہ کے والدیمان بھی ای کشکش میں آگئے حضرت حذیفہ نے دور سے ویکھا کہ مسمان میر باپ کو ہ رہے ڈال رہے ہیں۔ پارکر کہا اے القد کے بندو بیمیرا باپ ہے کارکر کہا اے القد کے بندو بیمیرا باپ ہے گراس ہنگامہ میں کون سنتا تھا ہا آخر حضرت میمان شہید ہو گئے مسلم نول کو جب اس کا علم ہوا کہ بیحد فیلہ کے باپ تھے تو بہت تا دم ہوئے اور کہا خدا کی تتم ہم نے پہنچ نانہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا:

رسول امتد ﷺ نے دیت دینے کا ارادہ فر مایا مگر حضرت حذیفہ نے قبول نہیں کیا۔ اس سے رسول امتد بلق مختی کے دل میں حذیفہ تصحافیدُ نفائے کی اور قدر بڑھ گئی۔ ا

# خالد بن ولید کے نا گہانی حملہ سے کشکراسلام کااضطراب اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمثال ثبات قدمی

خالدین ولید کے اس یکہارگی اور نا گہائی حمدہ ہے اگر چہ بڑے بڑے ولیروں کے پاؤل اکھڑ گئے گرنی اکرم خطی کا بیائے ہائے ہائی حمدہ ساتقدال میں ذرہ برابر تزلزل نہیں آیا اور کیسے آسکتا تھا اللہ کا نہاؤل معاذ اللہ بزدل نہیں ہوسکتا، پہاڑٹل جا نمیں گر انہیا اللہ کا نہا اللہ کا رسول معاذ اللہ بزدل نہیں ہوسکتا، پہاڑٹل جا نمیں گر انہیا اللہ علیہ مالف الف صدوات اللہ اپنی جگہ ہے نہیں ہے ایک پنیمبرکی تنہا شجاعت کل عالم کی شجاعت ہے کہیں زیادہ وزنی اور بھاری ہوتی ہے۔

چنانجیدا کی بیمتی میں مقداور شی التدنع کی عندے مروی ہے۔

ل طبرى ، ن ١٣ س ٢٦ ـ ن البارى ج ٧ س ١٨٩ ـ زرة في ج ١٣ ص ٢٦ ـ اين بشام ج ١٠ ص ٨٧

فوالذي بعثه بالحق مازالت ألحتم جار ذات ياك كرس نآب قدمه شبرا واحد اوانه لقى 🕻 كوحق دے كر بھيجا تے كا قدم مبارك وجه العدو ويفي اليه طائفة أليك بالشت بهي اين جُّه على بنا اور سن اصحابه مرة وتفترق مرة ألم بلاشرة يرتمن كمقابدين ابت قدم فربما رایت قائما یرسی عن ل رے سیابی ایک جم ات بھی آپ کے قوسه ويرسى بالحجرحتي إيس تي تهي اور بهي جتي تهي اور بها اوقات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہہ النفس تفیس خود کھڑے ہوئے تیراندازی اور سنگ باری فرمارے میں بیبال تک کھ وتمن آب ہے ہٹ گئے۔

انحاز واعنه (نية في ١٥٠٥)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كيمحافظين

ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس ہلچل اور اضطراب میں چودہ اصی ب نبی اکرم پیل کے ساتھ رہے، سات مہاجرین میں ہے اور سات انصار میں ہے جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

#### اساءانصار

- (۱) ابود جانه رضی ابتد تعیالی عنه
- (۲) حباب بن منذ ررضی التدتعالی عنه
- (m) عاصم بن ثابت رضى الله تعالى عنه
- (۴) حارث بن صمته رضي التدتع بي عنه
- (۵) سهيل بن حنيف رضي الله تعالى عنه
  - (٢) سعد بن معاذ رضى المدتعالي عنه
  - (۷) اسید بن حفیر رضی التدتعا کی عنه

#### اسماء مبياجرين

- (۱) ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عنه
- (٢) عمر بن الخطاب رضي المتدتع لي عنه
- (٣) عبدالرخمن بن عوف ضي الله تعالى عنه
- (۴) سعد بن الى وقاص رضى التدتع لى عنه
  - (۵) طلحەرضى الله تعالى عنه
  - (٢) زبير بن عوّام رضي الله تعالى عنه
    - (۷) ابوعبيره رضى التدتع لى عنه

مهاجرین میں حضرت علی کرم القدو جہہ کا نام اس نے نہیں ؤ کر کیا گیا کہ مصعب بن

عمیر رضی نقدُ تعالیٰ کے شہید ہوجائے کے بعد رسول اللہ بلون نظیم حضرت ملی کوعطافر ما ویا تھاوہ مصروف جہادوق ل تھے۔

یہ چود ہاصحاب ہے کے ساتھ تھے لیکن بھی کہی کسی ضرورت کی جبہ ہے بعض حضرات
کہیں چلے بھی ج تے تھے مگر جلد ہی واپس ہوج تے تھے۔
اس لئے بھی آپ کے ساتھ ہارہ آ دمی رہے۔
اس لئے بھی آپ کے ساتھ ہارہ آ دمی رہے۔

(جیما کہ میں بخاری میں براء بن عازب سے مروی ہے)

اور بھی سات (جبیا کہ بچے مسلم میں انس بن مالک دُضّا نُدُدُ تُعالَیٰ سے مروی ہے)

اختلاف اوق ت اوراختلاف حالات کی مجہ سے صفرین بارگاہ رسالت کے عدد میں روایتیں مختلف ہیں ہر ایک راوی کا بیان آپ اپ اوقت کے ظلاسے بجا اور درست ہے کی وقت کے ظلاسے بجا اور درست ہے کی وقت بارہ اور سی وقت سات آ دمی آپ کے ساتھ رہے۔ بحد اللہ سب روایتیں متفق ہیں۔ کوئی تعارض نہیں۔

تفصیل کے لئے فتح الباری ص کے اور زرق نی ص ۲۵ ج۲ کی مراجعت فرہا میں۔

قریش کاحضور پُرنور برنا گہانی جوم اور صحابہ کرام کی جان ثاری

تصحیح مسلم میں حضرت انس ہے مروی ہے کہ جب قرایش کا آپ پر ججوم ہوا قو میارشاد فرمای کون ہے کہ جوان کو جھے ہے ہٹائے اور جست میں میرارفیق ہے۔ انعمار میں کے سات دی اس وقت آپ کے پاس مینے۔ ساتوں انعماری باری باری لڑ کرشی ہید ہو گئے۔ (صحیح مسلم سے ان ماغز وۂ احدور واہ احمد کم فی البدلیة والنبلیة میں ۲۲ ن میں)۔

این اسحی کی روایت میں ہے کہ آپ نے میارشاد فرمایا۔

سن رجل بیشری لنانفسه فروځت کرے۔

یہ منتے ہی زیاد بن سکن اور پانچ انصار کھڑے ہوگئے اور کیے بعد دیگرے ہرائی نے

جان نثاری اور جانبازی کے جو ہر دکھلائے یہاں تک شہید ہوئے اور اپنی جان کوفروخت کرکے جنت مول لے لی۔

# زياد بن سكن كىشهادَت

زیاد کو بیشرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کر گرے تو نبی کریم بیش علیہ نے فرہ یا ان کو میرے قریب لاؤ۔

لوگوں نے ان کوآپ کے قریب کردیا۔ انھوں نے اپنارخسار آپ کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اس حالت میں جان ابقد کے حوالے کی۔ إِنَّ الِیلَّهِ وَإِنَّ آ اِلَیْهِ وَاجِعُونَ ﴿ ابْنِ ہشام ص ۸۴۹ ج۲)

# عتبة بن ابي وقاص كالأنخضرت صلى الله عليه وسلم برجمله

سعد بن الى وقاص رَفِحَانَهُ مُنَافِئَةً لِنَهُ عَلَيْهُ كَ بِعِ لَى عَتبة بن الى وقاص نے موقع پاكر رسول الله الله الله وقاص نحر بجينكا جس سے ينج كا دندان مبارك شهيداور ينج كالب زخمى بواسعد بن الى وقاص فر ماتے ہيں كہ ميں جسقد را ہے بھائى عتبہ عقل كاحريص اورخوا بشمندر ہا۔ اتنا كسى حقق كا كبھى حريص اورخوا بشمندر ہا۔ اتنا كسى حقق كا كبھى حريص اورخوا بشمند نہيں ہوالے (رواہ ابن اسى ق)

# عبداللدابن قمئه كاآ تخضرت صلى الله عليه وسلم برجمله

عبدالتد بن قمیکہ نے جوقریش کا مشہور پہلوان تھا آپ پراس زور سے حملہ کیا کہ رخسار مبارک زخمی ہوااورخود کے دو صقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور عبدالتد بن شہاب بی زہری نے احتمار مبارک کوزخمی کیا۔ چہرہ انور پر جب خوان بہنے لگا تو ابوسعید خدری رفع کا نتاہ تعالی نتاہ مبارک کوزخمی کیا۔ چہرہ انور پر جب خوان بہنے لگا تو ابوسعید خدری رفع کا نتاہ تعالی نتاہ ہوت کر دیا ، آپ کے والد ماجد ما مک بن سنان رضی المتدعنہ نے تمام خوان چوس کر چبرہ انور کوصاف کر دیا ، آپ نے فرہ یا لن تمسل النار۔ جھ کوجہنم کی آگ ہر شرنہ گئی۔

لے فتح الہری من ہے جس ۲۸۱ سے عبدالمدین شہاب زہری جنگ احدیث کفار کے ساتھ آئے گر بعدیش مشرف باسمام ہوئے اور ملکہ مکر مدیش و فات یا گی۔ زرتو نی ص ۳۸ ج مجم طبرانی میں ابوا مامہ رکھی نندُ تعالی ہے مروی ہے کہ ابنِ قمیّہ نے آپ کو زخمی کرنے کے بعد میکہا:

لواس کواور میں ابن قمینه ہول۔

خذها وانا ابن قميًه آپئے ارتبادفرمايا: اقمأك الله

الله تعالی تجھ کوذلیل اور خوار ہلاک اور بریاد کرے۔

چندروز نہ گزرے کہ اہتد تعاہے نے اس پرایک پہاڑی بمرامسلط کیا جس نے اپنے سینگوں ہے ابن قمیّہ کوئکڑ کے ٹکڑے کرڈ الالے

# حضرت على رَضِيَا ثلَّهُ تَعَالِئَكُ أور حَضر خُطلي رَضِيَا ثلَهُ تَعَالِئَكُ أور حَضر خُطلي رَضِيَا للنَّهُ تَعَالِئَكُ أور مُضر خُطلي مِنْ اللَّهُ تَعَالِئَكُ أَوْر كُوسِهَا رادينا

جسم مبارک پر چونکہ دو ہمنی زرہوں کا بھی ہو جھ تھا اس لئے سنخضرت بھو تھا۔ کر ھے میں گر ھے میں گر گئے جس کو اور مامر فاسق نے مسلمانوں کے لئے بنایا تھا۔ حضرت علی نے آپ کا ہاتھ پکڑ ااور حضرت طبحہ نے کمرتھا م کر سہارا دیا تب آپ کھڑ ہے ہوئے۔
اورار شاد فر مایا کہ جو تحفس زمین پر چلتے پھر نے زندہ شہید کود کھنا چاہے وہ طلحہ کود کھے لے ماکشہ صدیقہ بنت صدیق این باپ ابو بمرصد ایل رضی القد عنہا ہے راوی ہیں کہ چہرہ اور میں زرہ کی جو دو کر یا پر پہر گئی تھیں۔ ابو مبیدہ بن الجراح رضی القد تف کی عنہ نے ان کو اپنے میں زمنی الوں سے پکڑ کر کھینی جس میں ابو مبیدہ وضی انتہ تھی ہوے (رضی القد تعالی عنہ و ما قیامہ آمین ) سنداس روایت کی سے جے ہے۔ بی

رسول القد مِنْفَائِدَةِ فَى جَبِ بِهِ رُبِ جِرْ صِنْ كَا ارداه فر ما يا تُوضعف اور نقابت اور دو زر بول کے علّ کی وجہ ہے مجبور ہوئے اس وقت حضرت طلح آپ کے بیٹی گئے آپ ان پرا ہے پیرر کھ کراو پر چڑ ھے اور 'هنرت زبیر فر ماتے ہیں کہ میں نے اس وقت نبی کر میم میلونا ہیں کو یہ کہتے سنا۔

ور المرى بى كى المرازة فى قاص ٢٨ من المرازة فى المرادة فى المرادة

اوجب طلحة طلحة (رواه ابن اسحال)

قیس بن ابی حازم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انھوں نے رسول اللہ ﷺ کواحد کے دن بچایا تھا۔وہ بالکل شل تھ (رواہ ابنی ری)

ہ کم نے اکلیل میں روایت کیا ہے کہ اس روز حضرت طلحہ کے پنتیس یا انتالیس زخم سے کہ الوہ کو میں میں حضرت کا ہے کہ اس روز حضرت کی شخص میں حضرت کا کشہ دصحالات کا گفتا ہے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد ذکر کرتے تو یہ فرماتے:

كان ذلك اليوم كله لطلحة أبيدن توساراطهدك يخربا

عضرت جابرے مروی ہے کہ دشمنوں کے وارروکتے روکتے حضرت طبحہ رضی امتد عند کی انگلیاں کٹ گئیں تو ہے اختیار زبان ہے کلاکھن آپ نے بیارش وفر مایا

الموقلت بسّم الله لرفعتك الرتوبجائ المرتوبجائ الله الرفوبجائ الله لرفعتك الرقوبجائ الله الرفوبجائ الله الموقد المحالاتكة والسناس ينظرون المجهارة كراح المالاتكة والناس ينظرون المجهارة الموت يهال تك كرتجه كوبؤها الميل المحتسى تبلج بك في الموت الموت يهال تك كرتجه كوبؤها الميل جوالسماء المحلماء المحتسمة المحتسم

۱۳۰۰ کیا ہے۔ روایت کیا ہے۔

(رواه النسائي والبيمقي بسند جيد ) ل

ال فتح البارى، ج عص ١٤٨ زرقانى ع عن ١٩٠٠

بابى انت واسى لاتشرف أمير البات يرفدابول أيظر يصبك سمهم من سهام القوم أنه الهالي تعيب وشمنان كوئي تيرند آلگے۔میراسینہ آپ کے بینے کے لئے

نحري دون نحرك

(بخاری شریف ص ۵۸۱) سیر ہے۔

سعد بن الي و قاص رضي الله تعالى عنه برث تي تيرانداز تھے، أحد كے دن رسول الله صلى الله عديدوسهم نے آئے ترکش کے تمام تيرنكال كران کے سامنے ڈال دیکے اور فرمایا

ارم فداك ايبي واهي تيرچلانجه پرمير ب سبب فدا بو حضرت علی فرہ تے ہیں کہ میں نے لے سوائے سعد بن ابی وقاص کے کسی اور کے لئے رسول الله طِلْقَ عَلَيْهَا كُوفِداك الى وامي كمية تبين سنام (بن رئ شي ١٥٨٥)

ہ کم راوی ہیں کہاحد کے دن حضرت سعد نے ایک ہزار تیر چلائے۔ ( زرۃ نی ص۳۳ج۲)

ابود جانه رضى الله عنه كي جال نثاري

ابو دج ندرضی املدتعالی عنه ع سپر بن کرآپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پُشت وشمنوب کی جائب کرلی۔ تیر پر تیر ہے آرہے ہیں۔اورابود جاندرضی امتد تعالی عند کی پشت ان کا نشا نہ بنی ہوئی ہے۔ مکراس اندیشہ سے کہ آپ کو کوئی تیر نہ مگ جائے حس وحرکت نہیں كرتے تھے۔ (رواہ ابن اسحال) سے

( "منبيه) جس طرح حضور خاتم النبيين تھے، كمال ت نبوت آپ يرختم تھے، اى طرت ت پر محبو بیت ختم تھی اور صحبہ کرام پرعشق ختم تھا خدا کی قتم ،اس فدائیت کے سامنے کیلی ومجنون کی داستانیں سے گرد ہیں۔

حضُّوريُرنُو ركامشركين برا ظهارافسوس

حضرت اس رضی المتدعنه راوی ہیں کہ احد کے دن رسُول اللہ ﷺ آیئے چیرہُ انور سے خون يو محصتے جاتے تھے اور بد کہتے جاتے تھے وہ تو م کیسے فلاح یاسکتی ہے۔ جس نے اپنے بیٹمبر کا چېره خون آلود کیااورو ه ان کوان کے برور د گار کی طرف بله تا ہے( رواه احمدوا تر ند دی والنسائی ) ل یا پینی حدے و ن سواے حضرت معد کے می اور کے سے نہیں ہا ، ورنہ غز و ہُ نبی قریضہ میں حضرت زبیر ہے ہے فد ک لیء می کہن صحیح بنی ری باب من قب ربیر میں مذکور ہے (فتح الب ری ص ۲۷ نے کے من قب سعد بس انی وقائش) مع یہ حافظ ابن عبد سرفر ہاتے میں کہ ابود جا نیفسیدے کذاب کے تل میں شریک تھے ی جنگ میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ س<sub>ىيەزرت</sub>ەنى ئاجى سىس تعالى عندالا ستيعاب

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم كالبعض سر داران قريش کے حق میں بدؤ عاکر نااور آیت کائز ول

تصحیح بنی ری میں حضرت س لم ہے مرساؤ روایت ہے کہ رسول اللہ بلنظ نکتیں نے صفوات بن امیداور سہبل بن عمرواور حارث بن بشام کے حق میں بدو ما قرمائی اس پرانڈ تعالیٰ نے بید " يت نازل فرما كي به

لَيْهِ مِنَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِينَ فِي أَلَا مُرِينَهِ عُنْ ﴾ أن امر مِن آپ كوكوني افتيارنبيل يهال أَوْيَتُونَ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَلَدِّبَهُمُ أَوْيُعَلَدِيَهُمُ اللهُ تَك كه ضرامبرياني فروت ياان كوتوبه كي الا توفیق دے یا ان کو عذاب دے کیونکہ وہ يزے ظالم ہيں۔

فَإِنَّهُمُ ظَالِمُونَ ط لِ

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ بدتینوں فتخ ملّہ میں مشرف باسدم ہوئے غالبًا اسی وجہ ے حق تعالی نے ان کے حق میں بدوع کرنے ہے منع کیا اور سیآ بیت شریفہ نازل فرمائی۔ (فتحالياري الماج)

عبدابندین مسعود رضی الندتعالی عنه فره تے ہیں گویا رسول الند پیق میری نظروں کے سامنے ہیں، چیشانی مبارک سےخون یو تجھتے جاتے ہیں اور پیفر وستے جاتے ہیں۔ رَبّ اغْهِرُ لِقَوْمِي فَالنَّهُمَ لِأَابِهِ السِّرِورِدْكَارِمِيرِي قُوم كَي مغفرت فرما وه لَا يَعْلَمُونَ أَوْنَا مِنْ وَوَاحِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (صحيح مسلم غزوة احد ص ١٠٨ ح.٢)

بمقتصاك شفقت ورأفت فالنهم لايعلمؤن فرماياليني جائية نبيس بخبربيل اور يَّهِ مِن قَرِ مَا يَا فَالْتَهُمُ لَيَجُهَلُونَ لِيَّنْ مِيهِ عِالِ مِن -

آیت بینات کا مشاہرہ کریئے کے بعدا گرچہ جبل اور اعلمی مذرنبیں ہوعتی لیکن رحمت عالم اور رافت بحسم نی اکرم خوتنگیائے کیاں شفقت اور غایرت رحمت سے بارگاہ ارحم الراحمین اور انھو ڈایا جودین اورا کرم الا کرمین میں بصورت اہلمی ان کی طرف سے معذرت کی شاید

# لڑائی میں قنادۃ بن النعمان کی آئکھ کی نتلی کا باہرنگل جانااورحضور

ر که اوراس آنکه کو دوسری آنکه ہے بھی زیاد ہ خوبصورت اور تیز نظر بن اور آنکه کواسی جگه رکھ دیا۔ أسى وفت آئكھ بالكل تيم اورسالم بلكه يبلے سے بہتر اور تيز ہوگئ ... (رواه الطمر اني وابوقعيم والداقطني بخو و) إ

ایک روایت میں ہے کہ قبادہ اپنی آئکھ کی تبلی کو ہاتھ میں لئے ہوئے مُضور پُر نور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرہایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لئے جنت ہے اور اگر جا ہے تو ای جگہ رکھ کرتیرے ہئے دعا کردوں قنّا دہ نے عرض کیا یارسول امتدمیری ایک بیوی ہے جس سے جھ کو بہت محبت ہے مجھکو میداندیشہ ہے کہ اگر ہے آ نکھ رہ گیا تو کہیں وہ میری ہیوی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ آپ نے دست مبارک سے آئکھاس کی جگہ برر کھدی اور بددعافر مائي - اللهم اعطه جمالا، اے ابتدان کوحسن و جمال عطافر مایر

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے ل كى غلط خبر كامشہور ہونا

جب به خبرمشهور بهو کی که نصیب دشمنان رسول ایند میلانین التی بو گئے ، تو بعض مسلمان ہمت بارکر بیٹھ گئے اور یہ بولے کہ رسول اللہ ﷺ تو شہید ہو گئے ابلا کر کیا کریں۔ تو انس بن ما لک کے جی حضرت انس بن نضر نے کہاا ہے لوگوا گرمحمولی ہو گئے تو محمہ کا رب تو فل نہیں ہو گیا۔جس چیز پر آپ نے جہاد وقتال کیا اس برتم بھی جہاد وقتال کرواور اس پر مرج وَرسول الله يَلْقَافِينِينَ كِي بعدزنده ره كركيا كرو كے ۔ به كہدكر دشمنوں كى فوج ميں كھس كئے اورمقابله كيا، يهال تك كه شهيد بو كئے \_ (رواه ابن اسى ق والطبر انى ، زُرق نی ص٣٣ج٢)

### خضرت انس بن النضر كي شبهًا دت كاوا قعه

صیح بخاری میں حصرت انس دَفِقَائنهُ تَعَالَفَهُ أَوى بین کہ میرے جِی انس بن نصر کوغز وہ بدر میں شریک ندہونے کا بہت رہ تج تھا۔ ایک مرتبدر سول الله بلاللة با کہنے لگے۔ یارسول المقدافسوس کے میں مشرکیین کے ساتھ اسدم کے پہلے ہی جباد وقبال میں شریک نہ ہوا۔ اگر خدا تعی تجھکو آئندہ سی جہاد میں شریک ہونے کی توقیق دینوائندد ک<u>ھے ل</u>ے گا کہ میں اس می راہ میں کیسی جدوجہد اور کیسی جانبازی اور سرفروشی دکھا تا ہوں۔ جب معرکۂ اُحد میں پجھ ہوگ شکست کھا کر بھا گے تو انس بن نضر رضی القدعنہ نے کہاا ہے القد میں تیری بارگاہ میں اس فعل سے معافی جو ہتا ہوں جوان مسلما نول نے کیا کہ جو میدان سے ذرا پیچھے ہے اور اس سے بری اور بیزار ہول کہ جومشر کیبن نے کیا اور تنوار لے کر آگے بڑھے سامنے سے معد بن معاذ رضی اللہ عند آگئے ان کود کھے کرانس بن نضر نے کہا:

این یا سعدانی اجدریح الجنة ایستدکهال جارے ہوتحقیق میں تواحد دون احد ا

بيرالفه ظ كتاب المغازى كى روايت ميں ميں اور كتاب الجہاد كى روايت ميں بيرا غاظ

یاسعد بن معاذ الجنة ورب ع استدید ہے جنت شم ہے نظر کے النصوانی اجد ریحھادون المحد کی پرور دگار کی شختیں میں جنت کی خوشہوا صد النصوانی اجد ریحھادون المحد کی شخصی پر ہاہوں۔

عافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرہ تے ہیں کہ حق تعالی شائیعض مرتبہ اپنے خاص بندوں کو روحانی طور نہیں بلکہ تسی طور پر دنیا ہی میں جنت کی خوشبو سنگھا دیتے ہیں جس طرح وہ حضرات حاسمۂ شامتہ سے گلاب اور چنیل کی خوشبو سو تکھتے ہیں اسی طرح وہ دنیا میں بھی بھی اللہ کے فضل سے جنت کی خوشبو سو تکھتے ہیں جس کی مہک پانسومیل تک پہنچتی ہے تجب نہیں کہ حضرت اس بن نضر نے متنی طور پر جنت کی خوشبو محسول فرمائی ہو۔ ( کذافی حادی اللہ رواح الی بلا دالا فراح ص ۱۵۰ج ا

جولوگ شدد نیا میں مخمور اور آخرت کے مزکوم میں ہیں ان کا اٹکار قابل اعتبار نہیں ایسے
لوگ ' از حواس اول یاء بریگا شائد' کے مصداق ہیں ۔ زکام والے کا گلاب اور چنبیلی کی خوشبو کو نہ

الحکمہ یا۔ کلام عرب میں ندئے بعید کے سئے تا ہے ججب نہیں کہ حضرت اس کی یا سعد سے بیم او ہو کہ سعد قواس
سعادت سے کہاں دور بڑا ہو ہا اور می ہذا اس سے مکان محسوس مر ونہو بلکہ مکان جمعنی کر تبہم وہ ہو۔ و مقد ہونہ
وتحالے اعلم ما اس نے نظر حضرت اس کے باپ کا نام ہے نصر سے اصل معنی پر رونق اور تروتارہ کے ہیں
شاید حضرت اس نے نظر قائیم ہذت کی رونق ور تروتار گی کودیکھر رہنے نظر کی تم کھائی ہو والقد ہی نہ تی ہے اہم سالا
سی مزکوم وہ کہ جس کو زکام ہو گیا ہو ہا ا

محسوس کرنا سیجے الد ماغ اور سیجے الحواس بر (جس کی قوت شامتہ میلوں بی ہے پھولوں کی خوشبو سونھتی ہو) کیے جبت ہوسکتا ہے۔

الغرض حضرت انس بن ضررض الله تعالى عنه واها لريح البجينة اجله دون احــــد (واہ واہ۔ جنت کی خوشبوا حدے یاس یار ہاہوں) یہ کہتے ہوئے آ گے بڑھے اور دشمنول کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے جسم پر تیراور تلوار کے اس ہے زیادہ زخم یائے مے اور بیآیت ان کے بارہ میں نازل ہوئی۔

انھوں نے انٹد ہے جوعہد یا ندھا تھا اس کو سنج كردكهايا\_

مِنَ الْـمُوّْمِينِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا } ملمانوں میں سے بیضے ایسے مردیں کہ مَاعَاهَدُ وَا اللَّهَ عَلَيْهِ لِ

صدق جان دادن بود بین سابقوا از نبی برخوال رجال صدقوا امام بخاری نے اس حدیث کو جامع سیج میں تین جگہ ذکر فر مایا ہے، کتاب الجہاد ص ٣٩٢ ج اوكتاب المغازي ص ٩ ٧٥ مين مفصلا اوركتاب النفسيرص ٥٠ ٧ مين مختصر أ\_

بقول عارف رومي \_انس بن نضر رضى الله عنه كابيهال تفا\_

وقت آل آمد كم من عريال شوم جسم بكرارم سراسر جال شوم بوئے جانال سوئے جانم می رسد بوئے بارمبر بانم می رسد

مسلمانوں کی پریشانی اور بے چینی کا زیادہ سبب ذات بابر کات علیہ الف الف صلوات والف الف تحیات کا نظروں ہے اوجھل ہو جانا تھا۔سب سے پہلے کعب بن ما لک رضی اللہ میں میں نے خود میں ہے آپ کی چمکتی ہوئی آئکھیں دیکھ کرآپ کو پیجانا۔اس وقت میں نے یواز بلند بکار کرکہا اے مسلمانو بش رت ہوشمصیں۔ یہ بیں رسول الله بالقطاع آپ نے وست مبارک ہےاشارہ فرمایا خاموش رہواگر جہ آپ نے دوبارہ کہنے ہے نع فرمایالیکن دل اورسر کے کان سب کے ای طرف لگے ہوئے تھے اس لئے کعب کی ایک ہی آواز سُنتے ہی بروانہ وارآب کے گردآ کرجمع ہو گئے ، کعب فرماتے ہیں کہ بعد از ان رسول الله بالفائلة ان ابنی زرہ لِ الإفزاب، آية: ۲۳ مجھ کو بہن دی اور میری زرہ آپ نے پہن لی۔وشمنوں نے رسول اللہ بلظ اللہ کا اللہ بالی اللہ باللہ اللہ باللہ کا سے مجھ پر تیر برس نے شروع کئے ہیں سے زیادہ زخم آئے (رواہ الطبر الی ورجالہ ثقات)

جب کچھ سلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے تو بہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے۔ابو بکراور عمر اور علی اور طلحہ اور حارث بن صمہ وغیرہ آپ کے ہمراہ تھے، جب پہاڑ ہر چڑھنے کا ارادہ فر مایا توضعف اور نقا ہت اور دوزر ہول کے بوجھ کی وجہ سے چڑھ نہ سکے اس لئے حصرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے ہیڑھ گئے ان پر ہیرر کھ کر آپ او پر چڑھے۔

# أبي بن خلف كافتل

اتے میں أنی بن خلف گھوڑا دوڑا تا ہوا آپہنچا جس کودانہ کھلا کراس امید پرموٹا کیا تھا کہ اس پرموار ہو کرمخمد (ﷺ) کول کروں گا۔

آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس وفت فرمادیا تھا کہ انشاء اللہ میں ہی اس کول کروں گا۔

جب وہ آپ کی طرف بڑھا تو صحابہ نے اجازت چابی کہ ہم اس کا کام تمام کریں آپ نے فرمایا قریب آپ کے خرمای اللہ عنہ سے نیز ہ لے کراس کے فرمایا قریب آپ نے دوجب قریب آگیا تو حارث بن صمہ رضی اللہ عنہ سے نیز ہ لے کراس کی گردن میں ایک کو چہد یا جس سے وہ بلبلا اُٹھا اور چلاتا ہوا واپس ہوا کہ خدا کی قتم مجھ کو مجمد نے مارڈ الا۔

لوگوں نے کہار تو ایک معمولی گھرونٹ ہے کوئی کاری زخم نہیں اس ہے تو اس قدر چلار ہا ہے ابی نے کہا تم کومعلوم نہیں کہ محمد (یکھی ہیں گئی کے مکہ بی میں کہا تھا کہ میں بی تھی کوئل کروں گا۔ اس گھرونٹ کی تکلیف میرا بی دل جانتا ہے خدا کی قتم اگر یہ گھرونٹ حجاز کے تمام باشندوں پرتقیم کردی جائے تو سب کی ہلاکت کے لئے کافی ہے اس طرح بلبلا تا رہا مقام سرف میں پہنچ کرمر گیا۔!

إاسدايه والنهلية وج مع جس ٢٥٠

# حضرت على اور حضرت فاطمه دَضِحَاللَّهُ النَّا كَاللَّهُ عَلَا النَّهُ عَلَا كَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عليه وسلّم كِيزَ حُمُول كودهونا

جب آپ گھائی پر پہنچ تو لڑائی ختم ہو چکی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ پانی لائے اور چہرہ انور سے خون کو دھویا اور کچھ پانی سر پرڈ الا۔ بعداز ال آپ نے وضو کی اور بیٹھ کرظہر کی نماز پڑھائی۔ اِ صحابہ نے بھی بیٹھ کر ہی افتداء کی۔

### قريش كامسلمانول كى لاشول كومُثله كرنا

اور شرکین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مُلْد کرنا شروع کیا لیمی ناک اور کان کائے، پیپ چاک کیا اور اعضاء تناسل قطع کئے عورتیں بھی مردوں کے ساتھاں کام بیس شریک رہیں۔

ہندہ نے جس کا باپ عتب جنگ بدر بیس حضرت جمز ہ تفخاندنگ تغالث کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اُس نے حضرت جمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشلمہ کیا بیٹ اور سینہ چاک کر کے جگر نکالا اور چبایا لیکن طلق سے نہا تر سکا اس لئے اس کو اُگل ویا اور اس خوشی میں وحشی کو اپناز پورا تار کر دیا۔

اور جن مسلمانوں کے ناک اور کان کا ٹے گئے تھے اُن کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا بیج

### ابوسفيان كاآوازه اورحضرت عمر كاجواب

قریش نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو ابوسفیان نے پہاڑ پر چڑھ کریہ پکارا۔افی القوم مسحت کیا تم لوگوں میں مختد زندہ ہیں۔آپ نے فرمایا کوئی جواب نددے اسی طرح ابو سفیان نے تین بارآ واز دی مگر جواب نہ ملا۔ بعداز ال بیآ واز دی افسی النقوم ابن ابی قدحافہ کیاتم لوگوں میں ابن ابی تحافہ کیاتم لوگوں میں ابن ابی تحافہ (یعنی ابو بکرصد یق) زندہ ہیں۔آپ نے فرمایا کہ کوئی

ا۔ ابتداء میں بھی تھم تف کے اگرامام کسی عذر سے بیٹھ کرنماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر افتداء کریں جب کے افتداء کرنے والے معذور ہوں لیکن بعد میں بیٹھ منسوخ ہو گیا! مام اگر عذر کی وجہ سے جیٹھ کرنم زپڑھائے تو مقتدیوں پر قیام فرض ہ جیسا کے رسول القد بیٹھ تھیں نے مرض الوف ت میں بیٹھ کرنماز پڑھائی اور صحابہ کھڑ ہے دہے ، بیآپ کا آخری فعل ہے واللہ سجانہ وتع کی اعلم مااسلے بے زرقانی مرج ۲ ص ۲۲۰۰۰ جواب ندو ے،اس سوال کوبھی تین بار کہدکر فاموش ہوگیا اور پھریة واز دی افقوم ابن السخطاب کیاتم میں عمر بن خطاب زندہ ہیں اس فقرہ کوبھی تین مرتبدہ ہرایا مگر جب کوئی جواب ندا یا تواہب رفقاء ہے خوش ہو کر بیا کہا اسا ہو گلاء فقد قتلوا فلو کانوا احیاء لاجابوا بہر حال بیسب قتل ہوگئا گرزندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے ،حضرت عمرضی اللہ عنہ تاب ندلا سکے اور چلا کر کہا:

كذبت والله يا عدو الله ابقى الماستدكة وثمن خداك فتم تونے بالكل الله عليك مايحزنك الله عليك مايحزنك الله عليك مايحزنك الله عليك مايحزنك الله عليك مايحونك الله عليك المحتمدة ا

بعدازاں ابوسفیان نے (وطن اور توم کے ایک بت کانعر ولگایا) اور بیکہا: اُعُلُ هُبَل اُعلُ هُبَلُ لِ

رسول الله ﷺ في حضرت عمرے فرما الكه اس كے جواب بيس بيكہو۔ الله اعلم وَأَجَلُ الله اعلم وَأَجَلُ اور برتر ہے۔

پھرابوسفیان نے بیکہا ان لنا العزی و لا عزی لکم نہیں لین ہم کوئز ت حاصل ہوئی۔

رسول القديلة والمنظمة في المحمرة فريغايد جواب دور المعين اور مدوگار ب الله مولنا ولا مولنى لكم القدى القدى التدى دائة قاوروالى معين اور مدوگار ب محما راوالى بين فين عنم السمولى ويغم النصير يعن عزت صرف القديماند ب تعلق مين بين عرف بين بمكذ قت ب - الوسفيان في كها-

یوم بیوم بدرو الحرب سِنجال یددن بدرک دن کا جواب بهادایم اورتم ایک به بهادی روایت ش ایل هیل اور تبه یا جاورک به امغاری کی رویت ش صرف ایک مرتبد ذکور به ۱۲ برابر ہو گئے اورلڑ ائی ڈولول کے ما نند ہے بھی او براور بھی پنیچے۔

بیرچیج بخاری کی روایت ہے۔ ابن عبّا سٌ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر نے بیر جواب دیا لاسسواء قت الانسافي البجنة أبم اورتم برابرتبين مارے مقولين جنت وقتلاكم في النارل

🖠 میں ہیں اور تمھار ہے مقتولین جہنم میں۔

ابوسفيان كارتول المحرب مسجال چونكرت تقااس كے اس كاجواب بيس ويا كيا۔ اورحق تعالے شاندکا بدارشاد تلك الايام نداولها بين الناس

> ال كامؤيد ہے۔ بعدازاں ابوسفیان نے حضرت عمرکوآ واز دی۔

اےعمرمیرے قریب آؤ۔ سِّلُمَّ إِلَىَّ ياعمر

ر سول الله ﷺ في حضرت عمر كوظكم ديا كه جا واور ديكھوكيا كہتا ہے حضرت عمراس كے

انشدك الله باعمر اقتلنا ألااء والتدك شم ويتابون في بتاؤكهم

اللَّهم الاوانه ليسمع كلامك إضراك المتم برَّرْنبين اورالبت تحقيق وه تيري

کلام کواس وفت سن رہے ہیں۔

انت عندی اصدق من ابن 🚦 تم میرے زویک ائن قمیّہ ہے زیادہ یج 🕻 اور نیک ہو۔

انه قد کان فر قتلاکم مثل والله أ جمارے آدمیوں کے باتھ سے تمحارے مارضيت ولا نهيت ولا امرت في مقولين كامثله بوا ضدا كانتم مين ال فعل

یاس کئے ابوسفیان نے کہا۔

محمدا (صلر الله عليه وسلم) أي في المحمدا (صلر الله عليه وسلم) حضرت عمرنے فرمایا۔

ابوسفیان نے کہا۔

قميَّة وابر-

بعدازاں ابوسفیان نے کہا۔

ا دروانی ین ۲:۲ من ۲۷ فتح الباری ج کراس ۲۷۲

🕻 ہے ندراضی ہوں اور نہ ناراض ، نہ میں نے 🥻 منع کیااور نہیں نے حکم دیا۔

اور حلتے وقت لدکار کریہ کہا۔

🖠 سال آئندہ نبدر برتم ہے لڑائی کا وعدہ ہے۔

موعدكم بدر للعام القابل

رسول الله المنافظة المان كالمراج المراكب كريدوس

نعم هوبيننا وبينك موعد للإبارااورتمهارابيوعده مانثاءالتد ( تاریخ طبری ص ۱۹۳ ج ۴، بن بش م ص ۸۹ ج۲)

انشاء الله ل

مشرکین کی واپسی کے بعد مسلمانوں کی عورتیں خبر لینے اور حال معموم کرنے کی غرض سے مدینہ سے نکلیں سیّدۃ انساء حضرت فاطمۃ الز ہراء رضی اہتد تع الٰی عنہا نے آ کر دیکھا کہ چبرہ انور سےخون جاری ہے،حضرت علی کرم اللہ وجہ سپر میں یانی کھر کر دا ہے حضرت فاطمہ وهوتی جاتی تھیں کیکن خون کسی طرح نہیں تھمتا تھا، جب دیکھا کہ خون بڑھتا ہی جاتا ہے تو ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر جلایا اور اُس کی را کھارخم میں بھری تب خون بند ہوا۔( رواہ ابنی ری والطبر الى عن مهل بن سعد رَفِي أَنْهُ أَنَّهُ اللَّهُ ٢

#### فوائد

(۱)۔اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ بہاری میں ذوا کرنا جائز ہے۔

(۲)۔ نیز علاج کرناتو کل کے منافی نہیں۔

(٣)\_ نیز حضرات انبیاءکرام عیهم انصّلا ة والسّلا م کوبھی امراض جسما میداور یکالیف بدنیه ا حق ہوتی ہیں تا کہاُن کے درج ت بلند ہوں اوراُن کے تبعین ان حضرات کو دیکھکر صبر اور تحمّل رض ءوشهيم كاسبق حاصل كرير \_ نيز انعوارض بشريه اورلوازم انسانيت كوديكه كرسمجه لیں پیر حضرات اللہ جل جلالہ کے پیرک اور مخلص بندے میں ،معاذ اللہ خدانہیں ۔ان حضرات کے معجزات اور "یات بینات کونبوت کے براہین اور دیال مجھیں۔ نصاریٰ حیاریٰ کی طرح فتنديس بتلا بوكران كوخدا ند بمجرة يُحيل أشْهَا أنُ لا إليهَ إلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ل\_ان شامالله كالفقة عن مهرزرة في في منظل يا مطبري اوراين بشام كي روايت مين نبيل ١٣ ـ (زرة في ٥٨ مجمع ٢٠)

وَاشْهَادَانَ مَحَمَّدًا عَبُدَهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَأَرُواجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كَثِيْرًا مل (٣)۔ نیبزاس واقعہ ہے بیام بھی خوب واضح ہوگیا کہ نبی اکرم پھھٹھٹا کے بعدابو بکراور پھر عمر کا درجہ تھا اور بیتر تبیب اس درجہ واضح اور روش تھی کہ کفار بھی یہی سجھتے تھے کہ آپ کے بعد ابوبکرصد یق اور پھرعمر فاروق کا مقام ہے،غرض یہ کہ سخین (ابوبکر وعمر) کی ترتبیب افضلیت كامسئله كفّاركوبهي معلوم تقامشامده ہے كفّار نے بيہ تمجھا كه بارگاہ نبؤت ميں اوّل مقام ابو بكر کا ہےادر پھرعمر کااور ہے دونول حضور پُرنور کے وزیریا تذہیر ہیں۔

### سعد بن ربيع رضي كَ اللهُ تَعَالِينَهُ كَي شَهِا وت كا ذكر

قریش کی روانگی کے بعدر سول اللہ ﷺ نے زید بن اثابت ی کو محم دیا کہ سعد بن ربيج انصاري رضى التدتع لي عنه كو دُهونثر و كه كهال بين اور بيارش دفر مايا ـ

وتت أینے کو کیسایاتے ہیں۔

ان رأيته فياقسرأه مسنى البسلام أ اگرو كمير يا وَ تو ميرا سلام كبنا اور بيكبنا كه كيف تحدك

زید بن جابت رضی الله فالف فرماتے میں کہ وصورتہ ہوا سعد بن رہے دخی الفائد کے یاس پہنچا۔ابھی حیات کی پچھورتی باقی تھی جسم پر تیراور تکوار کے ستر زخم تھے میں نے رسول الله بالقائلية كايمام ببنجاياسعد بن ربيع في بيرجواب ديا-

عبلى رسول البلُّه السلام أرسول الله يربحي سلام اورتم يربحي سلام وعليك السلام قبل له يها ألم رسول الله عديام پينجا وينايارسول رسسول الله اجداني اجدريح أسوقت من جنت كو فشبوسوتكور باجول

الجنة وقل لقومي الانصار لا أورميري قوم اضارے بيركبدينا كه أكر

ملے۔ بدحا کم کی رویت ہے کہ رید بن عابت چی شفیعائے کو بھیجا۔ اور دافظ بن عبد البركي روايت ين عن كالى بن كعب تفقيفه تعالى أوبيعي ورو قدى كي روايت ين عن يحد بن سمر دهن مله عالى كو بھیجے بچیب خبیس کر کیے بعد دیگر ہے تینوں کو بھیجا ہو یاوقت واحد ہی میں نتیوں کوئکموں یا مووانیدا علم ۱۲ ارز تانی عس ۹۹ ج۲

وفاضت نفسه رحمه اللَّهـ

الى رسول الله صلر الله عليه } "خاليكة من عدايك أنكه بحى ويكيف واله وسلم شفر ليطرف قال أوال موجود بويعي مين على أيك بهي 🗜 زندہ ہوتو سمجھ لیٹا کہ اللہ کے یہال تمھارا کوئی عذر مقبول نه ہوگا۔ بیہ کہہ کرروح برواز كرگئى رحمه الله تعالى ورضى الله عنه به

ع کم فرہ نے ہیں کہ بیرحدیث سیح الاسناد ہےاور حافظ ذہبی نے بھی تنخیص میں اس کو سیح

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سعد رضحیٰ انفی تعالی نے زید بن ثابت ہے بہ کہا۔

اخبر رسُول اللّه صلر الله ألي سُول التصلي المتدمدية وسمّم كوفردينا كهاس عَلیمه والله وسلم انسی فسی 🚦 وقت میں مرربا ہوں اور سلام کے بعد سے الاسوات واقرأه السلام وقل أي كهدين كرسعديكة تفاجزاك الله وعن له يقول جزاك الله عناوعن } جميع الامة خيرا المالله كرئول جميع الامة خيراد 🕻 ایندائی کو بهاری اور تمام امّت کی طرف 

ا بن عبدالبر کی روایت میں افی بن کعب ہے مروی ہے کہ میں واپس آیا اور رسول الله ظِوْنَ عَلَيْهِ كُوسعد لاَ عَالْقَهُ كَا عَالَيْهُ كَي خبروى سيان كريدارشاوفر مايا

رحمه الله نصح للله ولرسوله أ الله الله يرجم فرمائد الله اور ال ك حياوميتا- (استيعاب للحافظ أرسول كاخيرخواه اوروفادارربازندگي مين بھي ابن عبدالبر ص ٢٥٠٥ حاشية أورم تووت بهي اصابه)

ل۔ایک روایت میں ہے دلیم میں تطرف زرق نی ص ۲۹۹۶

### حضرت حمزه رضى الله عنه كى لاش كى تلاش

رسول الله الله الله المنظمة ومنرت حمز ہ رضى الله تعاليے عنه كى تلاش ميں نكلے بطن وادى ميں مثلہ کئے ہوئے یوئے گئے ناک اور کان کئے ہوئے میں شکم اور سینہ جاک تھا اس جگر خراش اور دل آ زارمنظر کودیکھکر بےافتیار دل بھرآیا اور بیفر مایاتم پرایند کی رحمت ہو جہاں تک مجھکو معلوم ہے،البتہ تم بڑے مخیر اور صلہ حمی کرنے والے تھے۔اگر صفیہ کے حزن اور ملال رنج اورغم کا ڈرنہ ہوتا تو میں تم کوای طرح چھوڑ دیتا کہ درنداور پرندتم کو کھاتے اور پھر قیامت کے دن أتھیں کے شکم سے اُٹھتے اور ای جگہ کھڑ ہے کھڑ ہے بیفر مایا کہ خدا کی سم اگر خدانے مجھ کو كا فرول برغلبه عطا فرمایا تیرے بدله ستر كا فرول كائمثله كروں گا۔ آب اس جگه ہے ابھی ہے نەمتھ كەريآ يت شريفەمنازل ہوگئ\_

وَالَّذِينَ هُمُ مُحْسِنُونَ ط لِ

وَإِنْ عَاقَبُتُ مُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا ﴾ اوراكرتم بدلدلوتواتنا بى بدلدلوجتنا كرتم كو عَـ وُقِبُتُـ مُ بِهِ وَلَيْنَ صَبَرُتُمُ لَهُو إِلَّ تكيف يَهْجَانَي كَيْ تَكَي اور الرَّمْ صبر كروتو خَيْرٌ لِسلْمُ ابرين وَاصْبرُ أَ البندوه بهتر بصر كرن والول ك لخ وَمَاصَبُوكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلاَ تَحْزُنُ ﴾ أورآ يصبر يَجِيَّ أورآ يام ركزنامحض الله عَلَيْهِمْ وَالْأَتُكِ فِي ضَيْقِ مِيمًا ﴾ كي الداداورتوفيل ع جاورندآب أن بر يَمُكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقُوا } عملين مون اور ندأن كر ع تعكدل بول تتحقیق الله تعالی صبر کاروں اور نیکوکا رول کے ماتھ ہے۔

آپ نے صبر فرہ یا اور شم کا کف رہ دیا اور اپناارادہ فسخ کیا ہے

حفرت جابر ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو رو يرُ سے اور پيکي بندھ کئي اور پيفر مايا.

ع \_متدرك ج:٣٠ ع-١٩٤ إيف ص ١٩٩٠ قال العلامة الزرة في \_ بذا الحديث رواه ی مروانیمتی وامیز ار وبلطیر انی و قاران فظ فی انتخ با شاد فیهضعف ایص ۵ زرقانی ج ۴ اتول لکن قال الحافظ بعد ، ذکر سحد یث طرقاعد بدة و منزه طرق یقوی بعضبا بعض هدفتخ ا ساری ص۲۸۲ ج

سید الشهداء عند الله یوم أ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سر دار حمز ہ جول گے۔

القيامة حمزة

حاكم فرماتے بيں مذا حديث سحيح الات ويه حديث سحيح الاسناد ہے اور حافظ ذہبي نے بھی اس کو چھے بتایا ہے لے

مجم طبراني مين حضرت على رَضِحَانَهُ مُعَالِينَ على وَضَانَهُ مُعَالِينَ على وَي مع وي مع كدر سُول المتد المِقَاعِثَةُ في ارشاوفر مايا. سب الشهداء حسزة بن أحمزة بن عبدالمطلب تمام شهيدوں كے سردار بین\_ عبدالمطلب ع

اسی وجہ ہے حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ سیدالشہد اء کے لقب سے مشہور ہوئے۔

### عبدالله بن جحش رضى الله عنه كي شهرًا دت كاذكر

اسی غز وہ میں عبداللّٰہ بن جحش رضی اللّٰہ تعاہے عنہ بھی شہید ہوئے جمح طبرانی اور دایا کی ابی تعیم میں سند جتید کے ساتھ سعد بن الی وقاص ایضا نشانگانے ہے مروی ہے کہ احد کے دن جنگ شروع ہونے ہے پہلے عبدامتد بن جحش نے مجھ کوایک طرف بلا کر تنہائی میں یہ کہا آؤ ہم دونوں کہیں علیحدہ بیٹھ کر دعام تکمیں اورایک ، دوسرے کی دعایر آمین کہے۔ سعدفرہ نے ہیں ہم دونوں کسی گوشہ میں سب سے ملیحدہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئے اوّل میں نے دعا ، نگی کہاےامقد آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہوجونہایت شجاع اور دلیراورنہایت غضیناک ہو کچھ دیرتک ہیں اس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرے بھراس کے بعداے التد تجھکو أس بر فتح نصیب فر ما، یہاں تک میں اُس کوتل کروں اوراُس کا سامان چھینوں۔ عبدائتدین جحش رضی القدعنہ نے آمین کہی اور اس کے بعدعبدالقدین جحش نے بیدوں مانگی۔اےالقدآج ایسے دشمن ہے مقابلہ ہو کہ جو بڑا ہی سخت اور زور آوراورغضینا ک ہوتھش تیرے ہے اس سے قبال کروں اور وہ مجھ ہے قبال کرے بالآخر وہ مجھ کول کرے اور میری نا ک اور کان کا نے اوراے پر ور د گار جب تجھ ہے ماول اور تو دریافت فرمائے۔اے عبداللہ، ا یہ سے بخاری کے متبداول نسخوں میں باب آل حمز ۃ بن عبد لمطلب بنبی ابعد عندے سیکین سفی کے سخہ ہیں تاس تمز ۃ سیّد الشهد او ہے۔ خالبالام بخاری نے ترحمہ باب میں اس حدیث فی طرف اشار وفر مایات۔۱۲ سے کیے ہی باری۔ تی ۔

یہ تیرے ناک اور کان کہال کٹے تو میں عرض کروں اے اللہ تیری اور تیرے پیٹیبر کی زاہ میں اور تو اس ونت پیفر مائے '' سے کہا'' سعد بن ابی وقاص فر ماتے ہیں کہان کی وُعا میری وعا ہے کہیں بہتر تھی۔شام کودیکھ کہاُن کے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں لے سعد فرماتتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول فرمائی میں نے بھی ایک بڑے بخت کا فرکونل

کیااوراس کاسامان چھینا ہے،

سعید بن مستب راوی میں کے عبداللہ بن جحش دخفانندُ نَعَالِ کے بدوی مانگی۔ اللَّهِ مِهِ انْسِي اقسم عليك إن 🖠 الله مِن تجه كوفتم ويتا بول كه مِن القبي العد وغدًا فيقتلوني ثم 🕽 تيرے دشمنوں كامقابله كرول اور چروه مجھ يبقروا بطني ويجدعوا أنفي 🕻 كوثل كرين اورميراشكم حياك كرين اور واذنبی شم تسالنی بم ذلك 🕻 میری ناك اوركان كائيس اور پرتو مجهت وریافت فرمائے بیہ کیوں ہوا تو میں عرض کرول تحض تیری وجہ ہے۔

فاقول فيك-

سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اللہ ہے اُمید کرتا ہوں کہ جس طرح حق نعالیٰ نے اس خاص شان سے شہادت کے بارے میں ان کی وع<sup>و</sup> قبول فر <sub>ہ</sub>ائی۔ اسی طرح امتد نے ان کی دوسری دع بھی ضرور قبول فرہ ئی ہوگی ۔ لیعنی شہید ہونے کے بعدان سے بیسوال فرہ یا ہوگا اورانھوں نے یہ جواب عرض کیا ہوگا۔ حاکم فرماتے ہیں اگر بیصدیث مرسل نہ ہوتی تو شرط سیخین برنتیج ہوتی۔حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔''مرسل سیجے'' (متدرک ص ۲۰۰ج۲) اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مُجِدّع فی اللہ (لیعنی وہ مُخص جس کے ناک اور کان اللہ کی راہ میں کائے گئے ) کے لقب ہے مشہور ہوئے سے

خدواندذ والجلال کے بین و مشاق اور والہین کا یمی حال ہوتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جان دینا بنی انتہائی سعادت بیجھتے ہیں ہمقابلہ ٔ حیات ہموت ان کوزیادہ لذبیداورخوشگوار معلوم ہوتی ہے۔اس سے کہ وہ موت کومجبوب حقیقی (یعنی حق تعالیٰ شانہ) کی بقاء کا ذریعہ اور تجن وُ نیا ہے رہا ہوکر گلستانِ بخت اور بوستانِ بہشت میں پہنچ جانے کا وسیلہ بمجھتے ہیں۔

ا \_زرقانی، ج ۲ ص ۵۱ ع دروش المف رج ۲۶ م م ۱۳۳ سطید مصابید ج ۲۶ م ۲۸ س

تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن چول روند از چهه زندان درچهن تلخ کے باشد کے راکش برند ازمیال زہر ماران سوئے فتلم

ف: حق جل وعلائے جب انسان کوخلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا۔

ويَسُمُ فِكَ الدِّمَآء وَنَحُنُ نُسَبِّحُ } عابِ مِن كه جو زمين مين فساد اور خونریزی کرے حالانکہ ہم سب ہرلمحہ اور ہر لخطہ تیری ستائش کے ساتھ شبیح وتقدیس کرتے رہتے ہیں۔

أَتَهُ عَلَى فِيهَا مَنُ يُفُسِدُ فِيهَا لَإِكَا آبِ الصَّفِى كُوزِمِين مِن ضيفه بنانا بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ- لِي

انسان میں دوقو تنیں ہوتی ہیں ایک قوّت شہویہ جس ہے زناوغیرہ صادر ہوتا ہے جس کو مل تكدف مَن يُفَسِيكُ فِيْهَا تَعْبِيرِكِيا-اوردوسرى قوة غصبيه جس يُعَلَّ اورضرب اور خوزین ظہور میں آئی ہے جس کوملائکہ نے ویسفیک الدّمآء تعبیر کیا۔

ملائکہ نے انسان کے بیر نقائص ذکر کئے کیکن بیرخیال نہ کیا یہی قو ۃ شہوبہ جب اس کا رُخِ اللّٰہ کی طرف پھیردیا جائے گا تواس ہے وہ ثمرات اور نتائج نط ہر ہول گے کہ فرشتے بھی عش عش کرنے لگیں گے یعنی غلبہ عشق خدا دندی اور اس کی مخبت کا جوش اور ولولہ اور علیٰ مذا جب قوة غصبيه كوكارخانة خداوندگی میں صرف كياجا تا ہے تواس ہے بھی عجيب وغريب نيا مج وثمرات ظهور میں آتے ہیں جسے فرشتے و کچھ کر جیران رہ جاتے ہیں لیعنی خداوند ذوالجلال کی راہ میں جانبازی اورسر فروشی اوراس کے دشمنوں ہے جہاد وقبال ہے

نشو دنصیب دشمن که شود بداک تیغت سمر دوستال سد مت که تو مخبر سز مائی

فرشتے ہے شک کیل ونہار خداوند کردگار کی تبییج وتقدیس کرتے ہیں مگراس کی راہ میں والهانهاورعاشقانه جانبازي اورسرفروشي كاولولهان ميننهيس وهاس دولت ونعمت يسيمحروم ميي اور پھر بیر کہاُس محبوب حقیقی کے لئے جان دے دینا اور اُس کی راہ میں شہید ہونا ہیہ وہ نعمت ہے کہ جس کا فرشتوں میں امکان بھی نہیں۔انسان میں اگر چے فرشتوں کی طرح عصمت نہیں

\_سورة البقرة \_ آيينة ٢٠٠

لیکن گناہ کے بعدان کی مضطربانہ ندامت وشرمساری اور ہے تابانہ کریہ وزاری اس کواس درجہ بلنداورر فیع بنادیتی ہے کہ فریشتے نیچےرہ جاتے ہیں۔

مرکب توبه کائب مرکب است برفنک تازد بیک لحظه زیست چول برارند از پشیمانی انیس عرش لرزد ازانین المذنبیس

اسی وجہ سے البی سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء ومرسلین ملا نکہ مقربین سے افضل اور برتر ہیں اور صحابہ اور تابعین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین بقیة ملائکہ سموات وارضین ہے اشرف ہیں ( کذافی البحر الرائق ص ۳۳۳ جا وان شنت زیادہ تفصیل فارجع الیہ) اور مؤمنات صالحات حور عین سے افضل ہیں کذافی البواقیت والجواہر۔۱۲

## عبدالله بن عمر وبن حرام رَضِكَ اللهُ تَعَالِيَّ كَيْ شَهَا وت كاذكر

حضرت جابر کے والد ما جدعبدالقد بن عمر و بن حرام انصاری رضی الله عنه بھی اسی معرکه میں شہید ہوئے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے باپ جنگ اُحد ہیں شہید ہوئے اور کا فروں نے ان کا مُلْد کیا۔ جب ان کی لاش رسول اللہ ﷺ کے سامنے لاکر رکھی گئی تو ہیں نے باپ کے مناحیا ہاتو صحابہ کے مُنہ سے کیڑ ااٹھا کر دیکھنا جا ہاتو صحابہ نے منع کیا۔ میں نے دوبارہ مُنہ دیکھنا جا ہاتو صحابہ نے پھر منع کیا تین رسول اللہ بھی لائے اور زت دی۔

میری پھوٹی فاطمہ بنت عمروجب بہت رونے لگیں تو آپ نے بیارشاد فرمایا روتی کیوں ہے۔ اس پرتو فرضے برابر سامیہ کئے رہے ہیں۔ یہاں تک کدان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ (بخاری شریف لے )

یعنی بیدمقام رنج وحسرت کانبیس بلکه فرحت ومسرّ ت کا ہے کہ فرشتے تیرے بھائی پر سامیہ کئے ہوئے ہیں۔

حضرت جابر رفع فی الفتاری فر ماتے ہیں کہ ایک روز رسول الله بیاتی فی ایک کے کریہ اللہ بیادی سے متعد وابواب میں مذکور ہے مثلاً کتاب البحثا تزص ۱۲۱ وص ۱۲۴ وکتاب البہاوص ۱۹۵ و کتاب البہاوص ۱۹۵ و کتاب البہاوص ۱۹۵ فرمایا اے جابر جھوکو کیا ہوا ہیں جھوکوشکت خاطر پاتا ہوں ہیں نے عرض کیا یار سول اللہ میر ے برائی اللہ علی اور قرض کا بار چھوڑ گئے۔ آپ نے فرہ یا کیا ہیں جھیکوا کیے خوش خبری نہ سناؤں میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ کیوں نہیں ضرور سنائے۔ آپ نے فرمایا کسی شخص ہے بھی اللہ نے کلام نہیں فرمایا مگر پس پر دہ لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور بالمنافہ اور بالمواجہ اس سے کلام کیا اور یہ کہا کہ اے میر ب بندے اپنی کوئی تمنا میر سے سامنے چش کرتو تیرے باپ نے بیعرض کیا اے پروردگار تمنا یہ جہد کہ پھر زندہ ہوں اور تیری راہ میں پھر دوبارہ مارا جاؤں حق تعالے نے فرمایا بیتو نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ واپسی نہیں (ترفدی شریف ہوسکتا، اس لئے کہ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ واپسی نہیں (ترفدی شریف کتاب النفیر سورہ آلی عمران یا ) عبداللہ بن عمرو بن حرام کہتے ہیں کہ اُحد ہے بیشتر میں نے مبشر بن عبدالمنذ رکوخواب میں دیکھا کہ یہ کہ رہ ہیں کہ اے عبداللہ تم بھی حفظ بیب میں دیکھا کہ یہ کہاں ہو کہا۔ جنت میں جہاں چا ہتے ہیں مروقش نہیں ہوا۔ تھا مبشر نے کہا کہا کیا تو بدر میں تی نہیں ہوا۔ تھا مبشر نے کہا۔ بال لیکن پھر سیرونم آلی کہا۔ بال لیکن پھر سیرونم آلی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تو بدر میں تی نہیں ہوا۔ تھا مبشر نے کہا۔ بال لیکن پھر سیرونم آگیا۔

عبداللد كتب بين بيخواب مين نے رسول اللد مِلْقَائِلَة الله عَلَى آپ نے فر مايا اے ابو جابراس كى تعبير شہادت ہے ہے

عمروبن الجموح رَضَى ثَلَهُ مَتَعَالِكَ أَنَّهُ كَا هُمُا دِت كَاذِكْرِ

ای غروہ میں عبداللہ بن عمروبین حرام کے بہنوئی عمروبین الجموح رضی القد تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے، عمروبین الجموح رضی القد عنہ کے پاؤں میں لنگ تھی اور لنگ بھی معمولی نتھی بلکہ شدید تھی۔ چا، جئے جو ہرغر وہ میں رسول القد التی تھی تھی اور لنگ بھی معمولی نتھی بلکہ شدید تھی۔ چا، جئے جو ہرغر وہ میں رسول القد التی تھی تھی اس کے ہمر کاب رہتے تھے، اُحد میں جاتے وقت ان ۔ یکہا کہ میں تمصارے ساتھ جہاد میں چلی ہوں۔ بیٹی ہوں۔ بیٹی آب معذور میں، اللہ نے آب کو رخصت دی ہے۔ آپ یہیں رجی ہوں ہے۔ آپ یہیں اس رجی گریے نی کہا آپ معذور میں، اللہ نے آب کو رخصت دی ہے۔ آپ یہیں اس رجی گریے کر تھی الباری میں فرمائے ہیں رواہ التر ندی و خند والحاکم وسیح۔ فق الباری میں فرمائے ہیں رواہ التر ندی و خند والحاکم وسیح۔ فق الباری میں قرمائے ہیں رواہ التر ندی و خند والحاکم وسیح۔ فتح الباری میں میں کا باب منی ایج ہوان

درجہ بے تاب اور بے چین ہوئے کہ اس حالت میں کنگڑ اتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ میرے بیٹے مجھ کوآپ کے ساتھ جانے ہے روکتے ہیں۔ والسلّسه انسى لا رجوان 🕽 خدا كالتم تحقيق مين أميد واثق ركه تا بول اطأبعرجتيه هذه في الجنة - ﴿ كَاكُ نَكُ كَمَا تُعَ جُتُ كَى زَيْنَ كُو

آب نے ارشادفر مایا اللہ نے تم کومعندور کہاہے۔تم پر جہاد فرض نہیں اور بیٹوں کی طرف مخاطب ہوکر بیدارشادفرمایا کہ کیا حرج ہے اگرتم ان کو نہ روکو۔شاید اللہ تعالی ان کوشہادت نصيب فرمائے چنانج دہ جہاد کے لئے نکلے اور شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عند ال اورمد بیندے خلتے وقت مستقبلِ قبلہ ہوکر بیدوعا مانگی۔

اللّهم ارزقمني الشهادة ولا أاب الله مجه كوشهادت نصيب فرما اور كمر 🖠 والول کی طرف واپس نه کر ـ تردني الي اهلي-

اسی غزوہ میں ان کے بیٹے خلا دبن الجمو ح بھی شہید ہوئے ،عمرو بن الجموح کی بیوی ہندہ بنت عمرو بن حرام نے (جو کہ عبداللہ بن عمرو بن حرام کی بہن اور حصرت جابر کی پھولی ہیں ) ہیارادہ کیا کہ متیوں بعنی اَینے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام اوراَینے بیٹے خلاد بن عمرو بن الجموح اوراً بيخ شو ہر عمر و بن الجموح كوايك اونث يرسوار كر كے مدينہ لے جائيں اور و بیں جا کر تینوں کو دفن کریں مگر جب مدینہ کا قصد کرتی ہیں تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے اور جب اُحد كازُخ كرتى ہيں تو تيز چلنے لگتا ہے۔

ہندہ نے آ کررسُول اللہ ﷺ ہے عرض کیا آپ نے فر مایا عمر و بن الجموح نے مدینہ سے چلتے وقت کچھ کہاتھا۔ ہندہ نے ان کی وہ دعا ذکر کی جوانھوں نے چلتے وقت کی تھی آپ نے فر مایاءاس وجہ ہے اُونٹ نہیں چلتا اور پیفر مایا:

والذي نفسي بيده ان منكم أفتم إلى ذات پاكى جس ك بضه من لواقسم على الله لا بره ألم ميرى جان بالبتة تم مين بعض ايس منهم عمروبن الحموح ولقد المجمى بين الراللد يرشم كهابيضين توالتدانك

إ- ابن بشام - ج ٢٠٩٠ : ٨٨ البدلية والنهاييج ٢٠٠ م ٢٥٠

رأيته يطاء بعرجته في الجنة - أفتم كوضرور بوراكر ان من عمروبن الجموح بھی ہیں البتہ تحقیق میں نے ان کو

ای لنگ کے ساتھ بخت میں چلتا ہواد یکھا ہے لے (استیعاب ترجمه عمروبن الجموح ص۵۰ ج۲عاشیه اصابه)

عبدالله بنعمرو بن حرام اورعمرو بن الجموح رضى الله تغالى عنهما أحد کے قریب دونول ایک ہی قبر میں دن کئے گئے۔

### حضرت خنثمه ريضا للأنتغالي كأشهاوت كاذكر

ضیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (جن کے بیٹے سعدغز وۂ بدر میں رسُول اللہ ﷺ کے ساتھ شہید ہو چکے تھے ) ہارگاہ نبوی میں حاضر ہوکرعرض کیا یا رسول اللہ افسوس مجھ ہے غزوہ بدررہ گیا۔جس کی شرکت کامیں بڑا ہی حریص اور مشتاق تھا۔ یہاں تک کہاس سعادت کے حاصل کرنے میں بیٹے ہے قرع ہے اندازی کی تگر بیسعادت میرے بیٹے سعد کی قسمت میں تھی قرعداس کے نام کا نکلااورشہادت اس کونصیب ہوئی اور میں رہ گیا۔

آج شب میں نے اُپنے بیٹے کوخواب میں دیکھا ہے نہایت حسین جمیل شکل میں ہے جنت کے باغات اور نہرول میں سیروتفری کرتا پھرتا ہے اور مجھ سے بیکت ہے اے بایتم بھی پہیں آ جا وَ دونوں مُل کر جنت میں ساتھ رہیں گے میرے پرور دگارنے جو مجھے وعدہ کیا تھاوہ میں نے بالکل حق یایا۔

یارسول اللہ اس وقت ہے اینے بیٹے کی مرافقت کا مشاق ہوں۔ بوڑھا ہوگیا اور ہڑییں کمزور ہو کئیں اب تمنا میہ ہے کہ کسی طرح اَسپے ربّ سے جاملوں۔ یا رسول اللہ، الله ہے وُ عاصیحے کہ اللّٰہ مجھ کوشہادت اور جنت میں سعد کی مرافقت نصیب فرہائے ، رسُول الله يتقطفنا في خشيمه كے لئے وعافر مائي۔اللہ في آپ كى وُعاقبول فر مائى اورخشيمه معركة أحد من شهيد جوت س

۴\_جس كالمفصل قيصه \_زرقاني ح ٢ من ٥٠ \_روش الأغب عرج ٢ من ١٣٥ عيون لار من ١٣٨٧ غزدهٔ بدر کے بیان میں گزر دیا ہے۔ سرزادالمعادرج دايش ٢٩

انشاءاللّٰهُ أنشاءاللّه أميدواثَّق ہے كہ حضرت خشيمه اپنے بيٹے سعد سے جاملے ہول گے رضى التدنعيالي عنهما\_

## حضرت أُصَيْرِ مِ رَضِيَا ثَلَامُ تَعَالِئَكُ كُي شهادت كاذكر

عمرو بن ثابت، جو اُصُرِ م کے لقب ہے مشہور تنھے۔ ہمیشہ اسلام ہے منحرف رہے جب اُ صد کا دن ہوا تو اسلام دل میں اتر آیا اور تکوار لے کر میدان میں بہنچے اور کا فروں ہے خوب قبال کیا بیہاں تک کے ڈخی ہوکر کر پڑے لوگوں نے جب دیکھا کہاصیر م ہیں تو بہت ' تنجب ہوااور یو جیھا کہا ہے عمرو تیرے لئے اس لڑائی کا کیا داعی ہوا۔اسلام کی رغبت یا قو می غيرت وحميّت أُصَيّرُ م تَفِحُالْفَلُهُ مَعَالِيُّ فِي جُوابِ ديا.

بالله ورسوله فاسلمت واخذت ألاياالقداوراس كرسول يراورمسلمان موا سيفى وقباتلت مع رسول الله المرتكواركيكررسول المصلى المدعليه وسلم ك صلى الله عليه وسلم حتى للساته آپ كوشنوں سے قال كيا يہاں تك كه مجه كويه زخم ينجيه ـ

بل رغبة في الاسدلام فامنت } بكداسلام كى رغبت وائى موئى ميس ايمان اصابني ما اصابني-

> مه کلام ختم کیااورخود بھی ختم ہو گئے رضی التد تع لے عنہ انه لمن اهل الجنة

🖠 البنة تحقيق وه ابلِ جنت ہے۔ (رواه ابن اسحاق واسناده حسن)

ابو ہر مرہ دضی اللہ تعالیے عندفر مایا کرتے تھے بتلا ؤوہ کون شخص ہے کہ جو حَت میں بہنچ گیا۔ اورایک نماز بھی نہیں پڑھی۔وہ یہی صحابی ہیں۔(اصابہ ترجمہ عمروبن ثابت دَیحَانْنهُ تَعَالِحَةُ )۔

مدينة منقره كيمردول اورعورتول كالأنخضرت صلى الله عليه وسلم کی خیریت اور سلامتی معلوم کرنے کے لئے ہجوم جنگ کے متعلق مدینہ میں چونکہ وحشتنا ک خبر سے پہنچ چکی تھیں۔اس لئے مدینہ کے مُر و

اورعورت بنتج اور بوڑھے أپنے عزیزوں سے زیادہ آپ کوس مت وی فیت کے ساتھ دیکھنے کے متمنی اور مشتاق تھے۔

چنانچے سعد بن ابی وقاص رضی القد عندراوی ہیں کہ واپسی ہیں رسول اللہ ﷺ کا گزر ایک انصاری عورت پر بواجس کا شوہراور بھائی اور باپ اس معرکہ میں شہید ہوئے جب اس عورت کواس کے شوہراور برادراور پدر کے شہادت کی خبر سنائی گئی تو بہ کہا کہ پہلے بیہ بتاؤ رسول القد ﷺ کیسے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھرالقد خبریت ہے ہیں۔ اس خاتون نے کہا مجھکو چبرہ انور دکھلا دوآ کھوں سے دیکھکر پورااطمینان ہوگا۔ لوگوں نے اشارہ سے بتلایا، کہ حضور یہ ہیں۔ جب اس خاتون نے جمال نبوی کود کھے لیا تو یہ کہا۔ کیل مصیبته بعد ک جلل ہر مصیبت آپ کے بعد بالکل ہیج اور بے حقیقت ہے۔ (ابنِ ہشام ص۱۲ ج ۱)

# معرکهٔ کارزار میں عین پریشانی کی حَالث میں مجتبین بااخلاص پرحق تعالیے

كاايك خاص انعام يعنى ان برغنو د گی طَاری كردی گنی

جب کسی شیطان نے بیخبراُڑادی کہ آنخضرت کی شیطان ہوگئے تو بعضے مسلمان بمقتصائے بشریت بیخبرسُن کر پر بیثان ہو گئے اوراس پر بیٹانی اور جیرانی کے حالت میں پچھ دیرے لئے ان کے قدم میدانِ جنگ ہے ہے گئے اوراس معرکہ میں جن کے لئے شہادت کی سعاوت مقدرتھی وہ شہید ہو گئے اور جن کے لئے بٹنا مقدرتھا وہ ہٹ گئے اور جومیدان کی سعاوت مقدرتھی وہ شہید ہو گئے اور جن کے لئے بٹنا مقدرتھا وہ ہٹ گئے اور جومیدان قبل میں باقی رہ گئے تھے ان میں سے جومؤمنین مخلصین اوراہل یقین اوراصحاب تو کل تھے ان پرحق تعالیٰ کی طرف سے ایک غنودگی طاری کردی گئی ، بیلوگ کھڑ ہے کھڑ ہے او تکھنے کی جن میں حضرت ابوطلح بھی تھے۔ابوطلح رضی المدعنہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ تکوار میر بہا تھ سے چھوٹ کرز مین پرکری تکوار میرے ہاتھ سے گرگر جاتی تھی اور میں اس کواٹھ لیتا تھا بیا ہم ہے کا فروں کا خوف و ہراس دل سے لیکخت و ور ہوگی۔اور من فقین کا گروہ جو اس وقت

شریک جنگ تفااس وقت سخت اضطراب میں تفااس کوصرف اپنی جان بیجانے کی فکرتھی ،ان محمنتوں کونیندنیآئی اس بارے میں بیآیتیں تازل ہوئیں۔

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْتُكُمْ مِنْ مَ بَعْدِ } كِيرالله تعالىٰ فاسغُم ك بعدتم يرايك الْغَمَّ أَمَنةً نْعَاسًا يَعْمُنهي طَآئِفةً ﴾ امن اورسكون كيفيت نازل فرمائي يعني تم مِّنُكُمُ وَطَ آئِفَةٌ قَدُ أَهِمُّتُهُمُ أَيْسِ عَ اللَّهِ عَامِت بِراوْكُه طاري كردي أَنْ فُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ﴾ جو ان كو كير ربي تقى اور ايك دوسرى الُـحَقّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ طَ الآيات للجَ جماعت الريمَ الْحَقّ كَرْسَ وَا يَيْ جان كَافَر یزی ہوئی تھی اور خدا تعالے کے ساتھ والبيت كي طرح بدمكاني مين مبتلاتهي\_

حافظ ابن کثیری فرماتے ہیں کہ جس جماعت پر نیندطاری کی گئی وہ جماعت ان اہل ایمان کی تھی کہ جویقین اور ثبات اور استقامت اور تو کل صادق کے ساتھ موصوف تھے اور ان کو بیایقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی ضرور مدد کرے گا اور اَپنے رسول ہے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور بورا کرے گا۔

اور دوسرا گروہ جے اپنی جانوں کی فکریڑی ہوئی تھی اور اس فکر میں ان کی نیند غائب تھی ، وه منافقین کا گروه تصاان کوصرف این جان کاغم تصاطمینان اورامن کی نیندے محروم تھے۔

## جنگ میں کچھ عورتوں کی شرکت اوراس کا حکم

اس غزوہ میں مسلمانوں کی چندعورتوں نے بھی شرکت کی صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ احد کے دن میں نے حضرت عائشہ اوراینی والدہ امسلیم کودیکھا کہ یا تینیے چڑھائے ہوئے یانی کی مشک بھر بھر کر پشت پر رکھ کر لاتی ہیں اور لوگوں کو یانی پلاتی ہیں جب مشک خالی ہو جاتی ہے تو پھر بھر کر لاتی ہیں۔

يـ آل عمران آية ۱۵۳ على العَلَم العَلَم المعالم عبارت كالفاظ بيه يس بنُهم أَنْزَلَ عَلَيْتُكُمْ مِنْ مهَعُدِ الْغَمَّم أَمَنَعٌ تُعَاسُا يَّغُسُهِيٰ طَآئِفَةٌ مِبِنَيْكُمْ لِي يَالِ المان وأَيَقِين واللهِ توالتَّوكُل صاولَ وبهم الجازمون بان الدَّمَرُ وجل

بخاری کی کتب الجہاد میں مذکور ہیں تفصیل کے بئے فتح الباری ازص ۵۵ ج۲ تاص ۲۰ ج۲ کی مراجعت فرما کمیں ۔ سنن ابن مجہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا گیا علی النسماء جہاد کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے۔

آپ نے ارشادفر مایانعم جہاد لاقت ال فیہ الحج والعمرة ہاں ان پرایاجہاد ہے۔ جس میں از نائبیں یعنی مج اور عمرہ (فتح الباری کتاب الج باب مج النساء)

صحیح بخاری کی کتاب العیدین میں ام عطیہ دَضِیّا لِنَانُ لَنَانَا لَظُفَا الْحِمَّا وی ہے کہ ہم غزوات میں مریضوں کی خبر گیری اور زخمیوں کے علاج کی غرض سے رسول الله بِلِقَاظِیَّا کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔

ان عورتوں نے فقط لوگوں کو پانی پلایا اور مریضوں اور زخیوں کی خبر گیری کی کیکن قبال نہیں کیا مگرام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہانے جب دیکھا کہ ابن قمیئے رسول اللہ میلائے تھا پر حملہ کررہا ہے تو انھوں نے اس حالت میں آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ مونڈ سے پر ایک گہرازخم آیا۔ ام عمارہ دُخِیَا فَلَا اُلَّا فَا فَر ہاتی ہیں آگے بڑھ کر ابن قمیہ پر دار کی مگرعدواللہ (اللہ کا دُخری ) دوزرہ پہنے ہوئے تھا۔ ا

اس غزوہ میں صرف ایک ام عمارہ شریک جہاد وقبال ہوئیں۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں سوائے ایک دوعورت کے اورعورتوں کا شریک جہاد وقبال ہونا کہیں ذخیرہ حدیث سے تابت نہیں اور ندکسی حدیث سے رسول اللہ بلاق عقبال کا عورتوں کو جہاد کی ترغیب ویٹا ثابت ہے۔ اس لئے تمام اتست کا اس پر اجماع ہے کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں الّا ہے کہ کفّا رہجوم کر آئیں اورضر ورت عورتوں کی شرکت پر بھی مجبور کرے۔

عورتول كا فطرى ضعف اوران كى طبعى نا توانى خوداس كى دليل ہے كەان پر جہادوقال كو لازم كرناان كى فطرت اور جبلت كے خلاف ہے۔ قدال تسعالىٰ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَ لَا عَسَلَى الْمَرْضِيٰ وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُونَ لِيَعْنَضَعِفَ اورنا توال، مريض اور غير مستطيح لوگوں پر جہاد فرض نہيں۔

رسول الله يَنْ فَيْنَ اللهُ مِهَادِ مِين بِيتَا كِيدِفرِ ماتِ بِين كَهُسى عورت كُولَ نه كرنا ـ ايك مرتبه آپ نے ایک عورت كومقتول دیكھا (جومعلی سے للہ ہوگئ تھی) فر مایا مات است مهذہ لمقاتیل بیتو قال کے قابل نہیں ۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ دَضِحًا لَنَّهُ النَّامُتَعَالِحَقَائے مردی ہے کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللّہ ہم جہاد کوسب سے افضل اور بہتر عمل سمجھتے ہیں ، کیا ہم عور تنس اس میں شریک نہ ہوا کریں آپ نے فرمایا نہیں تمھارا جہادتو جج مبرور ہے۔

اصل تھم ورتوں کے لئے میہ ہے۔ وَقَرُنَ فِنَی بُیُویِتُکُنَ۔ اپنے گھروں میں تھہرو، ہاہر نہ نکلو (دیکھوشرح سیرکبیرص ۹۲ج۱)

اس لئے نبی کریم میں ان ان کے اور اور کا نماز کی جماعت میں حاضر ہونا بھی پہندنہیں فر مایا اور عطر اور خوشبولگا کر بیا عمدہ کپڑے بہن کر مسجد میں آنے کی صریح ممانعت فر مائی۔ اور بجائے حن خانہ کے والان میں اور اس سے بڑھ کر کوٹھری میں عورت کا نماز پڑھنا فضل قرار ویا۔ لہذا جب شریعت مطہرہ صفتِ نماز میں عورتوں کی حاضری پہندنہیں کرتی تو صفتِ جہاد وقال میں بلاضرورت ان کی حاضری کیسے پہند کرسکتی ہے۔

اس کے حضرات فقہا و توراللہ مرقد ہم نے بیفتوی دیا کہ نماز کی جماعت اور جہاد میں عورتوں کا حاضر ہوتا ٹالیند ہے گر مجاہدین کی اعانت اور امداد اور مریضوں اور زخمیوں کی خبر کیری کی غرض سے صرف ان عورتوں کا حاضر ہوتا جائز ہے کہ جن کی حاضری باعث فتنہ نہ ہو۔ یعنی بوڑھی ہوں۔ بشرطیکہ شوہریا فی رحم محرم ان کے ہمراہ ہوجیسا کہ حدیث میں ہے کہ کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ بغیر شوہریا بغیر فی رحم محرم کے ہمراہ لئے جج وغیرہ کسی محتم کا کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ بغیر شوہریا بغیر فی رحم محرم کے ہمراہ لئے جج وغیرہ کسی محتم کا

کوئی سفرکر سکے،ای وجہ ہے بعض فقہاء کا بیقول ہے کہ جس عورت پر ذی ٹروت اور صاحب
استطاعت ہونے کی وجہ ہے جج فرض ہواور شوہر اور نہ ذی رحم محرم رکھتی ہوتو اس پر نکاح
واجب ہے کہ نکاح کر کے شوہر کے ہمراہ حج کوجائے تا کہ بغیرمحرم کے سفر نہ ہو۔
مسجد میں نماز کے لئے عورتوں کی حاضری اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان کی حاضری
موجب فتنہ نہ ہوور نہ نا جائز اور حرام ہے۔

اسی طرح اسپته لول میں عورتوں کا غیر مردوں کی تیارداری کرنا بھی بلاشہ جرام ہے، اب میر ہے دوستوموجودہ تہذیب پرنظر مت کرو۔ موجودہ تہذیب کی بنیادادر عمارت اور تمام فرش نفسانی شہوتوں اور شیطانی لذتوں پر بنی ہے اور حضرات انبیاء کرام کی شریعتیں عفت اور عصمت پاک دامنی پر بنی ہیں جس کو خدادند تعالی نے عقل دی ہے دہ عقت اور شہوت کے فرق کو سمجھے گا اور جونفس و شیطان کا غلام بنا ہوا ہے اس سے خطاب ہی فضول ہے ایسے بے عقل کے نزدیک نکاح اور زنا میں بھی فرق نہیں۔ ابتدا کبر کیا وقت آگیا کہ جب شریعت مقد سے عفت اور عصمت کی طرف دعوت و تی ہے تو یہ بندگان شہوت اس پر نکتہ جینی کرتے ہیں۔ عفت اور عصمت کی طرف دعوت و تی ہے تو یہ بندگان شہوت اس پر نکتہ جینی کرتے ہیں۔

اس غزوہ میں ستر صحابہ شہید ہوئے جن میں اکثر انصار شجے۔ بے سروسامانی کا بیالم تھ، کہ گفن کی جا در بھی پوری نہ تھی۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رَفِحَانْنَهُ مَّفَائِحَةُ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ گفن کی جا دراس قدر جھوٹی تھی کہ سراگر ڈھا ٹکا جاتا تھا تو یا وَس کھل جاتے تھے اور اگر یا وَس ڈھکے جاتے تھے تو سرکھل جاتا تھا بالآخر بیار شادفر مایا کہ سرڈھا تک دواور پیروں پر اذخر (ایک گھانس ہوتا ہے) ڈال دو۔ (صحیح بخاری غزوہ اُصد)

اور یمی واقعہ سیّد الشّبد المحضرت حمز ورضی اللّد عند کے ساتھ پیش آیا جیسا کہ جم طبرانی میں ابواسید ہے اور متدرک حاکم میں انس رَفِحالفَانُ اللّٰ ہے مروی ہے۔طبرانی کی سند کے سب راوی ثقد ہیں۔

اوربعض کے لئے بیجی میتر ندآیا۔ دودوآ دمیول کوایک ہی جا در بیس کفن دیا گیا۔ اور دو دواور تین لے تین کوملا کرایک قبر میں فن کیا گیا۔ فن کے وقت بیدوریا فت فرماتے کہان میں ایسی تین کالفظ سیجے بندری کی رویت بین نیس بکسٹن کی روایت ہے جس کی مامرزندی نے سیجے کی ہے۔ (فتح البری ص ۱۶۹ جس کتاب اعدا مز) ے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو قبلہ زُخ لید میں آگے رکھتے اور بیارشاد فرماتے۔

انساشھید عملے ھؤلاء یوم قیامت کون بیں ان لوگوں کے قیام القیامة

ادر میتهم دیا که اس طرح بلانسل دیئے خون آلود دفن کردیں (صحیح بخاری کتاب الجنائز)

صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء احد کے جن زہ کی مناز نہیں پڑھی ۔ لیکن کل علاء سیراس پر شفق ہیں کہ آپ نے شہداء اُحد کے جن زہ کی نماز پڑھی ۔ اور متعدد روایات حدیث بھی اس کی مؤید اور مساعد ہیں ۔ حافظ علاء الدین مغلطائی نے اپنی سیرت میں اس پر اجماع لے نقل کیا ہے۔ باتی تفصیل کے لئے کتب حدیث کی مراجعت کی جائے۔

بعض لوگوں نے مدارادہ کیا کہ اَنے عزیز شہیدوں کو مدینہ لے جاکر دفن کریں کیکن رسُول اللّہ ﷺ نے منع فرما دیا اور بیتکم دیا کہ جہاں شہید ہوئے وہیں دفن کئے جاکیں (ابن ہشام ص ۹۱ ج۲)

## شهرير قوم

اُحدے دن قز ہان نامی ایک شخص نے بڑی جانبازی اور سرفروشی دکھلائی اور تنہااس نے سات ہے آتے تو سات ہے آتے تو سات ہے آتے تو سات ہے اس کو اُٹھا کر گھر لے آتے تو بعض صحابہ نے اس سے بیکہا:۔

 والله لقد اہلیت الیوم یاقزمان 🕻 خدا کی شم سے کے دن اے قزر ن تو نے بڑا کارنمایال کیا تجھکومیارک ہو۔

فابشر

قزمان نے جواب دیا<sup>.</sup>

ذلك ماقاتلت

اذا ابشرفو الله أن قاتلت للتم مجھے كى چزكى بشرت اور مهارك باد الاعن احساب قومي ولولا أورية مور فداكتم مين في التداوراس کے رسُول کے لئے قال نہیں کیا بلکہ صرف اپنی قوم کے خیال اور ان کے بیجانے کی 🖠 غرض ہے قبال کیا۔

اس کے بعد جب زخموں کی کلیف زیادہ ہوئی تو خودکشی کرلی۔ اید قصہ تفصیل کے ساتھ بحوالہ ٔ بخاری و فتح الباری بحث جہاد میں گز رچکا ہے۔

فاكده: بشخص دراصل منافق تق مسلمانوں كے ساتھ ل كرجواس كے كارنماياں کئے تو محص قوم اور وطن کی ہمدردی میں کئے حتی کہاسی میں وہ مارا گیا اس بنایر نبی کریم ﷺ نے ارش دفر مایا کہ میخص اہل نار میں ہے ہے خدا کے نز دیک شہیدوہ ہے کہ جواعل عکلمة الله کے لئے جہاد کرے اور جو تحض قوم اور وطن کے لئے لڑ کر جان دیدے اس زیانہ کے محاورہ کے مطابق وہ شہید قوم کہلاسکتا ہے مگراسد مہیں وہ شہید نہیں اسی قزمان کامفصل واقعہ شروع ہی میں ای عنوان ''جہاد کی حقیقت'' کے ذیل میں گزر چکا ہے وہاں دیکھ سیاج ئے۔

منتبيه : - قال ابن كثير وقد وردمثل قصة بذا في غزوة خيبر كماسياً في انشاء الله تعالى (البدلية والنهلية ص٣٦ج٧\_)

# اسراروجكم

حَنْ جِلْ وَعَلَى فَعُرُوهَ احدك بيان وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّي الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِيُقِتَالَ عَصَاتُهِ آيتين نازل فرما نمين جن مين عصي تات مين مسلمانون كي إ البدلية والنهلية \_ج الم السلام

ہزیمت وشکست کے اسباب اور علل اسرار اور حکم کی طرف اشارہ فرمایا جومخضر توضیح کے ساتھ مدیئا ناظرین ہیں۔

(۱) تا کہ معلوم ہوجائے کہ اللہ کے پیٹمبر کا حکم نہ ماننے اور ہتمت ماردینے اور آپس میں

جھگڑنے کا کیاانجام ہوتا ہے۔

🕻 اور شحقیق الله تعالے نے تم سے اپنا وعدہ سیج تَحْسُونَهُمْ سِإِذُنِهِ حَتَّى إِذَا ﴾ كردكهايا جبكتم الله يحمم عافرول كو فَشِيلَتُهُ وَ تَنَازَعُتُهُ فِي الْأَمُو لِلْأَمْرِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعُدِ مَاۤ أَرَاكُمْ لَ بِرُولَ كُرِنْ لِكَ الْكِاور آلِي مِن جُكَرْنَ مَّاتُ حِبُونَ مِنْ كُمُ مَّنَ يُرِيْدُ ﴿ لَكَ اورَ عَمَ عدولي كى بعداس كے كمالله تعالى اللُّهُ نَيَا وَمِنْكُمُ مَّنْ يُرِيْدُ الْأَخِرَةَ } في في اللَّهُ وَلَعْرِتُ مَا كُورِ فِي اللَّهِ وَلَعْرِتُ مَ كُو ثُمَّ صَوفَتُهُمْ لِيَبْتَلِيَّكُمْ وَلَقَدُ } وكهادى بعضة من عدنيا عائب تضاور عَـفَاعَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوْفَضُل عَلَى } لِعَصْ خَالُصْ آخِرت كَ طلب كَارتِ عَلَيْ التدتعالے نے تم كوأن سے پھيرد يا يعنى

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذُ الْمُؤْمِنِيْنَ لِ

شکست دی تا کہ تمھارا امتحان کرے اور تمھاری اس لغزش کو اللہ تعالیٰ نے معاف كرديا اور الله تعالى ابل ايمان يربر افضل كرنے والا بـــ

(۲)۔اور تا کہ یکے اور کیے اور جھوٹے اور شیخے کا انتیاز ہوجائے اور مخلص اور منافق، صادق اور کاذب کااخلاص اور نفاق ،صدق اور کذب ایسا واضح اور روشن ہوجائے کہ سی قسم کا اشتباه ہاتی ندرہے۔

الله تعالي علم ميں اگر چه بہلے ہی ہے خلص اور منافق متنازیتے لیکن سقت الہید اس طرح جاری ہے کہ مخص علم الہی کی بنا پر جزاءاورسز انہیں دی جاتی جوشک علم الہی میں مستور ہے جب تک وہ محسوں اور مشاہد نہو جائے اس وقت تک اس پر تو اب اور عقاب مرتب تہیں ہوتا

صد ہزاراں امتحال بروے تند در مخبت برکه او دعوے کند

گربود صادق کشد بارجفا وربود کاذب گریزد از بال عاشقال رادر ودل بسياري بايد كشيد جور بيار وغصه أغياري بايد كشيد (٣) اور تا كهاَ بيخ خاص محبين وخنصين اورشايفين لقاء خداوندي كوشهادت في سبيل ابتد کی نعمت کبری اورمنت عظمی ہے سرفراز فر مائیں جس کے وہ پہلے ہے مشاق تھے اور بدر میں فدیدای امید برنیاتھ کہ آئندہ سال ہم میں کے ستر آدمی خداکی راہ میں شہادت حاصل کریں گے جبیبا کہ گزرااوراس نعمت اور دولت ہے جن تعالیٰ آینے دوستوں بی کونواز تا ہے طالمول اور فاسقول كويه نعمت نبيس دي حاتى قال تعالى

وَلِيَعَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوُا إِلَّهُ اور تاكه القد تعالى مؤمنين اور خلصين كو وَيَتَّخِذَ مِنْ كُمْ شُهَدّاءً وَاللَّهُ أَ مِتَاز كرد اورتم مِن على العض كوشهيد لأيُحِتُ الظَّالِمِينَ- لِي اللَّهُ بِنائَ اوراللَّد تَعَالَ ظُلَّم كُرِنْ والول ي مخبت نہیں رکھتے۔

(س)۔ اور تا کے مسلمان اس شہادت اور بزیمت کی بدولت گن ہول سے یوک اور صاف ہوجا تیں اور جوخطا کیں ان ہے صادر ہوئی ہیں وہ اس شہادت کی برکت ہے معاف ہوجا کیں۔

(۵) اورتا كدالله تعالے اپنے دشمنول كومثادے اس كئے كہ جب خدا كے دوستوں اور تحبین و تخلصین کی اس طرح خوزیزی ہوتی ہے تو غیرت حق جوش میں آ جاتی ہے اور خدا کے دوستوں کا خون عجب رنگ لے کرآتا ہے جس کا انجام پیہوتا ہے کہ جن دشمنانِ خدانے دوستان خدا کی خونریزی گھی وہ عجیب طرح ہے تناہ اور ہر باد ہوتے ہیں۔

دیدی که خون ناحق بروانه شمع را چندان امال نداد که شب راسح کند كمأ قال تعاليّ

وَلِيُهِمَةِ صَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا إِلَا اور تاكه الله تعامة مؤمنين كالميل يجيل

وَيَمُحَقَ الْكَافِرِيْنَ - ٢ في صاف كرد اوركافرول كومناد - -

إيال عمران ، آية ١٣٠٠ على ايضا ، آية ١٣١٠

النّاس- لـ

(۱) اور تا کہ معلوم ہوجائے کہ اللہ کی سنت رہے ہے کہ دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں بھی دوستوں کو فتح ونصرت ہے سرفراز کرتے ہیں اور بھی دشمنوں کونلیہ دیتے ہیں۔

وَيَسْلُكَ الْآيَسَامُ نُسْدَا ولُهَابَيْنَ لِللهِ اوران دنول كوبهم لوگول ميل بارى بارى 🕽 مچیرتے رہتے ہیں۔

مرانجام كارغلبه دوستول كارجتاب والمعاقبة للمتقين السلئ كداكر بميشابل ایمان کو فتح ہوتی رہے تو بہت ہے لوگ محض نفاق ہے اسلام کے صفہ میں آشامل ہوں تو مؤمن اورمنافق کا انتماز ندر ہے۔اور بیانہ معلوم ہو کہان میں ہے خاص التد کا بند ہ کون ہے اورکون ان میں سے عبدالدیناروالدرہم ہے۔

اور اگر جمیشه ابل ایمان کوشکست جوتی رہے تو بعثت کا مقصد ( لیعنی املاء کلمة الله) حاصل نه ہواس لئے حکمت الہیداس کو تفتضی ہوئی کہ بھی فنخ ونصرت ہواور بھی شکست اور بزيمت، تاكه كهر اوركهو في كامتحان بوتار ب-قال تعالى -

مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ } القد تعالى مؤمنين كواس حالت برنبيس عَـلَى مَآ أَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ أَ تَهُورُنا عِابْتِ يَهال تك كه جدا كروب الْتَخْبِيْتَ مِنَ الطَّيْبِ ٢ ﴿ نَا يَاكُ وَيْكَ الدَّانْجَامُ كَارْغُلْبِ اور فَتَحَ

(4) \_ نیز اگر ہمیشہ دوستوں کو فتح ہوتی رہاور ہرمعر کہ میں ظفر اور کامیا لی ان کی ہمر کا ب رہے تو اندیشہ ہیے کہ ہیں دوستوں کے پاک وصاف نفوس طغیان اورسرکشی ،غرور واعجاب میں مبتلا سع نہ ہوج نمیں اس لئے مناسب ہوا کہ بھی راحت اور آ رام ہواور بھی تكيف اورايلام بهي تختي اور تهجي نرمي بهجي قبض اور بهجي بسط \_

سع. أفضل البشر بعدالاثبياء بأتحقيق سندنا ومودا ناايو ع آل عران ،آية ١٤٩ بمرالصدیق مضی امتد تعالی عنددارضاہ ہے جب بیعرض کیا گیا گیا گیا اکا برسحابہادرحصرات مدینین کوعہدے کیوب نبيل عطافر مات وبدار شاوفر مايا- ارى أن لا تُلذّنسهم الدنيا من بدجا بتا موس كرد بيان معزات ومكدراورميل ند کرد ہے، خالب پر دایت حلیۃ الادلیاء میں یاکسی اور کتاب میں ہے مجھے اس وقت حوالہ یادئیس آر ہاہے والنداهم یہ

چونکہ قبضے آیدت اے راہرو آن صلاح تست آیس ول مشو چونکہ قبض آمد تو دروے بسط بین تازہ باش وجیس میفکن برجبین (٨) \_ اورتاكه شكست كها كرشكسته خاطر بون اور بارگاه خداوندي مين تخشع اورتضرع بجز اور تمسکن وتذلل اور انکسار کے ساتھ رجوع ہوں۔اس وفت حق جل وعد کی طرف سے عزت اورسر بلندی نصیب ہواس کئے کہ عزّت ونصرت کاخلعت ذکت اورانکساری کے بعد عطا ہوتا ہے کما قال تعالیٰے۔

کی درآ شحالیکه تم بے سر دسما مان تھے۔

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُر وَّأَنتُمُ إِلاَّ وَتَحْقِينَ اللَّهَ اللَّهُ بِبَدُر وَّأَنتُمُ إِلا الرَّحْقِينَ اللَّهَ الله عَلَى مِد وقال تعالي

🖠 تمھارے کچھ بھی کام نہ آئی۔

وَيَسُومُ حُسنَيْنِ إِذْ أَعْدَجَبَتُكُم الراجنك حنين ميل جب تمهاري كثرت كَثُرَ تُكُمُّ فَلَمُ تُغُن عَنْكُمُ شَيْئًا ﴾ في نات الله الله وه كثرت الله وه كثرت

حق جل شانه جب أييخ كسى غاص بندے كوعز ت يا فتح اور نصرت وينا جاہتے ہيں تو اوّل اس کو ذلت اور خاکساری مجز اور انکساری میں مبتلا کرتے ہیں۔ تا کہ نفس کا محقیہ ہوج نے اور اعجاب اور خود بیندی کا فاسد مادہ لیکافت خارج ہوجائے اس طرح ذکت کے بعدعرٌ تاور ہزیمیت اور شکست کے بعد فتح ونصرت اور فنا کے بعد بقاءعطافر ماتے ہیں۔

عارف رومی فرماتے ہیں:

مرشهیدان راحیات اندر فناست زندهٔ زین مرده بیرون آورد سوئے تخت وبہترین جاہے گشکہ آنچه در جمّت نیاید آل دمد

بس زيادتها درون نقصهاست مرده شوتا مخرج الحي الصمد آن کے راکہ چنیں شاہے عُشد ينم جان بستا ندوصد جان ومد

(٩)۔اور تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بدون مجاہدۂ عظیم اور بغیرر یاضت تامّہ کے مراتب اور درجات عاليه كاول ميس خيال بائده ليئامناسب تبيس \_ كما قال تعالى خيا

ا\_آل عمران،آية ١٢٣٠ \_ عيسورهُ توبه،آية ٢٥

وَلَـمَّا يَعُلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا ﴾ بوجاؤ حالانكه الله تعالى في مجامدين كااور

أَمْ حَسِبُتُمْ أَنُ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴿ كَيَاتُحَارا مَّان بيب كه جَت مِن داخل مِنْكُمُ وَيَعْلُمُ الصَّابِرِينَ لِي الصَّابِرِينَ الصَّابِرِينَ الصَّابِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۰)۔ اور تا کتمھارے یاک نفوس دنیا کی طرف میلان سے بالکلتہ یاک اور منز ہ ہوجا کیں اورآ ئندہ ہے بھی بھی و نیائے حلال (بعنی مال غنیمت) کے تصول کا خیال بھی دل میں نہ آنے پائے کہ ہمارے رسول کے حکم کے خلاف مال غنیمت کو دیکھکر پہاڑ سے نیچے كيول أترے بم نے اس وقت تمهاري اس فتح كوشكست سے اس لئے بدلا ہے كتمهارے قلوب آئندہ کے لئے ونیائے حلال ( یعنی مال غنیمت ) کی طرف میلان ہے بھی پاک اور منزہ ہوجا کیں اور دنیائے دوں کا وجود اور عدم تمھاری نظر میں برابر ہوجائے ، چنانجیدار شاد

فَاتَابَكُمَ غَمَّا بِغَمَّ لِتَكْيَلًا لَ لِي الله تعالى فَيْمَ كواس مال غنيمت ك تَحْزَنُوا عَلْمِ مَافَاتَكُم وَلا مَآ } طرف مأل بون كى پاداش مين عم ويا أَصَابَتُ مَنْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ ﴾ تاكه آئنده كوتمهاري بيرهالت بوجائے كه جوچیزتمھارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر بِمَاتَعُمَلُونَ ط كِ

ممکین نہ ہواور نہ کسی مصیبت کے پہنچنے سے تم پریشان ہواور اللہ تمھارے اعمال ہے باخبر ہے۔

یعنی اس وقتی ہزیمت اور فکست میں ہماری ایک حکمت اور مصلحت سے کہتم زید اور صبر کےاس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاؤ کہ جہان دنیا کا وجوداور عدم نظروں میں برابر ہوجائے جیما کہن جل شانہ کا دوسری جگدار شاد ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُنْصِيبَةٍ فِي لَا نَهِي كَانِينَ كُولَى مصيبت زمين مي يا الْأَرُضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِيكُمْ إِلَّافِي اللَّهِ تَحْمار فِنُول مِن مُروه بِهِ بِي سے لوح

كِتَابٍ مِنْ قَبُلِ أَنْ نُبُرَاها - إِنَّ مَعْوظ مِن مقدر موتى إور تَعْق بامراسله

ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسَيِّرُ لِكَيْلاً } كَ نزديك بالكل آمان جد اور تَاسَوُا عَلْمِ مَافَاتَكُمْ وَلا أَوْمَانِ عَالُ اللهِ الله كَ نازل كرفي بين الله كي تَفُرَحُوا بِمَآ التَاكُمُ وَاللَّهُ لا ﴿ حَمْت بِيبِ كُمْ صِربِينِ اللهِ ورجِهَ كال يُجِبُّ كُلِّ مُخْتَال فَخُور - لِي ﴿ مُوجاوَكُ الرَّونِ إِلَى كُونَى جِيزَتُم عَ فُوت ہوجائے تواس پڑمکین نہ ہوا

کرواور دنیا کی جو چیز الندتم کوعطا کرے تو تم اس دنیا کی چیز کو دیکھکر خوش نه ہوا کر داوراللہ تعالی کسی اتر انے والے اور فخر کرنے والے کو پیندنہیں کرتے۔

د نیا کے آئے ہے دل کا خوش نہ ہونا اور د نیا کے جانے سے دل کارنجیدہ نہ ہونا پیز مداور صبر کا اعلی ترین مقام ہے حق جل شانہ نے ان آیات میں اشارہ فرما دیا کہ معرکۂ احد میں صحابہ کو جو بیٹم دیا گیا کہ فتح کوشکست سے بدل دیا۔اس میں امتدی ایک حکمت بدہے کہ آئندہ ہے صحابہ کے دل میں دنیا کے فوت ہونے کا کوئی غم نہوا کرے اور دنیا کا وجو داور عدم ان کی نظروں میں برابر ہوجائے اور ہرحال میں قضاءالٰہی برراضی اورخوش رہنا۔منافقین اور جہلہ وی طرح خداوند ذوالجلال ہے بد گمان نہوں کہ اس وقت خدا تعالے نے ہماری مدو کیوں نہ فر مائی محت مخلص کی شان تو پیہونی حیا مینے

زندہ کئی عطائے تو جان شدہ مِتلائے تو ہرچہ کنی رضائے مایروریم وشمن ویامی کشیم دوست جرأت کے کہ جرح کند در قضائے ما

(۱۱) نیزیدواقعه آپ کی وفات کا پیش خیمه تھا جس ہے بیاتل نامقصودتھ کداگر جہاس وفت تم میں سے بعض لوگوں کے بمقتصائے بشریت رسول اللد بھی ایک کے قبل کی خبرس کر یا وَں اکھڑے کے چونکہ اس کا منشامعاذ اللہ بزدلی اور نفاق نہ تھا بلکہ غایت ایمان واخلاص اور انتها كى مخبت وتعلّق تھا كەاس دحشت اثر خبركى دل تاب نەلا سكے اوراس درجه بريشان ہو گئے كەمىدان سے ياؤں اكھڑ گئے اس كئے فرمايا: وَلَـقَدُ عَفَاعَنُكُمُ وَاللَّهُ ذُوْفَضُل اللَّهُ حَنْ تعالىٰ شانه نِي تمهارا يقصور معاف عَلَرِ الْمُؤْمِنِيْنَ - لِ

فرمایا اور الله تعالیٰ تو ایمانداروں میر بردا ہی فضل فرمانے والا ہے۔

لیکن آئندہ کے لئے ہوشیر راور خبر دار ہوجاؤ کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین اورآپ کی ستت اورآپ کے جادہ استفامت ہے نہ پھر جانا آپ کی وفات کے بعد پچھے لوگ دین سے پھر جائمیں گے جس سے فتندار تداد کی طرف اشارہ تھااور مقصود تنبیہ ہے کہ آب بی کے طریق پر زندہ رہنا اور آپ بی کے طریق پر مرنا۔ محمد (پین علیم) اگر وفات یا جائیں یالل ہوجائیں توان کا خداتو زندہ ہےاور بیآیتیں نازل فرمائیں۔

خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِنٌ أَ عَيها بهت عدر سول كرر م إلى الر مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْفَلَبُتُمْ عَلَى } آپ كا وصال موجائ يا آپ شهيد أَعْقَ البِكُمِّ وَمَنْ يُنْقَلِبُ عَلْمٍ ﴾ موجا كي تو كياتم وين اسلام سے پھرجاؤ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَبْضُرُ اللَّهُ شَيْمًا ﴿ كَاور جَوْحُصُ ا بِنَ ايرُ يول كَ بل والسّ وَسَيَجُزى اللَّهُ النَّمَاكِرِينَ - ﴿ مُوجِائِ تَوْوه بِرَكْرُ بِرَكْرُ اللَّهُ كَا كُونَى نَقْصَال : منہیں کرے گا اور عنقریب اللہ تعالیے شکر محرُ ارول کوانعام دےگا۔

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ أَ اورنبين بين مُحَمَّرايك رسول بي توجين جن

چنانچے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد یمن کا قبیلہ ہمدان جب مرتد ہونے لگا،تو عبدالله بن ما لك ارجبي رضى التدتعالے عند نے قبیلہ بمدان کوجمع كر كے بيہ خطب ديا۔ يامعىشىر سمدان انكم لم ألا المروه بمدان تم محدرسول الله يلايين كى تعبدوا محمد اعليه السلام أعبادت بيس كرتے تھ بلكدب محمصالله انسا عبدتم رب محمد (عليه 🕽 عليه وسلم كي عبادت كرتے سے اور رب السلام) ومسوالحي الذي ألحم (المنظمة) في لا يموت ب بال تم الله لايموت غير انكم اطعتم أ كرئول كاطاعت كرت تحتا كدرول

ا\_آلِ عمران ،آية ۱۵۲ ع\_آلِ عمران .آية ۱۲۳

رسىولىه بىطاعة اللّه واعلموا 🚦 كى اطاعت الله كى اطاعت كا ذريعه بن انه استبنقذكم من النار ولم أوب الدخوب جان لوكه الله تعالى في من یکن الله لیجمع اصحابه علی 🕻 کواپے رسول کے ذریعہ آگ ہے چھڑایا 🏅 ہے۔ اور ابتد تعالے آپ کے اصحاب کو گمرای پرجع نبی*ں کرےگا۔* 

ضلالة الراخير الخطبة

ادر پیشعر کیے،

لعمرى لئن ماتِ النبي مُحَمَّد لَمَامَاتَ يَا ابْنَ القيْل رَبُّ مُحَمَّد قتم ہے میری زندگی کی اگر نبی اکرم محمد رسول الله ﷺ وفات پا گئے تو آپ کا پروردگار زندہ ہےاہم دار کے منٹے۔

دَعاه اليه رَبُّهُ فَأَجَابَهُ فَيا خير غَوُريّ ويا خَيْر مُنجد ان کے بروردگارے ان کوائے یاس آنے کی دعوت دی آئے نے اینے رب کی دعوت کوقبول کیا۔ شبحان اللہ حضور برٹو رغور ونجد بلند ویستی کے رہنے والوں میں ہے سب سے افضل اور بهتریتھے۔(اصابہتر جمہ عبداللہ بن ما یک ص ۳۲۵ج۲وحسن الصحابہ فی شرح اشعار الصحابيص السرج ا)

"تنعیبہ: حیات انبیاء کے متعلق انثء اللہ تعالے وفات نبوی کے بیان میں کچھ ذکر کریں گے۔

غزوهٔ اُحد میں فتح کے بعد ہزیمت پیش آ جانیکی حکمت اور مصلحت براجمًا لي كلام

حسب وعدهٔ خداوندی شروع دن میں مسلمان کا فروں پر غالب رہے مگر جب اس مرکز ہے ہٹ گئے جس براللہ کے رسول نے کھڑے رہنے کا تھم دیا تھا اور مال غنیمت جمع کرنے کے لئے پہاڑے نیج اُتر آئے تو جنگ کا پانسہ بلٹ گیا۔ اور فتح شکست سے بدل گئی، ہارگاہ خداوندی میں محبین مخلصین اور عاشقین صادقین کی اونی اونی بات پر گرفت ہوتی ہے جق جل شانہ کوریا ایسند ہوا کہاس کے جبین مخلصین (صحابہ کرام)انتد کے رسول کے حکم سے ذرہ برابر عدول کریں اگر چہوہ عدول کی نلط جنمی اور نمھول چوک ہے بی کیوں نہ ہو نیز عاشق صادق کے شان عشق کے بیافلاف ہے کہ وہ دنیا کے متاع اور مال ننیمت کے جمع کرنے کے لئے کوہ استفامت ہے اتر کرزمین پرآئے جس مال غنیمت کے جمع کرنے کے لئے سحابہ بہاڑ ے اُرے منے اگر چہوہ ونیائے حلال اورطیب تھی لقولہ تعالے افٹ کُلُوا مِسمًّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيّبُ الله مُعْرِضِ البجيعي عشقين صادقين كيبيّه بيمن سب ندتها كه خدوا ندذ والجلال کے بغیرا جازت اوراذن کے اس حلال وطتیب کی طرف ہاتھ بڑھا کمیں \_

موس<u>ا</u> آداب دانا دیگرند سوخته جانان روانان دیگرند خداوند مطلق اورمحبوب برحق نے أیے محبین تخلصین کے تنبیہ کے لئے وقتی طور پر فتح کو شكست ہے بدل دیا، كەمتتبە ہوجائيں كەغيراللە پرنظر جائز نبيں اورعلم از لى ميں بەمقىدر فرما دیا کہ وقتی طور براگر چہ شکتہ خاطر ہوں گے مگر عنقریب فتح مکہ سے اس کی تلافی کر دی جائے گی اور آبندہ چل کر قیصر وکسر کی کے خزائن ان کے ہاتھوں میں دیدیئے جا کیں گے مقصود ہیے تھا کھبین تخلصین کے قلوب دنیا ئے حلال کے میلان ہے بھی یا ک اور خالص بن جا تیں۔ ای بارہ میں حق جل شانہ نے رہے میتی نازل فرما کمیں۔

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهً إِذَ ﴾ اور تحقيل الله في جو (فَحْ) كا وعده كياتها تَحُسُّهُ وَنَهُمُ بِإِذُنِهِ - حَتَّى إِذَا اللهِ وه يَح كروكها إلى وقت كهم كفاركو بتائيد فَيْسِلُتُهُمْ وَتَنْسَازَعُتُمْ فِي الْآمُر أَ فَدواندى قُلْ كررب يَصْحَى كدوه مات يانو وَعَهِ صَيْتُهُمْ مِينٌ م بَعُدِمَا أَرَاكُمُ ﴾ آدى جن كے ہاتھ ميں شركين كا جنڈا تفاده مَّاتُحِبُونَ ط مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيْدُ ﴾ سبتحارب اتحت اركي يهان تك اللُّذُنِّيا وَمِنْكُمْ مِّنُ يُرِيُّدُ الْأَخِرَةَ ﴾ كدجبتم خودست يرُكَّ اورببم حَمَ مِن ج ثُمَّ صَوَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَّكُمْ أَلِينَاكُمْ الْمَافِلَ كُرِفْ سَكَاورَتُم فَيَحْمَى نافرمانى كى بعد اس کے کہ اللہ نے تمھاری محبوب اور پندیده چیز (لیعنی کافروں پرغلبہادر فتح)تم کو تمھاری آنگھوں ہے دکھلا دیاتم میں ہے بعض

وَلُقَدُ عَفَاعَنْكُمْ طُوَاللَّهُ ذُوْفَضُلِ عَلَمِ الْمُؤْمِنِينَ لِ

تووہ تھے کہ دنیا(نمنیمت) کی طرف مائل ہوئے اوربعض تم ہے وہ تھے کہ جوصرف آخرت کے طلب گاراور جو یا ہتھے،اس لئے اللہ تعالی نے تم کوان سے پھیر دیا۔ اور حاصل شدہ فتح کو ہزیمت سے بدل دیا تا کہتم کوآ زمائے اور صاف طور بر ظاہر ہوجائے کہون رہا ہے اور كون كيًا اورالبية شخفيق الله تعالي نے تمھاری پیلطی بالكل معاف كر دی (لہذااب كسى كواس غلطی برطعن تشنیع بکه لب کشائی بھی جائز نہیں ( خدا تع ٹی تو معاف کردےاور بیطعن کرنے دالے معاف نہ کریں )اورالقد تعالے مؤمنین پر بڑے ہی فضل دالے ہیں۔ ان آیات میں حق جل شاندنے به ہتلادیا که یکبارگی معاملہ اور قصه منعکس ہوگیا که شکر غارجو مسلمانوں کے ہاتھ سے قبل ہور ہاتھا۔اب وہ اہل اسلام کے قبل میں مشغول ہو گیا۔اس کی وجہا یک تو بیہ وئی کہتم نے رسول الند کے تکم کے بعد عدول حکمی کی اور تم میں ہے بعض لوگ، دنیائے فانی کے متاع آنی (مال غنیمت) کے میلان اور طمع میں کوہ استقامت ہے بھسل پڑے جس کاخمیاز ہ سب کو بَعَلَتْنَارِ الوربعض كِلغرش ت تمام شكراسلام بزيمت كاشكار بناإِنَّالِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجعُونَ-مگر باایں ہمہ خداوندِ ذو الحلال والا كرام كے عنايات بے غايات اور انطاف بے تہايات مسممانوں ہے منقطع نہوئے کہ باوجوداس مختب آمیزعتاب کے بار بارمسلمانوں کوسلی دی کہتم ناامیداورشکتہ خاطر نہ ہونا۔ ہم نے تمھاری لغزش کو بالکل معاف کردیا ہے۔ چنانچہا یک مرتبعفوكا اعلان اس آيت مين فرما ياوَلَقَدُ عَفَاعَنُكُمُ وَاللَّهُ ذُوْفَضُل عَلَمِ الْمُؤْمِنِيْنَ اور پھرای رکوع کے آخر میں مسلمانوں کی مزید تسنّی کے لئے دوبارہ عفو کا اعلان فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوا مِنْكُمْ يَوْمَ لِلصَّحْقِينَ جَن بَعْضَ لُولُوں نَے تم مِن سے الْتَقَى الْجَمْعٰن لا إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ ﴾ پشت پھیری جس روز که دونوں جماعتیں التقبيط في ببَغَض مَا كَسَبُواج إلى المم مقابل مؤمِّس وجزاي فيت كراس وَلَـقَـدُعَفَا اللَّهُ عَنَّهُمْ طِ إِنَّ اللَّهَ ﴾ كي ديديه بكران كيعض اعمال كي ديد 🕻 ہے شیطان نے ان کولغزش میں مبتلا کرویا غَفُورٌ رَّحِيْمٌ لِ اور خیر جو ہوا سو ہوا۔ اب البتہ تحقیق اللہ تعالے نے ان کی لغزش کو بالکل معاف کردیا تحقیق

القدتعالي بڑے بخشنے والے اور حکم والے ہیں۔

لِي آلِ عمر ال ،آية : ١٥٥ ـ

حق جل شانہ نے صحابہ کرام کے اس فعل کو نعزش قرار دیا اسٹنز گہ م الدیسٹی طائ کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اور لغزش کے معنی یہ ہیں کہ ارادہ تو پچھاورتھا کہ گر خلطی اور بھول چوک ہے بلاارادہ اور اختیار قدم پھسل کر راستہ ہے گر گیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو پچھ ہوگیا وہ نفزش تھی۔ جان ہو جھ کرتم نے نہیں کیا اور خیر جو پچھ بھی ہوگیا اس کو ہم نے اپنی رحمت اور حکم سے معاف کر دیا تم کو تو معافی کی اطلاع دے دی کہتم ملول اور رنجیدہ اور تا اُمید ہوکر نہ بیٹھ جاتا۔ اور تمھاری معافی کا اعلان ساری دنیا کو اس لئے سنادیا کہ دنیا کو یہ معلوم ہوجائے نہ بیٹھ جاتا۔ اور تمھاری معافی کا اعلان ساری دنیا کو اس لئے سنادیا کہ دنیا کو یہ معلوم ہوجائے کہ حق جل جا اور کس کس کر جن جان اور کس کس کر جن در چند در چند تسلیاں دی جار ہی ہیں تا کہ قیامت تک کسی کو یہ جال نہو کہ صحابہ کر ام کے شان میں اب کشائی کر سکے جب حق تعالیٰ نے ان سے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کے شان میں اب کشائی کر سکے جب حق تعالیٰ نے ان سے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہویا نہو خدا ہے در اضی ہویا نہو خدا ہے در اضی ہویا نہو خدا ہے در اختیا کہ دیا کہ کر کے بعد کسی کے عفوا ور رضا کے بعد کسی کے عفوا ور رضا کے بعد کسی کے عفوا ور رضا کی ضرور دیت نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضواعنہ۔

غزوۂ بدر میں فدید لینے پر جوعمّاب نازل ہوا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ خداوند ذوالجلال کے دشمنوں کے تل وقبّال کے بارے میں پاہال کرنے کے بجائے مال ومنال کو کیوں ترجیح دی۔

ای طَرح غزوہَ اُحد میں دنیوی ہال ومتاع (مال غنیمت) کی طرف میلان کی وجہ ہے عمّاب ہوا مگر بعد میں معاف کرویا گیا۔

گر باای ہمہ اپنی شجاعت اور ہمت ،صبر اور استقامت پرنظر نہیں کی بلکہ نظر خدوا ند ذوالجلال ہی پررکھی اور برابر خدا ہے گنا ہوں کی استغفار اور ثابت قدم رہنے کی وعا ما نگتے رہے۔املہ تعالیٰے نے ان کود نیا اور آخرت میں اس کا صلہ مرحمت فرمایا۔ قال تعالیٰے وَكَالَيْنُ مِن نّبي قَتُلَ لا مَعَهُ لا أور بهت عي بَغْمِرول كم ساته لل كرخدا ربَّيُونَ كَثِيُرٌ جَ فَكُمَا وَهَنُوا لِمَآ ﴾ يستول في كافرول سے جهاد وقال كيا أصَابَهُم فِي سَبيل اللّه لللهِ للسَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِقُ السَّالِ السَّالِي السَّلْمِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلْمِي السَالِي السَّالِي السَّالِي ال وَمَّاضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ ﴾ راه مِن پَنِجِين نه توسُست موئے اور نه 🥻 کمزور ہوئے اور نہ دشمنوں سے دیے اور 🖠 التد تعالی ثابت قدم رہنے والے کومحبوب رکھتا ہے اوران کی زبان سے صرف ریے قول أَقُدُامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَمِ الْقَوْمِ أَ نَكُل رَبًّا ثَمًّا كَهِ السَّا يُورِ وَكَارِ مِارِبُ گناہوں کو اور ہاری زیادتی کو معاف فرما اللُّذُنَّيَا وَحُسُنَ ثُوَابِ الْأَخِرَةِ طَ أَلَا وَرَبُّم كُوثا بِتَ لَدُم رَهَا وركافرةوم كمقابله میں ہماری مدد قرمالیس اللہ نے ان کو د نیا کا انعام اورآ خرت کا بہترین انع م عطا فرمایا اورالله تعالے نیکوکارول کومجوب رکھتا ہے۔

يُحِبُ الصِّبرينَ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَنْ قَـَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا ذَنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمُرِنَا وَثَبَّتُ الُكَافِرِيُنَ فَاتَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنينَ لِ

## غزوة حمراءالاسد

#### ١٢ رشوال يوم يكشنبس ١٣ ج

قریش جب جنگ اُ حدے واپس ہوئے اور مدینہ ہے چل کر مقام روحاء میں تھہرے تو پیخیال آیا کہ کام نا تمام رہاجب ہم محمد کے بہت سے اصحاب تول کر چکے اور بہت سوں کو زخمی تو بہتریہ ہے کہ بیٹ کر دفعۃ مدینہ پرحملہ کر دین جا ہے مسلمان اس وقت بالکل خستہ اور زخمی ہیں مقابلہ کی تاب ندلا ملیل کے صفوال بن امیہ نے کہا کہ بہتر ہے کہ ملہ واپس چلو محمد کے اصی ب جوش میں بھرئے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہاس دوسرے حمد میں تم کو کا میا لی ندہو۔ ۵ارشوال يوم شنبه كی ش م كوقر يش روحا و ميں پہنچے اور شب يكشنبه ميں بيانفتگو ہوئی يكشنبه

کی پیشب گزرنے نہ یائی تھی کہرسول اللہ ﷺ علی کے مخبرنے عین صبح صادق کے وفت اس کی اطلاع دی\_رسول الله طِلْقَ عَلَيْهُ فِي الى وقت بلال رَضِحًا لَهُ مُعَالِثَهُ كُو يَسِيح كرتمام مدينه ميس من دي کرادی کہ خروج کے ہے تیار ہوجا کیں اور فقط وہی ٹوگ ہمراہ چلیں کہ جومعر کہ احد میں شریک تھے جاہر بن عبداللہ ایضانفہ مُعَالِظَة نے حاضر ہوکرعرض کیا کہ یارسول اللہ میرے ہاہے غزوة أحديس شہيد ہوئے بہنول كى خبر كيرى كيوجه سے ميں أحدين شريك نه ہوسكا۔اب میں ساتھ چلنے کی اجازت جا ہتا ہوں آپ نے ساتھ چلنے کی اجازت دی اس خروج ہے آپ کا مقصد بیتھ کہ دشمن بینہ مجھ لے کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ باوجود یکہ صحابہ خستہ اور نیم جان ہو یکے تصاور ایک شب بھی آرام نہ کیا تھا کہ آپ کی ایک آواز پر پھرنگل کھڑ ہے ہوئے رشتهٔ در گردنم افکنده دوست می بردهر جاکه خاطر خواه اوست ١٦ ر شوال يوم يكشنبه كويديند سے چل كرات نے مقام تمراء الاسدير قيام فره ما جويديند سے تقريبا ستھ دس ميل كے في صله ير ہے آ ہے مقام حمراء الاسد ميں مقيم تھے كه قبيلة خزاعه كاسر دار معبد خزاع ۔احد کی شکست کی خبرسُن کر بغرض تعزیت سپ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے ان اصحاب کی تعزیت کی جوا صدین شہید ہوئے تھے معبد آب سے رخصت ہوکر ابوسفیان سے جاکر مل ابوسفیان نے اپناخیال ظاہر کیا کہ میراارادہ ہیں کہ دوبارہ مدینہ برحملہ کیا جے معبد نے کہا كەمجىرتوبرى عظيم اشان جمعيت لے كرتمھارے مقابلداورتى قب كے لئے نكلے بيں ابوسفيان بير سنتے ہی مکتہ واپس ہو گیارسول ابلتہ ﷺ تین دن قیام فر ما کر جمعہ کے روز مدینة تشریف لائے۔ اسی بارے میں اللہ تعالے نے بدآیت نازل فرہ کی:

اَلَّـذِينَ اسْتَجَابُو اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَ جَن لوكون في الله اورر ول كي بات كومانا مِنْ م بَعُدِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط أَ بعدال كَ كدان كوزخم بَنْ يَ حِكَا تَهَا تُوالِي

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقُوا لَمَ نَكُوكَارُول اور پربيز گارول كے لئے اجر اَجْرٌ عَظِيْمٌ لِي أَجُرُّ عَظِيْمٌ لَ

( فَتَحَ الباري ص ١٨٨ ج ٧ بب قول الله عز وجل اللَّذِينَ اسْتَجَابُو اللَّهِ وَالرَّسُولِ البدلية والنهاية ص ٨٨ج ٢٨ خررة اني ص ٥٩ ج٧٠)

لية آل عمرال، تية الحار

### واقعات متفرقه ستص

(۱)۔ای سال رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر کی صاحبر اوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہاوعن ایبہا سے ماہ شعبان میں نکاح فر مایا۔ ا

(۲)۔ای سال ۱۵ ماہ رمضان المبارک کو امام حسن رضی ابتد تع سے عنہ بیدا ہوئے۔ اور پچاس دن بعد حضرت سیّدہ رضی اللّٰد تعالیے عنہاا مام حسین سے حاملہ ہوئیں ہے (۳)۔ای سال ماہ شوال میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ سے

#### ستهم <u>هے</u> سریة الی سلمه عبدالله بن عبدالاسدر ضی الله تعالے عنه

کیم محرم الحرام سے میں آپ کو بیخبر ملی کہ خویلد کے بینے طلبی ہے اور سلمہ رسول اللہ بین اور انصار کے ساتھ ان کے مقابلے کے لئے روانہ فر مایا۔ وہ وگ ان کی خبر پاتے ہی منتشر ہو گئے بہت سے اونٹ اور بکر یال ہاتھ آئیں جن کو لئے کرمد بینہ والی آگئے مدینہ بینج کر مال غنیمت تقسیم ہوا مال غنیمت کاخمس نکا لئے کے بعد ہر شخص کے حقد میں سات اور بکریال آئیں۔ ھ

## سرية عبدالله بن انبس صنى الله تعالي عنه

يوم دوشنبه ٥ محرم الحرام كوآب كوبياطلاع ملى كه خالد بن سفيان بنر لى ولحياني آب ي

العظیری، فی ۱۳ مل ۱۹۹۰ علی ایضا سے درقائی ہے ۱۳ میں الآ۔ سے طبیحہ بن تو بید جعر میں مشرف باسد م ہوئے لیکن آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور ہی ت کا دعوی کیا صدیق، کبرضی مقد عند نے مقابلہ کے مقابلہ بن ولید دھولفلفسائے کو روانہ کیا ۔ طبیحہ بھا گئے کرشام جینے تھے، اور تا کب ہوکر پیم اسوام میں وظل ہوئے ورمسمی توں کے ساتھ برابرالا کیول میں شریک رہے۔ دھنرت محرد ہولفائند نسائٹ کے عہد خوافت میں جنگ قاد سیداور معرکہ نب وند میں بھی شریک رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جی معرکہ نباوند میں شہید ہوئے۔ کے دوسرے بی فی سلم مسلمان نبیں ہوئے۔ زرق فی ص ۱۲ ج

جنگ کرنے کے لئے لشکر جمع کررہائے آپ نے عبدائلد بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ کواس سے قبل کے لئے روانہ فرمایا۔

عبداللد بن انیس أسے جا کر ملے اور لطا کف الحیل ہے موقع یا کراس کولل کیا اور سرلے کرایک فار میں جاچھے کڑی نے آ کر جالا تان دیا بعد میں جولوگ تلاش میں گئے وہ کڑی کا جالا دیکھے کر واپس ہو گئے بعد از ان حضرت عبداللہ اس غارے نظے شب کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے اس طرح ۲۳۳ رمحرم کو مدینہ پہنچے اور خالد کا سرآپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ بہت مسرور ہوئے اور ایک عصاانعام میں دیا اور بیار شادفر مایا.

تَّ يَخْ صَّرُ بِهِ ذَهِ فَى الجنة فَانَ السَّعَصَا لُو يَكُرُ كُر بِنِّتَ مِن چَلنا بِنِّتَ مِن الجنة قليلُ العصالِ المتخصرين في الجنة قليلُ العصالِ بَيْ والاكولَى شاذ ونا در بى مولاً ـ

اور فرمایا کہ میمبر کے اور تیرے درمیان میں ایک نشانی ہے قیامت کے دن ،ساری عمر حضرت عبداللہ اس عصا کو حضرت عبداللہ اس عصا کو مصرتے وقت بیہ وصیت کی کہ اس عصا کو میرے فن میں رکھ دینا چنا نجہ ایسا ہی کیا گیا ہے۔

مجم طبرانی کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیخص گستاخ اور دریدہ دہن بھی تھا۔ (مجمع الزوائد صسم ۲۰۰۰ج ۲ باب قبل خالد بن سفین الہذلی۔)

مویٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ اوگوں کا دعویٰ ہیہ ہے کہ استخضرت ﷺ نے عبداللہ بن انیس کے آنے ہے پہلے ہی خالد بن سفیان کے آل کی خبر دے دی تھی۔

#### واقعه رتيج

ماہ صفر میں پچھالوگی جھیلے عضل اور قارہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض ماہ صفر میں پچھالوگئی جھیلے کہ جو کیا کہ ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کرلی ہے لئبذا ایسے چندلوگ ہمارے ساتھ کرد بجے کہ جو ہم کوقر آن پڑھا کیں اوراحکام اسلام کی ہم کوقعلیم دیں۔ آپ نے دی آ دمی ان کے ہمراہ کرد یئے جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

ا الطبقات الكبرى لا بن سعد ماج ٢ ص ٣٥، مازرقانی ج ٣ ص ١٣٣ ماز والمعادج ٢٥ ص ١٠٩ ٣ ما اين سعد كى روايت ہے بنى رى كى روايت ميں يہ ہے كه آپ نے ان دس آ دميول كوفريش ملّه كى خبر لينے اور حال معموم كرنے كى غرض ہے روانہ فرمايا تھا۔ آھ مجب نہيں كه پہلے ہے آپ كى يہى غرض ہواور قبيد يعضل اور قارہ كى اس وقت آمد كى وجہ ہے تعليم دين اور عليم قر آن كا مقصد نبھى اس كے ستھ شامل كرہے گيے ہو۔ ذرقانی ص ١٥ ج٢ (۱) \_عاصم بن ثابت رضی امتدتعالی عنه (۲) \_مرثد بن ابی مرثد رضی امتدتعالی عنه

(m) يعبدالله بن طارق رضى الله تعالى عنه ( س) يغبيب بن عدى رضى الله تعالى عنه

(۵)\_زید بن فَردمنه رضی القد تعالی عنه (۲) ـ خالد بن البکیر رضی القد تعالی عنه

(2)\_معتب بن عَبُيْد رضى الله تع لى عنه ..... ليعنى عبد الله بن طارق كے علاقي بھا كى۔

اورعاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیے عنہ کوان پر امیر مقرر فرمایا لے

ر لوگ جب مقام رجیج پر پہنچے جوملّہ اور عسفان کے مابین واقع ہے تو ان غدّ ارول نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور ہنولھیان کو اشارہ کردیا۔ ہنولھیان دوسوآ دمی لے کرجن میں سے سوآ دمی تیرانداز تھے ان کے تع قب میں ردانہ ہوئے جب قریب ہنچے تو حفرت ع صمم مع أينے رفقاء كے ايك ٹيلہ پر چڑھ گئے۔

بنولحیان نے مسلمانوں ہے کہاتم نیجے اتر آؤ ہم تم کواہ ن اور بناہ دیتے ہیں حضرت عاصم نے فرمایا میں کا فرکی بناہ میں بھی ندائر وں گا۔اور سیدعا، تھی ۔

اللُّهِم أَخبرِعَنَّا رَسُولُكَ السَّاسَةِ اللَّهُم الْمُعَارِعَنَّا رَسُولُكَ السَّاسَةِ السَّلْقَ السَّلَّ السَّاسَةِ السَّلَّةِ السَّلَّقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّ السَّلَّةِ السَّلْقَ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْقِ السَّلَّةِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلْقِ السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِقِ السَّلِيقِ السَّلْمُ السَّلِيقِ السَّلْمُ السَّلِيقِ السّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلَقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَلَّقِ السَّلِيقِ السَلَّقِ

بدروایت بخاری کی ہے۔ابوداؤ دطیالس کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالے نے حضرت عاصم کی دعا قبول فر، ئی اورای وفت بذر بعدوجی کے نبی کریم بیلون بیٹی کوان کی خبر دی اور آپ نے اس وقت صحابہ کوخبر دی۔

اورایک دعاحضرت عاصم نے اس وقت سیرمانگی۔

اللهم انبي احمى لك اليوم أ الاالتدآج مِن تير، وين كي حفاظت کررہا ہوں تو میرے گوشت لیعنی جسم کی کافروں ہے حفاظت فرما۔

دينك فاحم لي لحمي-

بعدازال حضرت عاصم منجمله سات رفقاء کے کافروں ہے تلے کڑ کرشہبید ہو گئے عبداللہ بن طارق اورزید بن ذہنے اور خبیب بن عدیؓ بیتین آ دمی مشرکین کے امن اور امان عہداور

ع يازية وقت حضرت عاسم كي زيان يربياغه ط تھے۔ وكُلُّ ساحمُ الاله تَازَلُ ان لىم أَقَاتِ لَكُمُ فَاسَى هَابِلٌ این ہشام <del>سرا ۱ این ۴</del>

الطيقات الكبرى يج ٢٩ص ٢٩ ألَّموْتُ حقِّ والحياة باطل بالمرو والمرء اليه أيل

پیان کی بناپر ٹیلہ سے بنچے اُترے مشرکین نے ان کی مشکیں باندھن شروع کیں عبداللہ بن طارق نے کہا یہ پہلا غدر ہے۔ ابتدا ہی برعہدی ہے ہور ہی ہے نہ معلوم آیندہ کیا کرو گے اور ساتھ چلنے سے انکار کردیا۔ مشرکین نے تھینچ کر ان کو شہید کر ڈالا ، اور حضرت ضبیب اور حضرت زیدکو لے کر چلے مگہ بہنچ کر دونوں کوفروخت کیا۔

صفوان بن امیہ نے (جس کا باپ امیّہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا) حضرت زید کو اپنے باپ کے عوض میں قتل کرنے کے لئے خرید احضرت خبیب کے ہاتھ سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا اس لئے حضرت خبیب کوھ رث کے بیٹوں نے خریدا۔ (بخاری شریف وفتح الباری میں ۲۹۲ج کے)

صفوان نے تو اپنے قیدی کے تل میں تاخیر من سب نہ بھی اور حضرت زید کو اُپنے غلام نسطاس کے ساتھ حرم سے باہر تعلیم میں تر نے کے لئے بھیج دیا۔ اور تل کا تما شاد کیھنے کے لئے قریش کی ایک جماعت تعلیم میں جمع ہوگئی جن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا۔

جب حضرت زیدگونل کے لئے سامنے لایا گیا تو ابوسفیان نے کہاا نے زید ہیں تم کوخدا
کی تشم دے کر بوچھ ہوں کہ کیا تم اس کو پہند کرو گئے کہتم کوچھوڑ دیں اور محد (ﷺ) کو
تمھارے بدلہ میں قبل کردیں اور تم اَپ گھر آ رام ہے رہو۔ حضرت زیدرضی ابتد تعالیٰ عنه
نے جھنجلا کر کہا۔ خدا کی قتم مجھ کو یہ بھی گوارانہیں کہ محد ﷺ کے پیر میں کوئی کا نیایا پھانس
پُجھے اور میں اُپ گھر جیھار ہوں۔

ابوسفین نے کہ خدا کی تتم میں نے کسی کوکسی کا اس درجہ محتِ اور مخلص اور دوست اور جان نثار ہیں بعدازال جان نثار ہیں بعدازال نشطاس نے حضرت زیدکوشہید کیا۔ رضی اللہ تعالے عنیل

بعدمیں چل کرنسطاس مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالی عنظ

 ہیں کہ تھوڑی دریمیں دیکھتی ہوں کہ میرابخ پر ان کے زانو پر جیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ان کے استرہ ہے، یہ منظر دیکھکر میں گھبرا گئی۔حضرت خبیب نے مجھکو دیکھ کریپہ فر مایا کیا مجھکو سے اندیشہ ہوا کہ میں اس بچے کوئل کروں گا ہر گر نہیں۔انٹ ءاللہ مجھ سے ایسا کا مبھی نہ ہوگا۔ہم لوگ *غدر تبین کرتے اور ب*ار ہازینب سیکہا کرتی تھیں۔

وماكان الارزق رزقه الله-

مارأیت اسیرًا قط خیرا من 🖁 میں نے کوئی قیدی ضبیب ہے بہتر نہیں خبيب لقد رأيته يأكل من إو يحار البته تحقيق ميس في ال كوانكورك قطعة عنب وما بمكة يومئذ أخوشكهات ويجها عالانكهاس وتتمكه ثمرة وانه لمصوثق في البحديد لل ميس كبيل بكانام ونثان نه تقااوروه نوو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے ا مہیں جا کر لائبیں سکتے تھے۔ بیرزق ان کے باس محض اللہ کی طرف سے آتا تھا۔

جب قتل کرنے کے لئے حرم ہے باہران کو تعلیم میں لے گئے تو بیفر مایا کہ مجھکو اتن مہلت دو کہ دورکعت نماز پڑھلول لوگول نے اجازت دے دی آپ نے دورکعت نماز ادا فر مائی اورمشر کین کی طرف مخاطب ہوکر بیفر مایا کہ میں نے اس خیال سے نماز کوزی<sub>ا</sub> وہ طویل تنہیں کیا کہتم کو پیر گمان ہوگا کہ میں موت ہے ڈرکراپیا کررہا ہوں اور بعدازاں ہاتھ اٹھ کر ىيەد عاماتكى\_

اللهم احصمهم عَددًا واقتلهم أله المالدان كوايك ايك كرك ماركس كوباتي

بَدَدًا ولا تبق منهم أَحَدًا-

اور بیشعر پڑھے۔

مَاإِن أَبِالِي حَقِّن اقْتِل مسلما علے ای شق کان لله مصرعی

مجھ کو پچھ پر داہ نبیں ہے جبکہ ہیں مسلمان مارا ج وَں خواہ کسی کروٹ برمروں جبکہ خانص الله کے لئے میرانچیڑ ناہو۔ وذلك فى ذات الاله وان يشأ أيبارك على اوصال شِلُوم من اوريكُض الله كے لئے ہے۔ اگر وہ جائے و ميرے جم كے پارہ پارہ كئے ہوئے جوڑوں پر بركت نازل فرماسكتاہے۔

بعدازال حفرت خبیب رضی اللہ تعالئے عنہ مولی پراٹکائے گئے اور شہید ہوئے رضی ابتد تعالی عنداورآ بندہ کے لئے بیسنت قائم فر ماگئے کہ جو تحق قتل ہووہ دورکعت نماز ادا کرے! زيدبن حار نذرضي الله تعالى عنه كوبهي التي تشم كاايك واقعه آنخضرت بالأنطيبي كي حيات ميس پیش آیا زید نے طاکف ہے واپسی میں ایک فچر کرایہ برلیا۔ مالک بھی ساتھ چلا راستہ میں ایک ورانہ برخچر لے جاکر کھڑا کیا۔ جہاں بہت سے مقتولین کی لاشیں بڑی ہوئی تھیں اوران تے تن کا ارادہ کیا۔حضرت زید نے فر مایا مجھکو دورکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے اس شخص نے بطور تسنحریہ کہا۔ ہاں تم بھی دور کعت نمازیر ھلوتم ہے میلے ان لوگوں نے بھی نمازیں برھی میں مگرنماز نے ان کوکو کی تفع نہیں پہنچایا۔حضرت زید بن حارثہ رضی امتُدتعالیٰ عنہ جب دوگا نہ ہے فارغ ہوئے تو سخف مثل کے ارادہ ہے ان کی طرف بڑھا اس کو بڑھتے دیکھ کر حفزت زيدني بيكهايّا أرْحَمَ الرَّحِمِينَ السب سيزياده رحم فرمان والعمريان-ادھرحضرت زید کی زبان ہے بیاسم اعظم نکلا۔اوراُدھراُس نے ایک غیب ہے آواز سُنی لا تبقتل ان کول نه کروه مخض اس نیبی اور نا گهانی آواز ہے مرعوب اورخوف زوہ ہو کرادھر اُدھرد کیھنےلگا جب کو کی شخص نظرنہ آیا تو پھرای نا پاک اراوہ ہے آ گے بڑھا۔حضرت زیدنے پھريٓآ اَرْ حَمَ الرَّحِمِينَ كَها،اسَّخْص كو پھركوئى غيبى آواز سنائى دىاور تيجھے ہٹااور شل سابق پھرآپ کی طرف بڑھا آپ نے پھریے آڑھے الرجے بین کہا تیسری باریے آڑھم الو چیمئی کہنا تھا کہ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک سوار نیز ہاتھ میں لئے ہوئے ہے اور اُس نیز ہ کے سرہ میں آگ کا ایک شعلہ ہے، وہ نیز واس تخص کے مارا جوآنا فائا پیشت سے بار ہو گیا اور ای وقت وه مخص مرده بموکرز مین برگریژا۔

بعد ازال اس شخص نے حضرت زید سے مخاطب ہو کر بدکہا۔ جب تم نے پہلی بار یَــآاُدُ حَــهَ السرِّحِمِیْن کہااس وقت میں ساتوی آسان میں تھااور جب دوسری مرتبہ کہا تو

1A: 17:0-3 1. 17

آ سان و نیاپرتھااور جب تیسری مرتبہ کہا تو میں تمھارے یاس آپہنیا۔

ال روایت کوعلاً مه بیلی نے اپنی سند کے ساتھ و کر کیا ہے۔ علاً مدموصوف فر ماتے ہیں کہ زید بن صار نذکو بیدوا قعدر سُول اللّد جَلِقَ عَلَيْهِا کی حیات اور زندگی میں چیش آیا ہے۔

متدرک حاکم بین ابواہ مدرض القد تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسُول القد عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ الل

اسی قسم کا واقعہ ابو معلق انصاری رضی املہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش آیا۔ جیسا کہ انی بن کعب اور انس بن ما مک رضی اللہ عنہ ما سے مروی ہے کہ رسول املہ ﷺ کے صحابہ میں سے ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ بڑے عابد وزاہد اور بڑے صاحب ورع تقوی تھے۔ تاجر تھے تجارت کے سئے سفر کیا کرتے تھے ایک مرتبہ سفر میں ایک چور ملاجو سیف و سنان تیرا ورتگوار ہے بورا مسلم تھا۔ اس نے کہا کہ مال یہ ال رکھہ و میں تم کوتل کروں گا۔

ابومعنق انصاری نے فرہ یو کہتم کوتو مال مطلوب ہے جو صریح میری جان سے کیا مطلب چور نے کہ نہیں مجھکوتم میں جان ہی مطلوب ہے۔ فرمایا کہ اچھ مجھکو اتنی مہدت دو کہنماز پڑھلول۔ چور نے کہ نماز جتنی جا ہے پڑھ وابومعنق دخواندہ مُتعالیٰ نے وضو کی اور نماز پڑھی اور بعد نماز کے بید و عامائگی۔

يَاوَد وَدُ يَا ذُوالَ عَرِش المجيديا فعَّالُ لما تريد اسألكَ بعزتك التي لاترام وملكك الذي لايضام وبنورك الذي ملاء اركان عرشك ان تكفيني شرهذا اللص يامغيث اغثني

تین مرتبہ یہ وعائیہ کلمات کے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک سوار نیزہ لئے ہوئے چور کی طرف مرتبہ یہ وعائیہ کلمات کے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک سوار نیزہ اورانہوں نے کہ طرف مرتبہ وااورانہوں نے کہ عمر کون ہو کہا اہدتا ہی لئے جھے کوئے میں چوہتے ہان کا کام تمام کیا۔ بعدازاں ان کی طرف مرتبہ میں چوہتے ہان کا تم کون ہو کہا اہدتا ہی بی جھے کوئے میں اور ایداد کے لئے بھیجا ہے میں چوہتے ہان کا فرشتہ ہوں جب کہی مرتبہ تم نے بیدی مانگی تو میں نے آسان کے درواز وں سے کھٹے کھتانے کی فرشتہ ہوں جب بہی مرتبہ تم نے بیدی ہو تا ہانے تا ہی تا ہان کے درواز وں سے کھٹے کھتانے کی اور اداف این کے درواز وں سے کھٹے کھتانے کی اور اداف این کے درواز وں سے کھٹے کھتا ہے۔ دوخ اداف این ایک اور انہا ہے جا ہے۔ دوخ اداف این ایک ایک ایک ایک ایک کے درواز وں سے کھٹے کہتا ہے۔ دوخ اداف این ایک کے درواز وں سے کھٹے کھتا ہے۔ دوخ اداف این ایک کے درواز وں سے کھٹے کہتا ہے۔ دوخ اداف این ایک کے درواز وں سے کھٹے کہتا ہے۔ دوخ اداف این ایک کے درواز وں سے کھٹے کہتا ہے۔ دوخ اداف این ایک کے درواز وں سے کھٹے کہتا ہے۔ دوخ اداف این کے درواز وں سے کھٹے کہتا ہے۔ دوخ اداف کے درواز وں سے کھٹے کہتا ہے۔ دوخ اداف کے درواز وں سے کھٹے کہتا ہے۔ دوخ اداف کے درواز وں سے کھٹے کہتا ہے۔ دوخ اداف کی ایک کے درواز وں سے کھٹے کہتا ہے۔ دوخ اداف کے دوخ اداف کے دوخ اداف کے دوخ اداف کے دوخ کے دوخ اداف کے دوخ کے

آواز سی جب دوسری مرتبدد یا مانگی تو میں نے آسان والوں کی چیخ اور پکار سی جب تم نے تیسری بارد عامانگی تو بیکہا گیا کہ بیسی مضطراور مبتلائے کرب کی دعا ہاس وقت میں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھکو اس کے تس پر ، مورکیا جائے۔ بعداز ال بیکہاتم کو بیشارت ہو۔ یہ یا درکھنا کہ جو خص وضو کر کے چار رکھت نماز پڑھے اور بیدعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی خواہ وہ کرب اور بے چینی میں مبتلا ہویا نہو، (اصاب ۱۸۲ جسم ترجمه ابومعلق باب الکنی)۔

غزوہ اُحدیمیں حضرت عاصم نے سلافہ بنت سعد کے دولڑکوں کوتل کیا تھا اس لئے سلافہ نے بینڈ رکھی کہ عاصم کے کاسئرسر میں ضرور شراب پیول گی۔اس لئے قبیلہ ہذیل کے کہ کے کہ کے کاسئرسر میں ضرور شراب پیول گی۔اس لئے قبیلہ ہذیل کے کہ کے کہ کے دوانہ ہوئے تا کہ سلافہ کے ہاتھ فروخت کرکے خاطر خواہ قیمت وصول کریں۔

امام طبری فرماتے ہیں کہ سد فدنے بیاعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سررائے گا اس کوسو اونٹ انعام دیئے جائیں گے۔

حفرت عاصم اپنی الاش کی عصمت و حفاظت کی خداہ سے پہلے بی دعا ما نگ چکے تھے۔
حق تع کی شانہ نے دشمنوں سے ان کی عصمت و حفاظت کا بیا تظام فرمایا کہ زنبوروں ( بحر )
کا کیک شکر بھیج و یا جس نے ہر طرف ہے ان کی لاش کو گھیرلیا۔ کوئی کا فران کے قریب بھی نہ آسکا۔ اس وقت یہ کہ جب شام کے وقت یہ زنبوریں دفع ہوجا نمیں گی اس وقت سر کاٹ لیس گے۔ گر جب رات ہوئی تو ایک سیلاب آیا جوان کی لاش کو بہالے گیا۔ اور یہ سب بے نیل مرام خائب و خاسر واپس ہوئے، قمادہ سے مروی ہے کہ حضرت عاصم نے اللہ تع ہے کہ دکھر تا تو یہ فرماتے کہ حضرت عاصم کا تذکرہ آتا تو یہ فرماتے کہ حق تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے خاص بندہ کی مرنے کے بعد بھی حضرت عاصم کا تذکرہ آتا تو یہ فرماتے کہ حق لیس کی حفاظت فرماتے ہیں جھے زندگی ہیں اس کی حفاظت فرماتے شے۔ ا

کفار مکتہ نے حضرت ضبیب دیفوکانٹلڈ تعالی کی تعش کوسولی پر انتکا ہوا چھوڑ و یا تھارسول یکٹ کیٹیلا ایہ زرق نی ان ۲۶س ۲۳۰ سے منتج الباری من جے میں ۲۹۵۰

نے حضرت زبیراورمقداد دَضِیَاتُفَاهُ مَعَالِیجَۃُ کوان کی نُعش اتارلانے کے لئے مدینہ ہے مکہ روانہ فرمایا جب بیدونوں رات میں تعلیم مہنچ تو ویکھا کہ جالیس آ دمی تعش کا پہرہ ویے کے لئے سولی کے اردگرد بڑے ہوئے ہیں حضرت زبیراور مقداد نے ان لوگوں کو غافل یا کرنعش کو سولی ہے اُتار کر گھوڑے پر رکھا۔ لاش اس طرح تروتاز ،تھی کسی قشم کا اس میں کوئی تغیر ندآیا تھا۔حالانکہ سولی دیئے جالیس دن ہو چکے تھے شرکین کی جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ لاش کم ہے تو ہر طرف تلاش میں دوڑے بالآخر حضرت زبیر اور مقداد دَافِحَاننهُ مَعَاليَّے کو جا پکڑا حضرت زبیرنے لاش کوا تار کرزمین پر رکھا فوراز مین شق ہوئی اور لاش کونگل گئی ای وجہ ہے حضرت ضيب يَلِيْعُ الْأَرْض كَنام عَ مَشْهُور بِلِ

ایک روایت میں ہے کہ کفار جب حضرت ضبیب کوئل کر چکے توان کا چبرہ قبلہ رُخ تھا، اس کوقبلہ سے پھیردیا۔ چبرہ پھرقبلہ رُخ ہوگیا ہار باراہیا ہی کیابا را خرعاجز ہوکر حجھوڑ دیا۔

فوائد

(۱) قتل کے دفت نماز پڑھناسُنٹ ہے تا کہ خاتمہ سب سے افضل اور سب ہے بہتر عمل پر ہو،جیسا کہ ایک صدیث میں ہے۔

اذا قسمت فی صلاتك فصل 🏅 جب تو نماز کے لئے كھڑا ہوتو دنیا ہے

صلاة مودع الحديث.

(رواه احمر عن الى الوب ) م

(۲) ۔ حضرت عاصم رضی الله عند کی اس نرالی شان ہے حفاظت اور لوگوں کا حضرت ضبیب رضی اللّه عنه کوبغیر کسی طاہری وسیلہ کے انگور کھاتے ہوئے دیجھنا۔اورزید بن حارثداورابومعلق انصاری کا واقعہ بیسب اس کی دلیل ہیں کہ حضرات اولیاءاللّہ کی کرامتیں حق ہیں اسی برتمام اہلِ سنت کا اجماع ہے تفصیل کے لئے کتب کلامیداور خاص کرطبقات الشافعیة الکبریٰ کی ازص۵۹ج۲تاص۸۷مراجعت کریں۔

(۳)۔حفرت خبیب رضی اللہ عنہ کی بیر کرامت ،حفرت مریم علیہا السلام کی کرامت کے مشابہ ہے جس کون تعالی شانہ نے سورہ آل عمران میں ذکر فر مایا ہے۔

إ البدلية والنبلية ، ج ١٩ م ١٧ على الشكال الشكال

المِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ ﴾ من مريم ير داخل موت تو ان ك ياس يَا مَسُريَهُمُ أَنِّي لَكِ مِلْذَا قَالَتْ أَ عَلِيبِ وَعَريبِ رَكُما مُوارِزَقَ بِإِنَّ تُوبِيكِها الله الله إنَّ اللَّه يَرُدُقُ اللَّهُ يَرُدُقُ اللَّهُ يَرُدُقُ اللَّهُ يَرُدُقُ اللَّهُ يَرُدُقُ اللَّهُ الل 🕽 ہے آیا تو مریم ہے جواب دینتی کہ بیررزق الله کے یاس ہے آیا ہے اور اللہ جس کو جاہتا ہے بلا وہم وگمان اس کورزق عطا کرتا ہے۔

كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُويًّا } جب بهى حضرت ذكريا\_مسجد كي محراب مَنُ يُشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ لِ

( سم ) \_ جو تحف مرنے کے قریب ہواس کے لئے بال اور ناخن کی اصلاح مستحب اور ستحسن ہے جیسا کہ حضرت خبیب نے شہادت سے پیشتر استرہ مانگا بارگاہِ خدواندی میں حاضری سے پہلے نظافت وطہارت ضروری اور لازمی ہے۔

(۵)۔اگرمسلمان کا فروں کی حراست میں ہواوروہ اس کے آل کا تہتے کر چکے ہوں تو مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ موقع یا کران کے بچو ں گوتل کرڈالے۔ بلکہان کے ساتھ شفقت اور محبت ے پیش آئے۔جیسے حضرت خبیب رضح کا نٹائا تَغَالِظَةُ نے حارث کے نواسہ کواز راہ تلطف اینے زانوير بثفلايا\_

### سُرية القُرَّ اء بعنی قصّه بیر معونه

اسی ماه صفر میں دوسرا واقعہ پیش آیا کہ عامر بن ما لک ابو براء آپ کی خدمت میں حاضر ہواادر مدید پیش کیا۔لیکن آپ نے قبول نہیں فر مایا۔اورابو براءکواسلام کی دعوت دی لیکن ابو براءنے نہ تواسلام قبول کیااور نہ رد کیا بلکہ ہے کہا کہ اگر آپ اَسے چنداصحاب اہلِ نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض ہے روانہ فرمائیں تو میں اُمید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں گے آپ نے فرمایا مجھکو اہلِ نجد سے اندیشہ اور خطرہ ہے۔ ابو براء نے کہا میں ضامن ہوں۔ رسول الله ﷺ نے سترصحابہ کو جو قُر اء کہلاتے تھے اس کے ہمراہ روانہ کردیئے منذر بن عمر و ساعدى رَفِي كَانْلُهُ تَعَالِينَ كُوان كاامير مقرر فرمايا\_ یہ نہایت مقدّ سی اور پا کہاز جماعت تھی ، دن کولکڑیاں چنتے اور شام کوفرخت کر کے اصحاب صفہ کے سینے کھانا یا تے اور شب کا کچھ حضہ درس قر آن میں اور پچھ حضہ قیام کیل اور تہجد میں گزارتے۔

یہ لوگ یہال ہے چل کر بیر معونہ پر ج کر تھبر ہے سنخضرت بیاتی فیٹھائے ایک خط عامر بن طفیل کے نام (جوقوم بنی عامر کا رئیس اور ابو براء کا بھتیجا تھا) لکھوا کر حضرت انس کے ماموں حرام بن ملحان کے ئیر دفر مایا۔

جب بیلوگ بیرمعونیا پر پنج تو حرام بن ملحان کو آپ کا دارا نامدد کے کرعام بن فیل کے پاس بھیجا۔ عامر بن فیل کے پاس بھیجا۔ عامر بن فیل نے خط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کوان کے آل کا شارہ کیا۔ اس نے جھیجے سے ایک نیزہ مارا جو پار ہوگیا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے اس دفت بیالفاظ نکلے:

ابلّدا کبرنتم ہے کعبہ کے پرور دگار کی میں کامیاب ہوگیا

اَلله اكبر فزتُ وَرَبِّ الكعبة

اور بنی عامر کو بقیہ صحابہ کے آل پر ابھ رائیکن عامر کے بچیا ابو براء کے پناہ دیدیے کی وجہ سے بنی عامر نے امداد دینے ہے اٹکار کر دیا۔

عامر بن فیل جب ان سے نامید ہوا تو بن سلیم سے امداد چابی عصبہ اور عل اور ذکوان بہت بہت کی امداد کے لئے تیار ہوگئے اور سب نے ال کرتمام صحابہ کو بلا قصور شہید کر ڈالا صرف کعب بن زیدا نصاری بچان میں حیات کی پچھر متی باتی گئے ماس لئے ان کومر دہ شمجھ کر چھوڑ دیا۔ بعد میں ہوش میں آگئے اور مدّ ت تک زندہ رہے اور غزوہ خندتی میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ دوخص اور بھی نچ گئے ، ایک کا نام منذر بن محمد اور دوسرے کا نام عمر و بن امیہ ضمری تھا۔ یہ دونوں مولیثی چرانے جنگل گئے ہوئے تھے۔ یکا بک آسمان کی طرف برندے اُڑ نے نظر آئے بید بیکھکر گھرا گئے اور کہا کوئی بات ضرور ہے جب قریب پہنچاتو و یکھا کرتمام رفقا ،خون میں نہ نے ہوئے بستر شہادت پر سور ہے ہیں۔ دونوں نے آلیں میں کہ بیرمعونہ یک موث ہوں ہے آئیں میں کہ بیرمون کے اور کہا کوئی بات ضرور ہے جی دونوں نے آلیں میں کے بیرمون نے بیرمون نے بیرمون نے بیرمون نے بیرمون نے آلیں میں کے بیرمون نے بیرمون نے آلیں میں کے بیرمون نے بیرمون نے آلیں میں کے بیرمون نے بیرمون

مشورہ کیا کہ کیا کریں عمرو بن امیہ نے کہامہ پنہ چلیں اور رسول اللّٰہ ﷺ کو جا کراس کی خبر دیں منذر دَخِیَانْنَدُمَّالِیَّ نِے کہا خبر تو ہوتی رہے گی ،شہادت کیوں جیموڑ وں الغرض دونوں آ کے بڑھے حضرت منذررضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لڑ کرشہ پید ہو گئے اور عمر و بن امپیکواٹھوں نے گرفتارکرلیا۔اورعامربن طفیل کے پاس لے گئے،عامر نے ان کےسر کے بال کانے اور پیر کہدکرچھوڑ دیا کہ میری مال نے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی لنبذا ہیں اس نذر میں تم كوآزادكرتابول، (زرقاني ص ١٤٠٤)

ای معرکہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیے عنہ کے آزاد کردہ غلام عامرین فہیر ہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کا جناز ہ آسان پر اٹھایا گیا۔ چنانچہ عامر بن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا:۔

من الرجل منهم لما قتل أملمانون من كاوه كون مروب كول مواتو رايته رفع بين السماء والارض 🕻 ش نے ديكھا كه وه آسان اور زمين كے حتى رأيت السماء من دونه 🕴 ومين الهاياكيا يبال تك كرآسان ينجره

لوگول نے کہاوہ عامر بن فہیر و<u>نتھ ا</u>

اور بخاری کی روایت میں ہے کہ عامر بن طفیل نے کہالقد رأیته بعد ماقتل رفع الى السماء حتى اني لا نظر الى السماء بينه وبين الارض ثم وضع ش نے اس مخص کوئل ہونے کے بعد خود اور خوب دیکھا کہ اس کی لاش آسان کی طرف اٹھائی گئی کہ آسان اورزمین کے درمیان معلق ربی اور پھرزمین پرر کھ دی گئی۔

جہار بن سلملی جوعامر بن فہیر ہ کے قاتل ہیں وہ خودراوی ہیں کہ جب میں نے عامر بن فبيره كے نيز ه مارا تواس وقت ان كى زبان سے بيلفظ ثكلا۔

خدا کی شم مراد کو پہنچ گیا۔

فزتُ واللَّهـ

میں مین کر حیران ہوگیا اور ول میں کہا۔ کہ کیا مراد کو مہنچے ہضحاک بن سفیان رضی اللہ

إ طبري ج ٢٣ م ٢٥٠

عنہ ہے آگر بیرواقعہ بیان کیاضحاک دیجھائندُ تعدائے نے فرہ یا مراد بیرے کہ جنت کو یالیا۔ میں بەن كرمسلمان جوگيا ـ

ودعما انسى ذلك مارأيت من أل اورمير اسلام ان كاباعث بيهواكه عاسر بن فھیرہ من دفعہ الی 🖠 میں نے عامر بن فہیر ہ کودیکھ کہوہ سمان كى طرف اٹھائے گئے۔

السماء علوا

ضی ک رضی ابتدعنہ نے بیروا قعہ ل حضرت ﷺ کی خدمت میں مکھ کر بھیجا آپ نے ىدارشادفر مايا:

ان السملائكة وارت جثته في أفرشتول في الماكر بُرَّة كوچمياليا اورعليين میں اتارے گئے۔

اورا یک روایت میں ہے کہان کی لاش کوفرشتو یا نے چھیا ہی اور پھرمشر کین نے نہیں ديکھ کهوه لاش کہاں گئی۔اس روایت میں شہ وضع کالفظ مذکورنہیں جبیبا کہ بخاری کی روایت میں تھاام مہیم فی فرماتے ہیں کہان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ممکن ہے کہان کی اش اوّل آسان براٹھ کی گئی ہواور بعد میں لے کرز مین برر کھ دی گئی ہواورعلّا مہسیوطی بیفر ہاتے ہیں کہ ثم وضع کالفظ بعض طرق میں آیا ہے اور اکثر طرق اور اسانید میں یہی آیا ہے کہ ان کی اثن آسان میں جا چھیی موی بن عقبہ راوی ہیں کہ عروۃ بن زبیر یہ کہتے تھے کہ عامر بن فہیرہ كى لاش كہيں مبيل ملى لوگول كا كم ن بديے كه فرشتوں نے ان كى لاش كوآسان ميں چھياليا ي رسول التدبيق عليه كوجب اس واقعد كي اطلاع بهوكي تو آب كواس قدرصدمه بهوا كه تمام عمربھی اتنا صدمہ نبیں ہوا اور ایک مہینہ تک صبح کی قنوت میں ان لوگوں کے حق میں بدوعا فر ، تے رہے اور صی یہ کواس واقعہ کی خبر دی کہتمھ رہے اصی ہے اور احماب شہید ہو گئے ، اور انھوں نے حق تعالی ہے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغیام پہنچا دیں کہ ہم اہے رب ہے جا ملے اور ہم اس ہے راضی میں اور ہم را رب ہم ہے راضی ہے۔

له الخصائص لكبري ج اجم ٣٢٣ ١٠ الخصائص الكبري ج ع جم ٢٢٣

## غزوه بی نضیر

#### رئيج الاوّل سھ

عمروبن امیضم کی جب بیر معونہ سے مدینہ واپس ہوئے تو راستہ میں بنی عامر کے دو مشرک ساتھ ہولئے مقام قناۃ میں پہنچ کرایک باغ میں تھہرے جب بید دونوں شخص سو گئے تو عمروبن امید نے یہ بچھ کر کہ اس قبیلہ کے سردار عامر بن طفیل نے ستر مسلمان شہید کئے ہیں سب کا انقام آور بدلہ نے اول اس لئے ان دونوں کوئل سب کا انقام آور بدلہ نے اول اس لئے ان دونوں کوئل کر ڈالا۔ حالا نکہ درسول اللہ میں تھیں کا ان اوگوں سے عہداور پیان تھا مگر عمرو بن امیہ کواس کی خبر نہ تھی مدینہ بننچ کر رسول اللہ میں تھیں ہے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فر مایا ان سے تو ہمارا عہداور پیان تھا ان کی ویت اور خونہا دینا ضروری ہے۔ چنا نچہ آپ نے ان دونوں شخصوں کی دیت روانہ فر ، نی لے

بنی نضیر بھی چونکہ بنی عامر کے حلیف تنے اس لئے از روئے معاہدہ ویت کا پجھ صفہ جو بنی نفیر کے ذمہ بھی واجب الا داءتھ اس سلسلہ میں رسول ابقد مِنْ فَائْتِ اس ویت میں اعانت اور امداد دینے کی غرض سے بنونفیر کے پاس تشریف لے گئے ابو بکراور عمراور عثمان اور زبیراور طلحہ اور عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر اور سعد بن عبادہ رضی التدتع لی عنہم اجمعین ۔ وغیرہ آپ کے ہمراہ تھے آپ ہا کرایک دیوار کے سابی میں جیٹھ گئے۔

بنوضیر نے بظاہر نہایت خندہ پیشانی سے جواب ویا اور خونہا میں شرکت اورای نت کا وعدہ کیا لیکن اندرونی طور پر بیمشورہ کیا کہ ایک شخص حبصت پر چڑھ کر اوپر ہے ایک بھاری پختر گرادے تا کہ نصیب دشمن آپ دب کر مرجا کیں ہسلام بن مشکم نے کہا لاتععلوا۔ واللّٰه، لیخسرہ ربہ وانه ﴿ ایسا ہر بَرْ نہ کروندا کو شم اس کا رب اس کو لنقض العہد الذی بیننا وبینه ﴿ خبر کردے گانیزیہ برعہدی ہے۔

ال نتح الباري في ع س ١٥٣

چنانچہ کچھ دیر نہ گزری کہ جبر ئیل امین وقی لے کرنازل ہوئے اور آپ کوان کے مشورہ سے مطلع کردیا، آپ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کرمدینہ تشریف لے آئے اور آپ وہاں سے اس طرح اُٹھے جبیبا کہ کوئی ضرورت کے لئے اُٹھت ہوا ورضی ہو ہیں ہیٹھے رہے، یہود کو جب آپ کے چلے جانے کاعلم ہوا تو بہت نادم ہوئے، کنائہ بن حویراء یہودی نے کہاتم کو معلوم ہیں کہ محمد ( میران کا علم ہوا تو بہت نادم ہوئے، کنائہ بن حویراء یہودی نے کہاتم کو معلوم ہیں کہ محمد ( میران کا علم اوران کے کاعلم میں کہ مداکی شم ان کو تھاری خداری کاعلم اوران کے کہا تھ کو سے رسول ہیں۔

جب آپ کی واپسی میں تا خیر ہوئی تو صحاب آپ کی تلاش میں مدینہ آئے، آپ نے یہود کی غذ اری ہے مطبع فر مایا اور بنونسیر پر تملہ کرنے کا تھم ویا۔ عبدالمد بن ام مکتوم کو مدینہ کا عامل مقرر فریا کر بنونسیر کی طرف روانہ ہوئے اور جاکر ان کا می صرہ کیا۔ بنونسیر نے آپ قلعول میں گھس کر درواز ہے بند کر لئے کچھتو ان کواپے مضبوط اور مشخام فعول پر گھمنڈ تھا اور پر عبداللہ بن الی اور منافقین کے اس پیام نے کہ ہم کھار ہے ساتھ ہیں۔ اس نے اور مغرور بناوی پاکستان کی کہ بھت نہ ہوئی اس کے علوہ و بنونسیر نے ایک اور غذاری اور عیاری ہی کہ آخصرت کی گئی کی ہمت نہ ہوئی اس کے علوہ و بنونسیر نے ایک اور غذاری اور عیاری ہی کہ آپ ہے گفتگو کریں گے اگر وہ ایمان لے آپ تین آ دمی اپنی ایمان کے آپ کو بدیام بھیجا کہ آپ تین آ دمی ایمان کے آپ کی اور عیارہ فی طور پر ان عالموں کو بدیدایت کردی کہ ملا قات سے پہلے ہی ملم ہوگیا۔ (رواہ ائن ایک ذریعہ ہے ان کی اس جا ایک اور عیاری کی اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان مردو یہ بات دھیج ) غرض بدیہ بنونسیر کی معتقد دغذار یوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان مردو یہ بات دھیج ) غرض بدیہ بنونسیر کی معتقد دغذار یوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان کو کے اور خواس مردو یہ بات دھیج ) غرض بدی بیا آل خرفائے و غامرہ و کرامن کے خواستگار ہوئے۔ کو اور کو کا کے اور خواس کو خواستگار ہوئے۔ کو خواستگار ہوئے۔

آپ نے فرہ یا دک دن کی مہلت ہے مدینہ خالی کر دواہل وعیال بچوں اور عورتوں کو جہاں جا ہو ہے۔ جہاں جا ہو ہے جہاں جا سے ہوں کا مہلت ہے مدینہ خالی کر دواہل وعیال بچوں اور سواریوں پر لیے جا کتھے ہوا سکتے ہوا

ل - بن عقد كتم بين كديداً يت اى ورب بس نازل بولَيْ ينايُهَا الَّهِ بنِيَ الْمَدُوا اذْ كُوُ وَانِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُواۤ الِيْكُمُ أَيْدِيَهُمُ الآيه - يُؤِن الأرْص ٣٨٠٢

یبودیوں نے مال کی حرص اور طمع میں مکانوں کے درواز ہے اور چوکھٹ تک اُ کھاڑ لئے اور جہال تک بن پڑا اونٹول پر لا دکر لے گئے اور مدینہ سے جلا وطن ہوئے ،ا کثر تو ان میں سے خیبر میں جا کرکھ ہرے اور بعض ش م چلے گئے اور ان کے سردار جبی بن اخطب اور کنانة بن الربیج اور سلام بن افی الحقیق بھی انہی لوگوں میں متبے جو خیبر میں جا کرکھ ہرے۔

رسول الله ﷺ نے ان کے مل واسباب کومہاجرین پرتقسیم فرمایاتا کہ انصار ہے ان کا بوجھ ہلکا ہو۔ اگر چہ انصار اَپنے اضلاص وایٹار کی بنا پر اس بار کو بارنہیں بلکہ آنکھوں کی شخترک اور ول کی بہار سجھتے ہوں۔ چنانچہ رسول الله ﷺ نے انصار کوجمع فرما کر خطبہ دیا حمد وثناء کے بعد انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو کچھ سلوک اور احسان کیا تھا اس کوسر اہا اور بعد از ال بیار شادفر مایا۔ اے گروہ انصار اگر چاہوتو میں اموال بنی نضیر کوتم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کردوں اور دہ مصارے گرے خالی کردیں۔ مہاجرین برقشیم کردوں اور دہ تمھارے گھر خالی کردیں۔

سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سر داران انصار نے عرض کیایار سول اللہ ہم نہایت طیب خاطر سے اس پر راضی ہیں کہ مال آپ فقط مہا جرین میں تقسیم فرما دیں۔ اور حسب سابق مہا جرین ہمارے ہیں گھروں میں رہیں اور کھانے اور چنے ہیں ہمارے شریک رہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ انصار نے عرض کیا یارسول اللہ بید مال تو آپ فقط مہاجرین پر تقسیم فرمادیں باقی ہمارے اموال اور املاک میں ہے بھی جس قدر جا ہیں مہاجرین پر تقسیم فرمادیں ہم نہایت خوشی ہے اس پر راضی ہیں۔ رسول امتد بھی کھیا ہے جواب سُن کرمسرور ہوئے اور بید عادی۔

اللهم ارحم الانصار وابناء الماللة الصار براورالصارى اولاو برايى الانصار-

ابو بمرصد لق رضى الله تعالى عندفي بيفر مايا:

جزاك السلم خيرا يامعشر المحروه انصار الله كوجزائ فيردب الانتصار فو السلم مسامثلنا فداكتم بمارى اورتمهارى مثال ايى بومثلكم الاكماقال إلغنوى مجيرا كفنوى شعرت كرب ب

جزی الله عناجعفراحین ازلقت بنانعلنافے الواطئین فزلت التدتع کے جغفر کو جزادے کہ جب ہماراقدم پھسلااوراس کولغزش ہوئی۔

ابوا ان یملونا ولوان اسنا تلاقی الذی یلقون منالملّت توجاری اعانت اور خبر گیری ہے اکتائے نبیں۔بالفرض اگر ہماری ماں کو پیصورت پیش آتی توشایدوہ بھی اکتاجاتی۔

سپ نے تمام مال مہاجرین پرتقسیم فرہ دیا ،انصہ رمیں سے صرف ابود جونہ اور سہل بن حنیف کو بوجہ تنگدی کے اس میں سے حصہ عطافر ہایا۔

اس غزوہ میں بنوضیر میں ہے صرف دوشخص مسلمان ہوئے یا مین بن عمیر اور ابوسعید بن وجہب رضی القد تعدی عنہماان کے ال واسب سے کچھ تعدی رض نہیں کی گیرا پی امداک پر قابض رہے اور سورہ حشر اسی غزوہ میں نازل ہوئی جس کو عبد القد بن عباس سورہ بنی نضیر کہ کرتے ہے۔ اس سورت میں حق تعالی نے الفئی کے احکام اور مصارف بیان فر مائے والقد اعلم میں متنام تفصیل زرق نی ص ۸۹ تا ص ۲۷ و فتح البری ص ۲۵ ج کے وص ۲۵۵ ج کے البد اینہ والنہایة ازص ۲۵ میں مذکور ہے۔



### تحریم خمر ابن ایخق لکھتے ہیں کہ تحریم خمر کا حکم اسی غز وہ میں نازل ہوا۔

### غروة ذات الرقاع

#### جمادي الاقرل سم

ابوی اشعری فرماتے ہیں کہ اس غزوہ کوذات الرقاع اس لئے کہتے ہیں کہ رقاع کے معنی چند یوں اور چیتھڑوں کے ہیں اس غزوہ میں چلتے چلتے ہیر پھٹ گئے متھ اس لئے ہم نے ہیروں کو کپڑے لیسٹ کئے متھ اس لئے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہنے لگے یعنی چیتھڑوں والاغزوہ (بخاری شریف)

ابن سعد کہتے ہیں کہ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں آپ نے اس غزوہ میں نزول فرمایا تقااس میں سیاہ اور سفیداور سُرخ نشانات ہتھے۔ ہے

واپسی میں رسُول اللّٰدیلی کی سایہ دار درخت کے ینچے قیلولہ فر مایا اور تکوار درخت سے لئکادی ایک مشرک آیا اور تکوار سونت کر کھڑ اہو گیا اور آپ سے دریافت کیا کہ بتلا وَابِتم کومیرے ہاتھ سے کون بچائے گا آپ نے نہایت اطمینان سے بیفر مایا ،اُللّٰہ۔ بیا بخاری کی روایت ہے ابن اسحق کی روایت میں ہے کہ جبر ئیل امین نے اس کے

ال بن می رب اور بن تفلید قبیله عطفان کی دوش قبیل بین ۱۳ زرقانی سے در ایک روایت میں ہے کہ سات سواورایک میں آئے میں ازرقانی سے این سعد کہتے بین کہ یہ پہلی صنوات الخوف تھی عیون الارمی ۵۲ ج ۲۔ سے طبقات این سعد ، چ ۲ میں ۳۳ الارمی ۵۲ ج ۲۔ سے طبقات این سعد ، چ ۲ میں ۳۳ میں ۳۳ میں ۲۰۰۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰۰

ع زرقانی من ۲ مس ۹۱

سینہ پرایک گھونسہ رسید کیا۔فورا تکواراس کے ہاتھ سے جھوٹ گئی اور آپ نے اٹھالی اور فرمایا بتلا میرے ہاتھ سے بچھ کوکون بچائے گااس نے کہا کوئی نہیں آپ نے فرمایا اچھاجا وَ میں نے تم کومعاف کیا۔

یں ہے ہم وسیات ہیں۔ واقد می کہتے ہیں کہ بیخص مسلمان ہوگی اوراً پے قبیلہ میں پہنچ کراسلام کی دعوت دی بہت ہےلوگ اس کی دعوت ہے مسلمان ہوئے۔

صحیح بنی ری میں ہے کہ اس شخص کا نام غورث بن حارث تھا۔

تنبید:۔ای قشم کا واقعہ غز وہ عطفان <u>ساھ</u> کے بیان میں گذر چکا ہے بعض کہتے ہیں كه بدايك بي واقعه ہے اور بعض كہتے ہيں كه بيدو واقع الگ الگ ہيں والقداعلم ليا یبال ہے چل کرآ ہے ایک گھانی پرتھبر ہے تمارین پاسراور عبّاد بن بشررضی اللّٰہ عنہما کودرہ کی حف ظت کے لئے مقرر فر مایا آپس میں ان دونوں نے سے سطے کیا کہ اوّ اُں نصف شب میں عبِّ واور آخر نصف شب میں عما، جا گیں اس قرار داد کے مطابق عمار بن یاسر رَضَحَانناُهُ تَعَالَيَّ ۖ تو سو گئے اور عبّا دبن بشر رضی اللہ عنہ عب دت کے لئے کھڑ ہے ہو گئے اور نم از کی نتیت ما ندھ لی۔ ایک کافرے آپ کود مکھ کر پہین لیا کہ بیمسلمانوں کے باسبان ہیں ایک تیر ماراجو ٹھیک نشانہ پر پہنچا مگرعبّا دبن بشر رضی التد تع ہے عنہ جن کے رگ وریشہ میں معبود فقیقی کی عبودیت اور ہندگی سرایت کر پیکی تھی اور سرتا یا مولائے تقیقی کی محبت میں سرشار تھے اور ایمان واحسان کی حلاوت ان کے دل میں اتر چکی تھی۔ تیروسنان کب ان کی عمادت میں مخل ہوسکتا تھا۔ برابراس طرح نماز میں مشغول رہے اور تیرنکال کر پھینک دیا۔اس کا فرنے ایک دوسرا تیر ماراانھوں نے اس کوبھی نکال کر پھنیک دیااورنماز جاری رکھی اُس نے تیسرا تیرا مارااب بدائد بیشہ ہوا کہ کہیں وشمن کمین گاہ ہے حملہ نہ کر دے اور جس غرض ہے رسُول ابتد بیلن فیلی ا ہم کو یہاں معتقبین کیا ہے وہ غرض نہ فوت ہوج ئے اس لئے نماز کو بورا کیا اورنماز بوری کرنے کے بعد ساتھی کو جگایا کہاُ تھوزخمی ہوگیہ ہوں وتمن ان کو جگاتے دیکھے کرفرار ہو گیا عمار بن یاسر ؓ بیدار ہوئے اور دیکھ کر کہشم ہے خون جاری ہے کہا سبحان اللہ تم نے مجھ کو پہلے ہی تیر میں کیول نہ جگایا ،کہامیں ایک سورت پڑھ رہاتھا ،اس کوظع کرنا اچھا نہ معلوم ہوا جب پے در پے

تیر لگے تب میں نے نماز پوری کی اورتم کو جگایا۔ خدا کی تشم اگر رسول اللہ ﷺ کے حکم کا خیال نہ ہوتا تو نمازختم ہونے سے پہلے میری جان ختم ہوجاتی۔

اس غزوہ کی تاریخ وقوع میں بہت اختلاف ہے محمد بن آگئ کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع جمادی الاولی سم جوا، امام بخاری الرقاع جمادی الاولی سم جوا، امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ به فرماتے ہیں کہ بہغزوہ ، غزوہ نخروہ نخروہ نحیج ملے بعد سے چمس ہوا۔ اس لئے کہ چمچ بخاری کی روایت میں ابوموی اشعری اس غزوہ میں شریک ہونا نہ کور ہے اور ابوموی اشعری بالا تفاق غزوہ نجیبر کے بعد سے جمہ بن شریک ہونا نہ کور اور اور اور وغیرہ بالا تفاق غزوہ نجیبر کے بعد سے چمس حبشہ سے مدینہ واپس آئے علاوہ ازیں ابوداؤہ وغیرہ میں روایت ہے کہ مروان بن تھم نے ابو ہریرہ دکھی انتہ تھا گئے ہے سوال کیا کہ کیا تم نے رسول میں روایت ہے کہ مروان بن تھم نے ابو ہریرہ دکھی انتہ تھا گئے ہے سوال کیا کہ کیا تم نے رسول اللہ کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہیں نے غزوہ نجد میں رسول اللہ کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ بیردوایت بخاری میں تعلیقاً نہ کور ہے اور ابو ہریرہ ہوئے۔

### غ وه بكر رموعد

شعبال سمج

غزوہ ذات الرقاع ہے واپسی کے بعد آخر رجب تک آپ مدینہ میں مقیم رہاصہ ہے واپسی کے وقت چونکہ ابوسفیان ہے وعدہ ہو چکا تھا کہ سال آئندہ بدر میں لڑائی ہوگی اس بنا پر رسول اللہ ﷺ پندرہ سوصحابہ کو آپ ہمراہ لے کر ماہ شعبان میں بدر کی طرف روانہ ہوئے بدر بہنچ کر آٹھ روز تک ابوسفیان کا انتظار فر مایا۔ ابوسفیان بھی اہل مکہ کو لے کر مر الظہر ان ان تک پہنچ لیکن مقابلہ کی ہمت شہوئی اور سے کہہ کر واپس ہوا کہ بیسال قحط اور گرانی کا ہے، جنگ وجدال کا نہیں رسول اللہ ﷺ آٹھ روز کے انتظار کے بعد جب مقابلہ ہے، جنگ وجدال کا نہیں رسول اللہ یہ واپس ہوئے۔ ا

ابوسفیان اگر چداُ حدے واپسی کے وقت ہے کہہ گیا تھا کہ سال آیندہ پھر بدر برلڑائی ہوگی۔گراندرے ابوسفیان کا دل مرعوب تھا، دل سے بیرجا ہتا تھا کہ حضور پُرنور بھی بَدر برِنہ

ل این بش م، ج ۲ بس ۱۳۹

آئیں تا کہ مجھے ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اور الزام مسلمانوں پرر ہے۔ نعیم بن مسعود نامی ایک شخص مدینہ جارہا تھا اس کو ماں دینا منظور کیا کہ مدینہ چنج کر مسلمانوں میں یہ شہور کرے کہ اہلی ملّہ نے مسلمانوں کے استیصال کے لئے بڑی بھاری جمعیت اسمی کی ہے لہٰذا تمھارے لئے بہتر یہی ہے کہ قرایش کے مقابلہ کے لئے نہ نکلو۔ ابوسفیان کا مقصد یہ تھا کہ جب اس منتم کی خبر میں مشہور ہونگی تو مسلمان خوف زوہ ہوجا کمیں گے اور جنگ کے لئے نہیں تعلیم نظیس گے (جس کو آج کل کی اصطلاح میں پرو پیکنڈ اسمیح ہیں) سنتے ہی مسلمانوں کے جو آبای میں اور اضافہ ہوگیا۔ اور حسمہ نب اللّٰ فَوَنِعْمَ الْوَسِحِيْلُ بِر حصے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہوگئے اور حسب وعدہ بدر بہنچے ، وہاں ایک بڑا بازار لگتا تھا تین روز رہ کر تجارت کی اور خوب نفع اٹھایا اور خیر و برکت کے ساتھ مدینہ واپس ہوئے اس بارے میں بیآیت کی اور خوب نفع اٹھایا اور خیر و برکت سے ساتھ مدینہ واپس ہوئے اس بارے میں بیآیت نازل ہوئی:

(فا مکرہ) اس میں جھوٹی خبریں مشہور کرنے والے کوحق تعالیٰ نے شیطان فرمانا ہے۔

قال تعالى إنَّمَا ذَلِكُمُ المَشْيُطِنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءً وَ اورَق تعالَى نَهِ بِهِ بِيَكَنْدُ اكَاعِلاَ ج اورجواب يہ بتلاد یا ہے كہم اپنی قدرت كے مطابق جهادوقال كی تیاری كرواور خسسہ نسا السَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ بِرُهُو يَعِنى بَهِروسه اللّه بِرَكُو \_معاذ الله يه نه كرنا كه شيطان كی طرح تم بھی اس جھوٹ کے جواب میں جھوٹ بولوتو پھر فائدہ بی كیا بوااسلام آپنے وشمنوں کے معتقلق بھی جھوٹ ہولئے كی اجاز نہیں دیتا۔

### واقعات متفرّقه سهم

(۱)۔ای سال ماہ شعبان میں امام حسین رضی امتدعنہ پیدا ہوئے ۔ل ۲)۔ای سال ماہ جمادی اما ولی میں حضرت عثان بن عفان رضی القدعنہ کے صاحبز اوے عبداللّٰد کا چیرسال کی عمر میں انتقال ہوا ہے

(٣) \_ اسى سال ماه شوال بيس رسول القدينة التينية في أم المومنين ام سلمه رضى القد تع لى عنها عنها من ما يا يست

(۳)۔ای سال ماہ رمضان المبارک میں حضرت زینب بنت خزیمہ اُم المساکیین رضی اللہ تعالی عنہا ہے رسُول اللہ ﷺ نے نکاح فرمایا ، (طبری ۳۳ ج.۳)

(۵)۔اورای سال زید بن ٹابت گوتکم دیا کہ یہود کی زبان میں کھنا اور پڑھنا سیکھ لیں مجھکو ان کے پڑھنے پراطمیٹال نہیں ہیں

(۲) مشہور تول کی بنا پر حج ب یعنی پر دہ کا تھم بھی اس سال نازل ہوا بعض کہتے ہیں کہ سے اور بعض کہتے ہیں کہ سے ا اور بعض کہتے ہیں ہے ہیں۔ ھے

مسئد حجاب کی تحقیق انشاء املہ تعالی از واج مطہرات کے بیان میں آئے گی سے ہے واقعات ختم ہوئے اب میں ایک میں اور ع واقعات ختم ہوئے اب میں شروع ہوتا ہے۔



### ھے غزوہ دُوْمئة الجَندَلُ

#### رہیج الاوّل ۵ھ

اله رہے الاقل میں آپ کو یہ خبر ملی کہ دومۃ الجند ل کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنا جا ہے جبی ۔ آپ نے ایک ہزار صحابہ کی جمعیت کو ہمراہ لے کر ۱۲۵ مرہ و رہے الاول ہے کو دومۃ الجندل کی طرف خروج فر مایا وہ لوگ خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے۔ لہٰذا آپ بلا جدال وقال واپس ہوئے اور میں رہے الثانی کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ (طبقات ابن سعد ۱۳۳۳ ج۲۲ زرقانی ص ۹۵ ج ۲۰)

# غزوة مُريْسِيع يابني المُصطَلِق لَ

#### ۲ رشعبان يوم دوشنبه ٢ جھ

رسول الله ﷺ کویے خبر پہنچی کہ حارث بن ابی ضرار سردار بن المصطلق نے بہت ی فوج جمع کی ہے اور مسلمانوں برجملہ کرنے کی تیاری میں ہے، آپ نے بریدہ بن مُصنیب اسلمی رضحانات کو خبر لینے کے لئے روانہ فر مایا۔ بریدہ رکھ کا نفائنا گا ایک کے تربیان کیا کہ خبر بیجے ہے۔ آپ نے صی بہ کوخروج کا تھم دیا۔

ا واست البندل ایک مقام کا نام ہے جو مدید ہے بغدرہ ون کے راستہ پر ہے۔ دومۃ بحکر ب مشق تک یا گی ان کا راستہ ہے، زرق فی ص ۹۵ نی ۲۔

راستہ ہے، زرق فی ص ۹۵ نی ۲۔

ہوا۔ اور بنی المصطبق قبید بی خرید کی ایک شارخ ہے۔ اس غزاہ ہے سندہ قول میں اختماب ہے ابن اسحق کہتے ہیں کہ ہوا۔ اور بنی المصطبق قبید بی خرید کی ایک شارخ ہے۔ اس غزاہ ہے سندہ تول میں اختماب ہے ابن اسحق کہتے ہیں کہ عقبہ بن معدین کتے ہیں ہوا۔ تول کو فقیار کیا ہے حافظ مسقدا فی فرہ ہے ہیں۔ یہی قول بچھ ہے اس سے کہ سعد بن عقبہ بن سعدین فرہ ہے ہیں۔ یہی قول کو فقیار کیا ہے حافظ مسقدا فی فرہ ہے ہیں۔ یہی قول بچھ ہے اس سے کہ سعد بن معدین معدد کا اس غزاہ ہیں شرک ہو کر غزاہ کی گری ہے اور دوایا ہے میں اوا۔ یہی شرک ہو کہ ہو اس ہے کہ سعد بن معدد کی شرک ہو ہو ہیں ہوا۔ یہی شرخ وہ میں ہوا۔ یہی سرخ وہ میں خواہ ہی شرخ وہ میں شرک ہو کہ کہ کہ کہ کہ سال بعد مانا جائے قو سعد بن معدد کی شرک ہیں ہیں ہو گئی ہو گئ

صحابہ فوراً تیار ہوگئے تمیں گھوڑ ہے ہمراہ لئے جس میں سے دی مہاجرین کے اور ہمیں انصار کے شخصائی مرتبہ مال غنیمت کی طمع میں منافقین کا بھی ایک کثیر گروہ ہمراہ ہولیا جواس سے پہلے بھی کسی غزوہ و میں شریک نہ ہوا تھا۔ مدینہ میں زید بن حارثہ کواپنا قائم مقام مقرر فرمایا اوراز واج مطہرات میں ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اورام المؤمنین ام سلمہ رضی الدعنہ ما کو ساتھ لیا اور الرشعبان ہوم دوشنہ کومریسیع کی طرف خروج فرمایا۔

تیزرفآری کے ساتھ چل کرنا گبال اوراجا نک ان پر جملہ کر دیا۔ اس وفت وہ لوگ اپنی مرد مویشیوں لے کو پانی بلار ہے تھے۔ جملہ کی تاب نہ لا سکے دی آ دمی اُن کے آل ہوئے باقی مرد عورت بنجے اور بوڑھے سب گرفآر کر لئے گئے مال اسباب لوٹ لیو گیا۔ دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکر بین ہاتھ آئیں اور دوسوگھرانے قید ہوئے اُنھیں قید بول میں سردار بنی المصطلق حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جو ریہ بھی تھیں مال غنیمت جب غانمین پر تقسیم ہوا تو جو ریہ ہوئا بہت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی مقدار رقم ادا کر دیں تو آزاد ہوجا کیں۔

حضرت جورید وضحالفالگفار سول الله باقتالگا کی خدمت میں عاضر ہو کیں اور عرض کیا رسول الله ،آپ کومعلوم ہے کہ میں جورید ہیں۔ سردار بنی المصطلق حارث بن البی ضرار کی بیٹی ہوں میری اسیری کا حال آپ پر مخفی نہیں ۔ تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصّہ میں آئی ہوں ، انھوں نے جھے کومکا تئبۂ بنا دیا ہے۔ بدل کتابت میں آپ سے اعانت اور امداد کے لئے حاضر ہول ۔

آپ نے ارشادفر مایا میں تم کواس سے بہتر چیز بتلاتا ہوں اگرتم پیند کرواور وہ یہ کہ

ا۔ بیروایت سی بخاری کی کتب العق ق ص ۱۳۵۵ جا میں نافع ہے مروی ہے اور نافع کہتے ہیں۔ حدثی ہے مبدالقد بن عمر و کان فی ذلک انجیش کہ بیرور ہے جھے ہے عبدالقد بن عمر نے بیان کی جواس شکر میں موجود تھے۔ تھا ہڈا بیروایت بلاشبہ مرفوع متصل ہے بالفرض اگر اس روایت کا سلسلہ نافع بی برختم ہوجاتا تو اصطلاح محدثین میں اس کوئم سل کہ جائے گا۔ جوجمہور سلف کے زویک بجے ہے۔ ندکہ منقطع نے معلوم کے علا میٹیل نے سیر قالنبی ص ۱۳۸۳ جا ۔ تقیطع خور د پر کس بن براس حدیث کو منقطع کہ کہ کر غیر معتبر بنانے کی ناکام سعی کی ہے میر کی روایت اور سیح بخاری کی روایت میں کوئی تعارض خبیس اس لئے کہ سیر کی روایت سے فقط اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ بی المصطبق کوآ ہے گئی تیاری کاعلم ہو گئی تھا۔ بیکن سیلم نہیں اس لئے کہ سیر کی روایت سے فقط اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ بی المصطبق کوآ ہے گئی تیاری کاعلم ہو گئی تھا۔ بیکن میں وقت نہیں اس طرح آ ہے بک بینج کر حملہ کرویں گے۔ جسیا کہ می بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آ ہے نے حملہ کیا۔ اس وقت بے خبر اور غافل تھے ۱۲۰ عف عند تمهاری طرف ہے کتابت کی واجب الا داءرقم میں اوا کروں اور آزاد کر کے تم کواپنی زوجیت میں لے لوں۔ حضرت جوہریہ دیسے اُن اُنٹا ڈیجھانے فر مایا میں اس پررامنی ہوں۔ (رواہ اوداؤو فی کتاب العتاق)

حضرت جوہر یہ دفیق کنائ تغالی کی خواہش تو پہنے ہے تھی کہ وہ آزاد ہوہ کیں ، اتھا تی ہے۔ ان کے باپ درث بھی آپ کی خدمت میں د ضربوئے اور عرض کیا کہ میں قبیلہ بی المصطبق کا سردار ہوں میر کی بیٹی کنیز بن کرنہیں رہ سکتی۔ آپ اس کو آزاد فرمادیں۔ آپ نے فر مایا کیا یہ ہم نامہ کوخود جوہر یہ کی مرضی اورا ختیار پرچھوڑ دوں ، دارث ن فر مایا کیا یہ ہم کہ کہ رسُول اللہ بی تھی تیری مرضی پرچھوڑ دیا ہے جوہر یہ دھی لفائن تعالی حائے کہ میں انتہ اورائس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ (رواہ ابن مندہ مسندہ کیے کیا۔

عبداللد بن زیاد سے مردی ہے کہ حضرت جوریہ کے والد ورث بن الی ضرار بہت سے اونٹ ہے کہ مدیدہ نے تاکہ فدیدہ ہے کراپی بیٹی کو چھڑا اکی ان بیس سے دواُونٹ جونہایت عمدہ پندیدہ قصان وایک گھائی بیس جھپا دیا کہ واپسی بیس ان کو لےلوں کا در یہ بندیدہ نے کہ فدمت بیس حاضر ہونے اور وہ اونٹ پ کے سامنے پیش کے اور بہ اسے محمد تم نے میری بیٹی گر کرف رکنا رکیا ہے ،یہاس کا فدید ہے رسول اللہ بنو تعظیمت ارشاد فر مایو و اونٹ کہاں بیس جوتم فلال گھائی بیس جھپ آئے ہو۔ حارث نے کہا۔ اَشُ بھائے اُنگ کُو کُسُولُ اُللہ میں گواہی و بیاس کا فدید کے سواس کو اس کا معم نہ تھا اللہ میں گواہی و بیاس کا میں اللہ میں گواہی کو اس کا میں اللہ اللہ میں گواہی کو اس کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے سواس کی کو اس کا میں اللہ میں اللہ میں اسے مطلع کیا ہے (اصابہ تر : مدھارث بن الی ضرار دوی کا فیصلے)

الغرنس رسول املد والقائلة المعلوم بواتو بني الصحافة المنعاف على كوسر الوكر كرك الني العرب العرب المستعمل أن من من قيد يول كوآزاد كرويا و جريت بيل المستعمل المستعمل أن المستعمل المستع

صدّ لِقَ رضی اللّہ تعالے عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کواپنی قوم کے حق میں باہر کت نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ ہے ایک دن میں سوگھرانے آزاد ہوئے ہول۔ (ابوداؤد کتاب العمّاق ص ۱۹۲ج۲)

ال سفر میں چونکہ منافقین کا ایک گروہ شریک تھ، جو ہرموقع پراپی فتنہ پردازی اور شر انگیزی کو ظاہر کرتے ہے۔ چنانچہ ایک پانی کے چشمہ پر ایک مہاجری اور ایک انصاری میں جھ گڑا ہو گیا مہاجرین کہہ کرمہاجرین جھ گڑا ہو گیا مہاجرین کہہ کرمہاجرین کو اور انصاری نے اللہ انصاری کے ایک لات مدد کیلئے آواز دی، رسُول اللہ ﷺ نے کو اور انصاری نے باللانصار کہ کر انصار کو اپنی مدد کیلئے آواز دی، رسُول اللہ ﷺ نے جب بیہ آوازیں کیسی ، لوگوں نے عرض کیا جب بیہ آوازیں کیسی ، لوگوں نے عرض کیا بارسول اللہ ایک مہاجری نے ایک انصاری کے لات ماردی آپ نے ارش دفر مایا .

ان باتوں کو چھوڑ والبتہ تحقیق سے باتیں گندی اور بد بودار ہیں۔ دَعُوٰهَا فَاِنَّهُا مُنْتِنَةً

عبداللہ بن الی حقیقة سپ کے اصحاب میں سے ندتھا بلکہ سخت ترین وشمنوں میں سے تھا۔ نبان سے آپ کے اصحاب میں تھا۔ نبان سے آپ کے اصحاب میں سے ہونے کاملہ عی تھا اس لئے سپ نے اُس کے آل کی اج زت نہیں وی۔ اصحاب مخلصین کے شختہ نے اُس کے آل کی اج زت نہیں وی۔ اصحاب مخلصین کے شئہ نے اُس کے شئہ نے اُس کے قتل کی اج زت نہیں وی۔ اصحاب مخلصین کے شئہ نے اُس کی جان بچی لی۔ صالحین کا تشہیل اگر نفاق سے ہمووہ بھی ضا کع اور بریکا رہیں۔ اے اس مسئلہ کی اُر محقق ورکار ہے تو براور مرم فاصل محترم مولینا قاری محمد طیب صاحب مہم و را معموم و برند کی تایف لیف ب

التشبه في الاسدام كي مراجعت كريس جومسئلة شبه كي تحقيق ميسب شبداورب مثال ب-

### فائده جليله

رسول الله يتقفيها كابدارشاد

دَعُوُهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

🥊 ان باتوں کو چھوڑ والبتہ محقیق پیہ باتیں گندی و اور بد بودارین \_

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی باتیں یا کیزہ اورخوشبودار ہیں۔اور بُری باتیں گندی اور بدبودار ببي جن كي خوشبواور بدبو كااحساس ظاہري اورحشي طور برحضرات انبياءالله عليهم الف القب صلوات الله بإان كے دار تين كو ہوتا ہے۔

> وابن ابسي الـدُنيــا رواة احمد 🕽 للمنذري ص٠٠٣ ج٣ طبع ألم تمام راوي تقدين-

وعن جبابر قال كنامع النبي ألحضرت جابرٌ فرمات مي كه بم رسول صلر الله عليه وسلم فارتقت ألشر الله الله الله عليه وسلم فارتقت المربواقي صلى الله عليه وسلم اتدرون أ ہے كہ يكس چركى بربو بے يہ بربوان سام فه الريح مذه ريح الذين ألوكول كمنه ع آرى م جواس وقت يغتابون المؤمنين رواه احمد أملهانوس كى غيبت (بركوئي) كرري مبيل ال حديث كوامام احمداورا بن ابي الدنيا ثقات (ترغیب وترهیب لیے نوایت کیا ہے۔امام احمد کسندے

مصري)

ال حدیث ہے طاہر ہے کہ آپ نے اور جوحضرات آپ کے ساتھ تھے سب نے غیبت کی بَد بوکومحسوں کیالیکن میدامر کہ ہیکس چیز کی بدبو ہے ہیآ ہے کے بتلانے ہے معلوم ہوا۔

حافظ سیوطی نے خصائص کبری کے باب ماوقع فی غزوۃ بنی المصطلق من الآبات لے كے تحت الى حديث كو بحوالة الى تعيم ان الفاظ ميں روايت كيا ہے:

ا ینی باب اس بات کا کیفرزوه بنی المصطبق میں کیا کیفرزے ظاہر ہوئے۔ (خصائص کبری ص۲۳۳ج ۱)

الله صلر الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح منتنة فقال النبي صلر الله عليه وسلم ان هاجت مذه الريح-

عن جابر قبال كنامع رسُول } حفرت جبر عمروى بكهم ايك مفر میں رسول اللہ بلافاتین کے ساتھ سے کہ يكا يك ايك سخت بديو أتقى (جو غالبًا اس ے بہلے بھی دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی ناسياً من السمنافقين اغتابوا 🕻 تحي) ٱتخضرت ﷺ نفر مايا (تم اس نياسيا من البمؤمنين فلذلك للمجيب وغريب بديو ت تعجب مت كرو) 🖠 اس ونت چند منافقین نے ابل ایمان کی غیبت اور بدگوئی کی ہے بیس اس کئے میہ بد یونمودار ہوئی ہے۔

یعنی بیابل ایمان کی غیبت کی عفونت ہے اس لئے اس میں پیشدّ ت اورغرابت ہے۔ حافظ سیوطی کے اس کلام سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی بدبو کا واقعہ۔غزوہ بنی المصطلق بي ميس بيش آيا۔

اوراس قتم کا ایک اور واقعہ مدینہ کے قریب پہنچکر پیش آیا جسیا کہ بچے مسلم میں حضرت ج برے مروی ہے کہ جب ہم اس سفر (لیتن غزوہ بن المصطبق) ہے واپس ہوکر مدینہ کے قریب سنج تو دفعة ایک نهایت منتفن اور بدبودار مواجلی آب نے ارشادفر مایا به بدبودار موا سی منافق کے مرنے کی وجہ ہے جل ہے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا منافق مراب\_(خصائص كبرى ١٣٣٣ج١)

عالبًا اس منافق کی خبیث اور گندی روح کی وجہ ہے اس صحرا کا تمام خلاصحفن ہوگیا جس کو نبی ا کرم بلوزنشاه اورآب کے صحابہ کرام رضی التعنیم نے محسوں فرمایا۔

لوگول کا روفر سے کہ خداوند قد وی نے جن برگزیدہ حضرات پر کفر کی نجاست منکشف فرمائی ان کے سامنے سرتشلیم خم کر دیں اور خوب سمجھ لیں کہ کس ہے <sup>ح</sup>س اور مزکوم کا گلاب اور پیشاب کی خوشبواور بد بوکونهمحسول کرنانیج الحواس بر مجت نہیں کلمات طبیبہ کی طبیب خوشبوکواور کلمات خبیثہ کے حبث اور رائے کریہہ کو کیا محسوں کریں ہے

ببرازای باید حواس انل دل

جامع تزمذي ميس عبدالله بن عمر رفيحالسائة عَلاقَة على مروى ب كدرسُول الله يتواقع في بيا ارشادفر مایا\_

إِذَا كَـذَبِ البعبد تباعد عنه ألي جب بنده جموث بولنا عِن فرشته جموث كي الملك مِيْلاً من نتن ماجاء به بربوك وجها يكميل وُورچلاجا تا ہے۔ (ترزی شریف من ۱۰۶۰)

منداحداور جامع ترندي اورسنن ابي داؤ داورنسائي اورمتندرك حاتم ميں ابو ہر برہ رضي الله تعالى عندے مروى ہے كەرسول الله بلاق تا تارشاد فرمايا كەجولوگ كسى مجلس سے بغير اللَّه كَا ذَكَرَ كُنَّ أَنْهُ كُفِرْ ہے ہوئے تو گویا وہ لوگ جیفۂ حمار (مردار گدھے) کے یاس ہے الحے۔امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بیحدیث حسن سمج ہے حاکم فرماتے ہیں کہ بیحدیث شرط مسلم پر سیج ہے بخاری اور مسلم کی حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ جب سی عمل نیک کا اراوہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے مل کرنے ہے پیشتر محض اس کے ارادہ ہی پر ایک نیکی لکھ لیتے ہیں اور ۔ کرنے کے بعد دس گونہ ہے سات سو گونہ تک لکھتے ہیں اور بندہ جب بدی کاارادہ کرتا ہے تو جب تک کرنہ لے اس وقت تک بدی نہیں لکھتے الی آخر الحدیث۔

اس صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کراہا کا تبین کوآ دمی کے قلبی اراد وں اور دلی خطرات کی بھی کچھاطلاع ہوتی ہے۔ورنہا گران کواطلاع نہیں ہوتی تو محض نیکی کےارادہ ہےوہ نیکی کیسےلکھ لیتے ہیں ابوعمران جونی فر ماتے ہیں کہاس وقت فرشتے کونداء دی جاتی ہے کہ فلال کے نامہ ٔ اعمال میں بیانیکی لکھ لوفرشتہ عرض کرتا ہے کہاہے پر ور د گاراس نے بیانیکی کی نہیں۔ جواب دیاجا تا ہے کہ اگر چہاس نے بینی کی ٹبیں کیکن اس کی نیت کی ہے۔

سفیان بن عیبندر حمداللہ تعالی فرماتے میں کہ جب بندہ کسی نیکی کاارادہ کرتا ہے تواس کے اندرے ایک رائے طیبہ یا کیزہ خوشبومہ کنگتی ہے فرشتے سمجھ لیتے ہیں۔ کداس نے نیکی کارادہ کیا ہاور جب بدی کارادہ کرتا ہے تواس میں سے رائح خبیثہ بد بواٹھتی ہے فرشتے سمجھ بہتے ہیں کہ اس نے بدی کاارادہ کیا ہے۔حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اسی مضمون کوطبری نے ابومعشر مدنی نے تقل کیا ہےاور میں نے خود حافظ مغلطائی کی شرح میں اس مضمون کی ایک مرفوع حدیث بھی ویلھی ہے۔( فتح اباری ص ۱۷۲ج ۱۲ کتاب الرقاق باب من هم بحسنة اوبسیكة )

جس طرح ہر عطر کی جداگانہ خوشبو ہوتی ہے۔ عجب نہیں کہ ای طرح ہر حسنہ (نیکی) کی جداگانہ خوشبو ہوتی ہو جس طرح ہر حسنہ (نیکی) کی جداگانہ خوشبو ہوتی ہو جس طرح عطر ساز اور عطر فروش خوشبو سو تگھتے ہی پہچان لیتے ہوں کہ یہ فلال عمل کی خوشبو ہے کہ فرشتے بھی خوشبو سو تگھتے ہی پہچان لیتے ہوں کہ یہ فلال عمل صالح کی خوشبو ہے۔ وائد سبحانہ و تعالی اعلم وعلمہ اتم واشکم

عارف ربانی شیخ عبدالو باب شعرانی فرمات ہیں:

كان وهب بن مُنبّه رحمه الله أوب بن منبدرهمالله يفرماياكرتے تھے تعالم يقول اليموت عبدحتي \$ كتبين مرتاكونى بنده يهال تك كمرف يرى الملكين الكاتاتبين فان إلى عيك كراماً كاتبين كود كي ليرا على ال كان صحبمهما بخير قالاله أ الراس تخص نے كراماً كے ساتھ نيكى سے جيزاك الله من صاحب خير أ زندگى بسرى تقى تواس وقت فرشتے يہ كہتے فنعم الصاحب كنت فكم أبي جزاك الشفيرا الشجهكوجزائ فير احضرتنا معك في مجالس الدية براله الماسمة عاكتني ي مرتبة وني التخيروكم شممنامنك للمجم كوخيرك مجلول مين ايخ ساته شريك الروائع الطيبه حال طاعتك أركها اوركتني بارتيري مخلصانه عبادت ك الــخـــالــصة وان كــان أوقت بم نے تجھ میں یا كيزه خوشبوكيں سونکھی ہیں اور اگر اس شخص نے کراما قدصحبهما بسوءقا لالة لاجزاك الله عنامن صاحب 🕽 كاتبين كساته برائى كساته زندگى خيرفكم احضرتنا معك حال ألم بركي هي تو فرشة ال وقت يه كت بي معاصيك وكم شَمَمُنَامنك أن خداتيه كوجزائ فيرندد كتني بارتيري دجه ے گناہوں کی مجلسوں میں ہم کو تیرے رائحة النتن-(حنبیالمغترین ۲۷) ساتھ شریک ہونا بڑا اور کتنی بار تجھ میں بد بوئیں سوٹھنی بڑیں۔ ۱۲

محمد بن واسع ہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا

کرنے تھے ہم سرتا یا گنا ہوں میں غرق ہیں

وكان محمد بن واسع رحمه الـله تعالى يقول لا صحابه قد 🕽 ہے میرے یوی ہرگز نہ بیٹھ سکتا۔

غسرقناولوان احدًا منكم ألم تم من الركوني تخص ميرك أنهول يعجدمنى ريع الذنوب لما 🕽 كى بد بومحسوس كرتا توتعفّن اور بدبوكي وجه استطاع ان يجىس اليّــ

این سخن رانیست برگز اختیام يس سخن كوتاه بايد والسلام عجیب بات ہے کے عبداللہ بن أتى تو دشمن اسلام اور من فقوں کا سر دار ، اور اس کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا وہ اسلام کے شیدائی اور مختص وجان نثار، حقیقت میں وہ اللہ کے بندے تضاور بایاتو محض نام کا عبداللہ تھ ،حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب باپ کو ہیے کہتے سنا کہ مدینہ پہنچ کرعز ت والا ذلت والے کو نکال دے گا تو باپ کو پکڑ کر کھڑ ہے ہو گئے اورکہا خدا کیشم میں تجھ کو اس وقت تک ہرگز مدینہ جائے نہ دول گا۔ جب تک تو بیا قرار نہ کرے کہ تو ہی ذکیل ہے اور رسول اللہ ﷺ بی عزیز ہیں۔ چنانچہ باپ نے جب بیا قرار کرلیا تب مٹٹے نے جھوڑا۔

ے فظ عسقلا کی فر ماتے ہیں کہ اس واقعہ کوابن انحق اور طبری نے بھی ذکر کیا ہے۔ ( فتح الباري سورة المنافقون )

مدینه بینه کی حضرت عبدالله خدمت اقدی میں حاضر ہوسے اور عرض کیایا رسول الله مجھ کو پیخبر پینچی ہے کہ سے میرے باپ کے آل کا حکم دینے والے ہیں اگر اجازت ہوتو میں خود ا ہینے باپ کا سرفعم کر کے آپ کی خدمت میں لا حاضر کروں مبادا آپ کسی دوسرے کو حکم دے دیں اور میں جوش میں آ کرائے باپ کے قاتل کو مارڈ الوں اوراس طُرح ہے ایک مسلمان کے مل کا مرتکب بنول آپ نے باپ کے تل ہے منع فرہ یا اور اس کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کاحکم دیا۔

### وَاتَّعِهُ إِ فُك

واقعهُ ا فَك يعني أم المونيين ما يَشْه صديقه رضي اللَّد تعالَي عنها يرتُهمت كا واقعداسي سفر ہے والیسی کے وقت پیش میں جو تفصیل کے ساتھ سیج بنی ری میں مذکورہے۔ وبی بغرہ اس سفر میں ، کشد صدیق آپ کے ہمراہ تھیں ، چونکہ بردہ کا تھم نازل ہو چکا تھا اس کئے

ہودج میں سوار کی جاتی تھیں اور جب اتاری جاتی تو ہودج سمیت ہی اتاری جاتیں اور ہودج پر بردے لئکے رہتے تھے۔ واپسی میں مدینہ کے قریب پہنچ کرایک مقام برقیام کیا۔ لشکر کوکوی کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ قضاء جاجت کے لئے لشکر ہے دُور جلی گئیں، جب لوٹنے لگیں تو ہارٹوٹ کیا جونگینوں کا تھاان نگینوں کے جمع کرنے میں دیر بہوگئے۔ قاقلہ تیارتھا۔ بودج کے پردے چھٹے ہوئے تھےلوگول نے یہ بچھ کر کہ اُم المونین محمل میں ہیں محمل کو اُونٹ *ہرِ رکھ کر* کوچ کرو یا۔اس وفت عورتیں عمو ما دُبلی تیلی ہوتی تھیں اور خاص کر عائشہ صدّ یقته صغیرة الس ہونے کی وجہ ہے اور بھی دُبلی تنلی تھیں اس لئے سوار کرتے وفت لوگوں کوممل کے ملکے ہونے کا بچھ خیال نہ آیا۔لشکرروا نہ ہونے کے بعد ہار ملاجب بار لے کر لشکرگاہ میں واپس آئیں تو یہاں کوئی بھی نہ تھاسب روانہ ہو چکے تھے بیہ خیال کر کے کہ جب آپ آیندہ مقام پر پہنے کر جھ کونہ یا کیں گے تو ای جگہ میری تلاش نے لئے آ دمی روانہ فرهائیں گے۔ای جگہ جاور لیپٹ کر لیٹ گئیں ای میں نیندآ گئی۔

صفوان بن مُعَطَل ملمی رضی اللہ تع لی عنہ جو قافلہ کی عربی بیڑی چیز کے اُٹھانے کے لئے پیچھے رہا کرتے تھے وہ آ گئے دیکھتے ہی عائشہ صدیقہ کو پہچان لیا۔ بردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انھوں نے حضرت عائشہ کود یکھاتھ۔اس دفت ویکھتے ہی إنسال فی وَابَّ اللَّهِ وَإِبَّ اللَّهِ وَابَّ اللَّهِ رَاجِمْ عُوْنَ بِرُهَا عَا نَشْصِد لِقِنْهِ كَي ان كَي آوازے آئكه كُلُ فُوراْ جِادرے مُنه دُهانپ ليا۔

عا ئشەصد يقەفرماتى مېن۔

وَاللَّهِ مِسَاكِمُ لَمِنِي كُلِمَةً ولا ﴾ خدا كي فتم صفوان نے مجھ ہے كوئى بات معت منه كلمة غير المستبيل كي اورندا كي زبان سي وائا 🖠 لِلَّهِ كِي مِينَ نِي كُونِي كُلِّمةُ سُنا۔

استرجاعه

(غائبا حضرت صفوان نے ہواز بلندای لئے إِنَّالِلَهِ كَها تا كَهُ م الموسنين بيدار ہوجا كيں اورخطاب وكلام كي نوبت نه آئے جنانجي بيس آئي)

حصرت صفوان نے اپنا اُونٹ ما کراُم المومنین کے قریب بٹھا۔ دیا این ایخق کی روایت میں ہے کہ صفوان اونٹ سامنے کر کے خود بیجھے ہٹ گئے آھ۔ ام المونین سوار ہو گئیں اور حصرت صفوان مہار پکڑ کر روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ شکر میں جائیجے عین دوپہر کا وفت تھا

عبداللہ بن اُبی اور گروہ منافقین نے دیکھتے ہی واہی تباہی بکنا شروع کردیا جس کو ہلاک اور بر ہا دہونا تھاوہ ہلاک اور ہر ہا دہوا۔

مدینه پہنچ کر حضرت عائشہ ہیار ہوگئیں ایک مہینہ بیاری میں گزرا افتر اء ہرداز اور طوفان اٹھانے والے ای جرچہ میں تھے گر حصرت عائشہ دَضِحَالِمُنافِعَالْطَفَا کواس کامطلق علم نہ تھا۔ مگر رسُول اللّٰہ ﷺ کے اُس تلطّف اور مہر بانی میں کمی آجائے کی وجہ ہے جوسابقہ بیار بوں میں مبذول رہی دل کوخلجان اور تر دوتھا کہ کیا بات کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دوسروں ہے میرا حال دریافت کر کے دالیں ہوجاتے ہیں مجھے ہے دریافت نہیں فرماتے آپ کی اس بےالتفاتی ہے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ ایک بارشب کو میں اور اُم منظم قضائے حاجت کے لئے جنگل کی طرف چلے،عرب کا قدیم دستوریبی تھ كه بدبوكي وجهة على هو ول مين بيت الخلانبين بناتے تتھے۔ راسته مين أم سطح نے اپنے بيٹے مسطح کو برا کہا۔حضرت ی کنشہ نے فر مایا کہا ہےشخص کو کیوں بُر اکہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا۔اُم مطح نے کہااے بھولی بھالی تم کوقصہ کی خبرنہیں۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا قصہ ہے،ام سطح نے ساراقصہ بیان کیا، یہ سنتے ہی مرض میں اور شدّ ت ہوگئی۔سعید بن منصور کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ سنتے ہی لرزہ سے بخار چڑھ آیا مجم طبرانی میں باسناد سیج حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ جب میں نے بیرواقعہ من تو اس قد رصد مہ ہوا کہ باذاختیار دل میں آیا کہا ہے کوکسی کنویں میں جا کر گرادوں آھ (اخرجہ ابویعلی ایصا)

بغیر قضاء اے اجت کے راستہ ہی ہے واپس ہوگئی۔ جب رسول القدیم قضائی تشریف لائے تو میں نے آپ سے اُپ واب کے یہاں جانے کی اجازت جابی تاکہ وال باپ کے در بعیہ سے اس واقعہ کی تحقیق کروں آپ نے اجازت وے دی۔ میں اُپ وال باپ کے یہاں آگئی اور اپنی وال سے کہا اے والی کم کومعلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے کے یہاں آگئی اور اپنی وال سے کہا اے والی تم کومعلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے اور ہنام بن عروہ کی روایت ہے اور یکھی ہے جسا کہ ووسری روایات سے داور سری ہوتا ہے اور ابنی روایات سے داور سری ہوتا ہے اور ابنی روایات سے یہ مہوتا ہے کہ تر ہے کہ تا ہے والی میں اس واقعہ کا تم ہوا گریہ کے تبیں۔ اول ہی سے اول ہی جس اس واقعہ کا تا ہم ہوتا ہے اور ابنی سے داول ہی سے تا ہم ہوتا ہے اور ابنی سے دو اس کے نام ہوا گریہ کے تا ہم ہوتا ہے اور ابنی سے دو اس کے انہ کی مر جعت کریں۔

ہیں۔ ماں نے کہاا ہے بیٹی تو رنج نہ کراے و نیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوب
سیرت اوراً پے شوہر کے نزویک بلند مرتبت ہوتی ہے تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے ضرر
کے دَر پے ہوجاتی ہیں۔ میں نے کہا سیحان اللہ کیا لوگوں میں اس کا جرچہ ہے ہشام کی
روایت میں ہے۔ میں نے کہا۔ کیا میرے باپ کو بھی اس کا علم ہے، ماں نے کہا ہاں۔ این
اسحاتی کی روایت میں ہے۔ میں نے کہا۔ اے ماں اللہ تمھاری مغفرت کر لوگوں میں تو
اسکا چرچہ ہواور تم نے مجھے ذکر تک نہیں کیا ہے کہ کرآتکھوں میں آنسو بھر آئے اور چینیں میں
نکل گئیں۔ ابو بھر بالا خانہ پر قرآن شریف کی تلاوت فرمارہ ہے تھے، میری چیخ س کر نے کے
اگر گئیں۔ ابو بھر بالا خانہ پر قرآن شریف کی تلاوت فرمارہ ہے تھے، میری چیخ س کر نے کے
آئے اور میری مال سے دریا فت کیا ، مال نے کہا کہاں کو قضہ کی خبر ہوگئے۔ یہ س کر ابو بگر گ

اور مجھ کو اس شد ت کالرزہ آیا کہ میری والدہ ام رُومان نے گھر کے تمام کیڑے مجھ پر ڈال دیے تمام شب روتے گزری ایک لمحہ کے لئے آ نسونہیں تھے تھے اس طرح صبح ہوگئ۔ جب نزول وی میں تاخیر ہوئی تو رسُول اللہ فاق ہیں تھے تھے اس طرح صبح ہوگئ۔ مشورہ فرمایا۔ حضرت علی اور حضرت اسامہ ہے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا۔ یارسسول اللہ ہم اہلک اے اللہ کا رسُول وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کی شایان شان اور منصب نبوت ورسالت کے مناسب ہیں۔ ان کی عصمت وعقت کا بوچھنا ہی کیا آپ کے حرم محترم کو می طہرت و زناہت تو اظہر من است سے اس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے اور اگر حضور کو ہمارا ہی خیال ممن اشتہ سے اس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے اور اگر حضور کو ہمارا ہی خیال اور معلوم فرمانا ہے تو یہ عرض ہے و مانعلم اللہ خیو اُجہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ کے اہل اور الزواج مظہرات میں ہم نے بھی سوائے خیراورخو نی نیکی اور بھلائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ از واج مظہرات میں ہم نے بھی سوائے خیراورخو نی نیکی اور بھلائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔

حضرت علی کرم ابتد و جہہ نے رسُول اللّٰہ ﷺ کے رنج وَمُم اور حزن ومدال کے خیال ہے بہ عرض کیا: ا

يا رسول الله لم يضيق الله ليرسول الله الترفي سير يَكُلُ نهيل كي عليك والسنساء سواها كثير 🕽 عورتين ان كے سواببت بين آپ اگرگھر وان تسمأل الجارية تصدقك 🕴 كي لوندى بوريافت فرما كير تووه چ چ بتادیےگی۔

یعنی آپ مجبور نہیں مف رفت آپ کے اختیار میں ہے لیکن پہلے گھر کی بونڈی سے حقیق فر مالیں وہ آپ ہے بالکل سے مجے بتلا وے گی (اس لئے کہ باندی اور خادمہ بنسبت مردوں کے خاتگی حالات ہے زیادہ باخبر ہوتی ہے۔)

بعض روایات ہے بیمترشح ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کواس مشورہ کی بنا پرحضرت علی ہے كجهه ملال نفعا \_ سوا كريا ففرض والتقديرية ثابت بھي ہوجا \_ئة توبيدس وشكوه بھي كمال محتبت اور کمال تعلق کی دلیل ہے شکوہ اور ملاں اپنوں ہی ہے ہوتا ہے نہ کہ نمیروں ہے نیز ع کشہ صدیقه اس وقت خروسال تھیں ،صدمہ کا پہاڑ سر برتھا۔ ایسے حال میں آ دمی ہے حال ہوجا تا ہے اور ایسے وفت میں ادنی سی ہات بھی باعث ملال ہوتی ہے۔حضرت علی نے حضور پُر نور کے اضطراب کو دیکھکر حضور کی تسکیین خاطر کے لئے بیکلم ت فرمائے ط ہراحضور کی جانب کو ترجيح دي اور باطني او همني طور برعا مُشهصدٌ يقه كي براءت اورنز اہت كواس طرح بتل يا كه رسول الله " پ پر شائ نهوں عنقریب من جانب الله اس معامله کی حقیقت " پ پر منکشف ہوج ئے کی اور فی ایال بریرہ ہے یو چھے ہیں۔آپ نے بریرہ کو بنوایا مقسم کی روایت میں ہے کہ بریرہ كوبلاكرآب في بيفرمايا:

ليه معاذ الله حصرت على كوام المؤمنين عا مشرصد يفته كي برءت ومزاجت ميس ذره برابرشك شرقف به يظمات محض رسول الله وللوظائية كأسلى كے بنے قرمائے مطلب بيرتفا كرجزن وملال كي شازت كى وجہ سند مفارقت بيس مجلت نافر والميل فی الی سختیق حار فرمائیں و تحقیق حال ہے <u>س</u>ہلے کوئی خیال قائم نیفر مامیں ور بر بروماندی ہے حال دریافت کرنے کا آ ہے کو اس لیے مشور و دیں کہ ان کے متعلق حضرت علی کو جزم کامل وریقین وائق تھ کدوہ مجھ ہے: اکد م مونیمن ک طبارت ونز جت کوجانتی ہے۔ فتح اباری ص ۲۸۷ج۸

اتشهدين انسي رسُول الله 🕽 كياتو كواي ويق ہے كه يس الله كارمول قالت نعم قال فاني سائلك ألم بريره في كيار بال آب فرمايا عن شيئ فلاتكتمينه قالت أمين تجهيد يكه دريافت كرنا جابتا مول نعسم قال هل رأيت من أجهيانانبين (ورندائد تعالي جهكو بذرايدوي عائشة ماتكرهينه قالت- لا تارية) بريه في كهاول جهياو كانبيل

ہے دریافت فرما کیں۔آپ نے فرمایا کیا تو نے عائشہ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ے۔بریرہ نے کہائیں۔

بخارى ميں ب كرآب في برمره سے بيفر مايا:

ای بریرہ هل رأیت من شبع 🕺 اِے بریرہ اگرتونے ذرہ برابر بھی کوئی شی الیک دیکھی ہوجس ہے جھکو ضبہ اور تر دو ہوتو بتلا۔

يريره نے کہا:

رأيت عليها اسرا اغمضه أ كون دير بيجاش ني عائشك كوئي عسليها سوى انها جارية 🕻 كى كوئى بات معيوب اور قابل كرفت بھى حديثة السن تنام عن عجين أنبيل ديمي الآيدكه وه ايك كمن الرك ب الهلها فتاتي الداجن فتاكله- أناكل مواحچور كرسورتى برى كابخير

آ کراہےکھاجاتاہ

یعنی وہ تو اس قند رغافل اور بے خبر ہے، کہا ہے آئے اور دال کی بھی خبر نہیں ، وہ وُنیا کی ان حالا كيول كوكيے جان سكتى ہے۔ (بداما قاله ابن المنير نور اللدوجهد يوم القيامة في شرح بزاالكام)

رسُول اللَّه مِنْ فَقَالِمَةُ ثَابِر مِيرَة سن مِهِ جوابُ سَ كَرْمسجِد مِينَ تَشْرِيفِ لِے كئے اور منبر بر كھڑے ہوکر خطبہ دیا اوّل خدا کی حمدوثنا می اور بعدازا ے عبداللہ بن الی کا ذکر کر کے بیارشاوفر مایا

يامعشرالمسلمين من يعذر نى سن رجل قد بلغنى اذاه في اهل بيتي فوالله ماعلمت على اهلى الاخيرا ولقد ذكروا رجيلا ساعلمت عليه لل عنها الم الكروا كرامني كي المني كي المني الاخيراب

اے گروہ سلمین کون ہے کہ جومیری اُس تتخص کے مقابلہ میں مدد کرے جس نے مجھکو میرے اہلِ بیت کے بارے میں ایڈا پہونیائی ہے۔خداک تھم میں نے اپنے اہل د یکھا اور علی مذاجس شخص کا ان لوگوں نے

نام لیاہے

اس ہے بھی سوائے خیراور بھلائی کے پچھیس ویکھا۔

یئن کرسر داراوس سعد بن معاذ رضی اللہ تع لئے عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یارسول اللَّه ميں آپ کی اعانت اورامداد کے لئے حاضر ہوں اگر پیخص ہمارے قبیلہ اوس کا ہوا تو ہم خود ہی اس کی گردن اڑا دیں گےاوراگر برادرانِ خزرج سے ہوااور آپ نے عکم دیا تو ہم عمیل عکم کریں گے۔

سعد بن عبا دہ سر دارخز رج کو بیرخیال ہوا کہ سعد بن معاذ ہم برتعریض کررہے ہیں کہ اہلِ افک قبیلہ خزرج ہے ہیں اس لئے ان کو جوش آگیا۔ (جبیا کدابن انحق کی روایت میں اس کی تصریح ہے)

اور سعد بن معاذ کومخاطب بنا کرکہا خدا کی شمتم اس کو ہر گر قتل نہ کر سکو گے ( لیعنی ہمارے قبیلہ کا ہواتو ہم خوداس کوتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے )

سعد بن معاذ کے بچیا زاد بھائی اسید بن حفیسر رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور سعد بن عباد ہ کومخاطب بنا کر کہاتم غلط کہتے ہورسول اللہ ﷺ جب ہم کونل کا تھم دیں گے تو ہم ضرور قتْل کریں گےاگر چہوہ تخص قبیلہ خزرج کا ہویا کسی قبیلہ کا ہوکوئی ہم کوروک نہیں سکتا۔اور کیا تو من فق ہے جو منافقین کی طرف ہے مجادلہ اور جوابد ہی کرتا ہے۔ای طرح گفتگو تیز ہوگئی قریب تھا کہ دونوں قبیلے از بڑیں۔رسول املنہ پلانٹائلیا منبر سے اتر آئے اورلوگوں کو خاموش کیا حضرت ، ئشفر ، تی ہیں کہ یہ دن بھی تمام کا تمام روتے ہوئے تزراا یک منٹ کے لئے آنسو نہیں تھمتا تھا۔ رات بھی ای طرح گزری میری اس حالت ہے میرے مال باپ کو بیگمان تھ کہابال کا کلیجہ پھٹ جائے گا جب صبح ہوئی تو با کل میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میں ر در ہی تھی ،اتنے میں انصار کی ایک عورت آگئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی اس حالت میں ہتھے کہ دفعۃ رسول البّد بلق اللہ الشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے اوراس واقعہ کے بعد ہے بھی آپ میرے پاس آ کرنہیں ہیٹھے تتھے وحی کےانتظار میں ایک مہینہ گزر چکاتھ بیٹھ کرآپ نے اوّل خداکی حمد و شاءی اوراس کے بعد بیفر مایا.

اما بعديا عائشة فانه بلغني للااكناية محفوتيري جانب سالي الي عنك كذا وكذا فان كنت أخريجي بارتوبرى بتوعقريب الله برئية فسيبرئك الله وان للم محموضرور إبرى كرے اور اگر تونے كى كنت السممت بذنب 🖠 كناه كاارتكاب كياب توالله ي توباور فاستغفري الله وتوبي اليه فان ألله استغفاركراس لئے كه بنده جب آيے گناه العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب أ كاقراركرتا إورالتدى طرف رجوع موتا الى الله تاب الله عليه- ﴿ جِنْوَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيه -

عا ئشەصدىقنەفر ماتى بىن كەجب آپ نے أپنے اس كلام كوختم فر ، ياسى وقت مير \_ آ نسومنقطع ہو گئے آنسو کا ایک قطرہ بھی آنکھ میں باتی ندر ہااوراً ہے باپ سے کہا کہ رسول دول پھر میں نے یہی اپنی مال سے کہا، مال نے بھی یہی جواب دیا اس کے بعد میں نے خود جواب دیا کہالقد کوخور بامعلوم ہے کہ میں بالکل بُری ہول کیکن سے بات تمھارے دلوں میں اس درجہ رائخ ہوگئی نے، کہا گرمیں ہے کہوں کہ میں بری ہوں اور انٹدخوب جا نتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یفتین نہ ّر و گےاورا گر بالفرض میں اقر ارکرلوں حالا نکہ خدا خود جا نیا ہے كميس برى بول توتم يقين كرو كاورروكريس في بيكهاو المله لا اتوب مماذكروا ابدا ۔خدا کی شم میں اس چیز ہے بھی تو بہنہ کروں گی جو بہلوگ میری طرف منسوب کرتے جیں بس میں وہی کہتی ہوں کہ جو یو سف علیدالسّلام کے باب بی نے کہاتھا۔ فَصَبَ بِ جَـهِيْـلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلرٍ مَاتَصِفُونَ- اوربيكهـكربسرٌ بِرجاكرليكُ كُل-اور

لے ۔ بیفظ ضرور فسیر کک کے مین کا ترجمہ ہے سیوبیہ سے منقول ہے کہ مین مضارع مثبت میں اید کی مفید تا کید ہے جیبا کیلن تا کیڈفی کے لئے ہے او سے ایس کے کہاس وقت حضرت عائشہ فر ہ تی ہیں کہ یعقوب میداستلا م کا

اس وقت قلب کویقین کامل اور جزم تام تھا کہ الند تع لے ضرور مجھو بری فرمائیس کے کیکن یہ وہم وٹمان نہ تھا کہ میرے بارے میں ابند تعالے ایک وحی نازل فرہ میں گے جس کی بمیشه تلاوت ہونی رہے گی۔

اورایک روایت میں ہے کہ ریا گمان ندتھ کہ قرشن کی آنیتیں میرے ہارے میں نازل ہوں گی کہ جومسجد وں اورنماز وں میں پڑھی جا تمیں گی۔

ہاں بہ اُمید تھی کہ رسُول ابتد مِلِقَائِقَاتِ کو بذریعہ خواب کے میری براءت بتو دی جائے گی۔اس طرح اللہ تعالے اس تہت ہے کری کرے گا۔

نزول آیات براءت دربارهٔ طبهارت ونزامت مریم أمّت محد بيزوجهُ طاهرهُ خيرالبربيحبيهُ نبي أطَهَرْ ام المؤمنين عائشه صديقه بنت صديق اكبرضي التدتعالي عنهاوعن امهياوعن ابيهاوتمن آمن ببراء تقاونز ابهتبا لعَن الله من شك في عصمتها وطهارتها \_ إلى مين ثم آمين

رسول المتدميَّة المجتمى التي حبَّله ہے أُنتھے نہ تھے كه دفعة وي البي كي آثارتمو وار موئ باوجودشد یدسردی کے پیشانی مبارک ہے موتی کی طرح پینہ کے قطرات میکنے گئے۔

ابن اسحق کی روایت میں ہے۔

عرفت انبي بريئة وان اللّه غير 🕴 وحي كا نزول شروع موا، خدا ك فتم مير ظالمي واما ابواي فماسري للبيك فيراني كونكه مين جني هي كم عن رسبول الله صلى الله عليه 🕻 مين بانكل برى بون اورائته عالى مجھ يرظلم

ف اسا انهاف والله مافزعب قد 🚦 حفرت عرشفر ، تي جن وقت آپ ير

یہ رحلی عوا سدتی کی ماشرصد بیتہ ہے اوران کی مال سے دوران کے باپ سے دور ہے <sup>می می</sup>نس ہے جو ان کی برامت ونر ست برامیان ایا دراهنت جواللّه کی اس شخص بر که جوان کی عصمت وطب رت میں سی تشم کا شک اورتر دو سر ہے مین

🥻 نہیں فرمائیں گے لیکن میرے ماں باپ کا ان کی جان نه نکل جائے ان کو پیخوف تھا کہمیاداوی ای کےموافق نازل ہوجائے جیبا کہلوگ کہتے ہیں۔

وسملم حتى ظننت لتخرجن انىفسىجىما خەوفا مىن ان يأتى 🕻 خوف سے بدحال تھا كەمجھكو اندىشە ہواكە من الله تحقيق مايقول الناس

ابوبكر كابيه حال تفاكه بهمي رسُول الله ويقافقينا كي طرف ويكصتے اور بھي ميري طرف جب رسول الله المنافظة كي طرف ظركرتے توبيانديشه بوتا كه تمعلوم آسان سے كي تحكم نازل ہوتا ے جو پھر قیامت تک نہیں ٹل سکے گا اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمین ن کود مکھ کران کوایک گونہ اُمید ہوتی ،سوائے عائشہ صدیقہ کے سارا گھراسی خوف ورجا اورامید و بیم میں تھا کہ وحی آ سانی کا نزول ختم ہوااور چبرۂ انور پرمسرّ ت و بشاشت کے آثار نمودار ہوئے مسکرات ہوئے اور دستِ مبارک سے جبین منوّ رکو یو نیچھتے ہوئے حضرت عا ئشہ کی طرف متوجہ ہوئے پہلاکلمہ جوز بان مبارک سے نگلاوہ پیتھا۔

ابشری یا عائشة فقد انزل أبات موجهکواے، كشرفيل الله تعالے تے تیری براءت نازل کی۔ الله براء تك لے

میری والدئے کہااے عائشہ اُٹھ اور رسول اللہ طابق فائل کا شکر سیاد اکر میں نے کہا خدا کی فتم میں سوائے خداتع نے کے کہ جس نے میری براءت نازل کی کسی کا شکر نہ کروں گی۔ تكننه: عائشه صديقنه كى ال صدمه و كاه كى وجه سے وه كيفيت تھى جومرىم صديقنه كى تھى يلكَيْتَنِيُّ مِتُ قَبْلَ طِذَا وَكُنْتُ نسَيًّا مُّنْسِيًّا السَّا أُميرى كَعالَم مِن جبقر بَن كريم كى دس آيتي (بِه لُكَ عَمْهُ وَ قُلُه لَهُ ) حضرت ، كشرك كمال براءت اورطهارت كے بیان میں نازل ہوئیں تو عا ئشہ صدیقتہ پرایسے شکر اور بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی کہ جمیع ماسوی امتدے نظر اٹھ گئی ورنہ ہے انعام برزوانی اور وحی آسانی سب کچھ آنخضرت القائلیّا کی ز وجیت کے وسیلہ اور طفیل ہے تھی اور وسیلہ کا شکریہ بھی واجب ہے۔حضرت عا کنشہ کا اس حالت سکر میں شکر نبوی ہے انکار نازمحبونی کے مقام سے تھا۔ اور ناز کی حقیقت یہ ہے کہ دل ئے۔ ساغاظ تعلیم بخاری ص ۴۰ میرندکور میں اور بخاری کی دوسری روایت میں ساغاظ تیں یاعات شدہ اما الله عزوجل جس چیز ہے لبریز ہوزبان ہے اس کے خلاف اظہار ہو۔ خاہر میں ترش روئی اور لا بروائی ہو اوردل عشق اورمخبت ہے لبریز ہونے طاہر میں ایک نازتھالیکن صد ہزار نیازاس میں مستور تھے بعدازال نی کریم علیہالصلاۃ والتسلیم نے ارشادفر ، پا کہاںتد تعالے اس بارے میں سے سيتين تازل فرمائين.

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءً وُ بِالْإِفُكَ عُصْبَةٌ ﴾ تحقيق جن لوگوں تے پيطوفان بريا كيا ہے مِّنكُمُ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ أوهم من كايك جماعت بيتم ال كوايخ لئے شرنہ مجھو بلکہ وہ فی الحقیقت تمھارے لئے خبر ہے ہرخص کے لئے گناہ کا اتناہی حقیہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور جواس طوفان کے بڑے حصہ کا متولی بنا ہے اس کے لئے بڑا عذاب ہے اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عور تول نے أے متعلّق نیک گمان کیوں نہ کیا اور پیہ کیوں نہ کہا کہ بیصری بہتان ہے اور کیوں نەلائے اس يرجارگواہ يس جبكه بيلوگ كواہ نہ لائے تو بس بہلوگ اللہ کے مزد یک حجوثے ہیں اورا گرتم پر دنیا اور آخرت میں الله كالضل اورمهر باني نه ہوتی تؤتم كواس چيز میں کہ جس میں تم گفتگو کر رہے ہوسخت عذاب پہنچتا جبکہتم اس کواپنی زبانوں سے تفل کرتے ہواورایے منہ سے الی بات سكتتے ہوجس كى تم كوشحقىق نہيں اورتم اس كو قُلْتُم مَّايَكُونُ لَنَآ أَنْ نَّتَكَلَّمَ أَ آسان جَحة مواورالله كزويك بهت بردی ہے اور تم نے اس خبر کو سنتے ہی ریہ کیوں

بَالُ هُ وَخَيْرٌ لَّكُمُ لِكُلِّ امْرِي وَالَّذِي تَوَلَّم كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ ذَابٌ عَظِيهٌ ٥ لَـوُلّا إِذْسَمِعَتُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنَوُنَ والممؤم خيرًا وَّقَالُوْا مِذَا إِفْكُ شَّبِينٌ ٥ لَوُلَا ـآءُ وُعَـلَيْـهِ بِـأَرُبَعَةِ شَهَدَآءَ فَاذُلَمُ پَأْتُوا بِالنُّمْهَدَآءِ فَأُولَئِكَ عِنَدَ اللَّهِ هُمُّ الْكَاذِبُوْنَ ٥ وَلَوْلاَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي اللُّذُنِّيا وَالْاخِيرَةِ لُمَسَّكُمُ فِيُمَآ أَفَضَتُمُ فِيُ وِ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ٥ إِذْتَ لَقُّ وَنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِ أَفُوا هِ كُمُ مَّالَيُسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحُسَبُوْنَهُ سَيّناً وَّهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمٌ ٥ وَلَـوْلَا إِذُسَمِعُتُوْهُ

ندکہا کہ ہمارے گئے ایسی بات کا زبان پر
لانا ہی زیبانہیں تم کویہ کہدیٹا چاہیئے تھا کہ
شکان اللہ۔ یہ تو بہتان عظیم ہے اللہ تعالیٰ
تم کوفیحت کرتا ہے کہ آیندہ ایسی حرکت نہ
تمہارے لیئے آپ احکام کو واضح طور پر
بیان کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے تحقیق
جولوگ اس بات کو پہند کرتے ہیں کہ بے
حیائی کی بات کا مسلمانوں ہیں چرچا ہوان
کے لئے دنیا اور آخرت میں ورو ناک
عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور
تم نہیں جانے اور اگر اللہ کا فضل اور حمت
تم نہیں جانے اور اگر اللہ کا فضل اور حمت
نہ ہوتی تو نہ معلوم کیا مصیبت آتی۔

سُبُحُ نَكُ بِإِذَا بُهُتَانٌ عَظِيُمٌ وَيَعِينُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلَهِ لَكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اله

(استور ۱۱۱۰۰)

آئی سَمَآءِ تُظلَنَّی وَآئی اَرْض کون سا آسان مجھ پر سابہ ڈالے اور کونی تقلبی اِنگ سَمَآءِ تُظلبی اِنگ اَنگ مَالُم اَعْلَمُ۔ " زین مجھکو اٹھ نے اور تھا ہے جبکہ میں اپنی تقلبی اِنگ مَالُم اُعْلَمُ۔ " زبان ہے دوبات کبول جسکا مجھ کونکم نہو۔

حافظ عسقلانی نے فتح الباری ص ٢٦ سج ٨ میں اس اثر کو بحواله طبری اور ابوعوانه قل کیا

ہے اور علاً مه توی قرماتے میں اخرجہ البز اربسند سیجے عن عائشة رَضِحَالْتَالُهُ مَعَالَيْعُهَا (روح المعانى ص٩٠١ج ٨اطبع حديد)\_

بعدازال رسُول اللَّه بِلْقِيْنَاتِهَا صِديقِ البركِ مكان ہے مسجد تشریف لائے اور مجمع عام میں خطبہ دیااور عاکشصد بقد کی براءت میں نازل شدہ آیات کی سب کے سامنے تلاوت فر ہائی۔ اس فتنہ کے بانی مہانی تو اصل میں منافقین تھے بحد اللہ مسلمانوں میں کوئی اس میں شریک ندتھا صرف دو تین مسلمان اپنی سادہ لوحی اور بھولے بن کی وجہ ہے من فقین کے وحوکہ میں آگئے۔جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

(۱) مسطح ابن ا ثاثه (۲) حسان بن ثابت ، (۳) حمنه بنت جحش ـ ان برصد قذ ف جاری کی گئی آئتی استی درّے مارے گئے اور اپنی تعطی ہے تائب ہوئے عبداللہ بن الی کے متعتق مشہور قول ہیے ہے کہ اس کوسز انہیں دی گئی اس لئے کہ وہ منافق تھا اور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہاس پر بھی صدح ری کی گئی وابندت ہی اہلم۔

مسطح بصدیق اکبرے خالہ زاد بھائی تھے۔عسرت اور تنگدی کی مجہ سےصدیق اکبران كوخريج وية تقيم مسطح في اس قصم من شركت كى اس لئة ابو بمر رفضًا نعه أنه في في في کھائی کہ میں اب سطح کو بھی خرج نندوں گا۔اس پرامند تع لی نے بیآ یت تازل فرہ تی۔

وَلَايَاتُكُ أُولُوا لَفَضُل مِنْكُمُ لَي جُولُوكَ ثم مِن عَافْسِيت والي اور وَالسَّعَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي الْقُرْنِي } وسعت والي بن ان كوچايت كريتم نه وَالْمُسَمَّا كِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي اللهِ كَمَا مَين كَهَ اللِّي قرابت اور مساكين اور سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَيْعُفُوا وَلَيْصَفَحُوا إِلَّهِ مِهِ جرين كي اعانت نه كري ك ان كو اَلاَتْحِبُّوْنَ أَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْ عِلْمِينَ كَهُ مِعاف كرين اور در كزركري كياتم غَفُورٌ رَّحِيُم (الور-٢٢)

🖠 بیہ پیندنہیں کرتے کہ القدتمھارے قصور معاف کرے إور الله برا بخشنے والا اور مہریائی کرنے والا ہے۔

جب بياً يت رسُول الله يَتَوَنَّفُتِهُ فِي صِدَ بِينَ الْبِرِكُوسُنَا فَي تَوبِيهِ كَهِنْ لَكُهِ

بلى والله انبي لاحب أن يغفر 🕽 كيون نبيل - خدا كاتتم البية تحقيق مين اس کو بہت ہی زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ ابتد 🖠 میری مغفرت فرهائے۔

اللّه لي\_

ا در مطح کو بدستورخرچ وینا شروع کردیا۔اورقتم کھائی کہ والتدمسطح کا خرچ مجھی بندینہ کرول گامجم طبرانی میں ہے، کہ جتنا پہلے دیتے تھے اس ہے ڈگن دینے لگے۔ بیتمام تفصیل صحیح بخاری اور فتح الباری سورهٔ النور میس ندکور ہے۔ بیرحدیث سحیح بخاری كے متعدد ابواب ميں مذكور ہے ليكن حافظ عسقلاني نے اس حديث كي مفصل شرح كتاب النفسير ميں فرمائی ہے واقعہا فک کے ابتدا ہے لے کر بیباں تک جس قدر واقعات لکھے گئے وہ سب کے سب سیجھے بخاری اور فتح الباری ہے لئے گئے ہیں۔

( نكته) الآيت كريم ليخن وَلا يَأْتَل أُولُوا لَفَضْل النح كَنازل كرنے ت صدّ بن اكبركوتنبيه مقصُورُ تفي كه مق مصديقيت اور دائرة كمال تقدم بابرنه فكلي معطى اور خطاکی وجہ ہے اگر چہ سطح کا وظیفہ بند کرلین جائز ہومگر مقام صدیقیت کامقتضیٰ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھل کی ہے دیا جائے ابو بکرصد لیں اس اشارہ کو سمجھ گئے اور گزشتہ کے امتبار سے منطح کا وظیفہ ؤ گنا کردیا منظم ہے آگر چیلطی اورلغزش ہوئی کیشنی سنائی باتوں پراعتاد کر بیٹھے مگرچونکہ بدریین میں سے تھے جن کے متعلق حکم خداوندی بینازل ہو چکاہے اغمہ لُوا مَاشِئتُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ - اس كَنْ تعالىٰ في بَق برريت مطح كى شفاعت فرمائی کہا ہے ابو برتم اہل فضل میں ہے ہواور مطلح اہلِ بدر میں سے ہے، لبذاتم اس کے وظیفہ میں کمی نہ کرنا اور سطح ہے جو تلطی ہوگئی ہے۔اس کومعاف کردینا اللہ تعالیے تمھاری غلطيول كومعاف كري گا\_

ف: به آیت صدیق اکبری فضلیت کی صریح دلیل ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہت تع کی ان کوا ولوالفضل لینی صاحب فضل فرہ ہے۔

یہ آ بت توصد بق اکبر کے متعلق تھی اس کے بعد پھر چند آ بیتی عائشہ صدیقہ کی براءت كے معلق ہيں۔

إِنَّ الَّـذِيْنَ يَـرُمُونَ المُحُصِّنَاتِ الُغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي اللُّنِّيَا وَالْأَخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيُمٌ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَآيْدِيْهِمُ وَآرُجُلُهُمُ بمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُّ وَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ المُبينُ ٱلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِينَ

تتحقیق جو لوگ ایس یا کدامن اور بھولی بھانی عورتوں برتہت رگاتے ہیں کہ جن کو اس قشم کی باتوں کی خبر بھی نہیں اور ایمان والیال بیل ایسے تہمت لگانے والول برونیا اورآ خرت کی لعنت ہے اوران کے لئے برڈا عذاب ہے جس دن اُن کے خِلا ف اُن کی ز با نیں اور ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ ہے لوگ بیرکام کرتے تھے اس دن اللہ تعالے ان کو بوری سزادے گاجوان کومکنی حیا ہے اور وَالْمَخْبِينُ وَنَ لِللَّهُ مِينَاتِ إِجَان ليس كَدالله تعالى حق إورعدل وَالسطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ } اورتن كوظا بركرن والا صفيت عورتين لِسلطيّبَاتِ أُولَنيِّكَ مُبَرَّؤُنَ أَلَي خبيث مردول كرزا واربي اورخبيث مِـمَّايَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ ﴾ مردضيت عورتول كـ لخ اورياك اور ( نور ۲۲ ۲۳۰) 🕴 یا کیزه عورتیں یا کیزه مردول کیلئے

اور یا کیزہمرد یا کیزہ عورتوں کے لئے بیگروہ اس چیز ہے یا مکل بری اور یاک ہے کہ جو ہوگ ان کے بارہ میں کہدرہ میں ان حضرات کے لئے من جانب اللہ مغفرت اور عمدہ روزی ہے۔

#### فو ائد

(۱) ان آیات سے ام المؤمنین عائشہ صدریقتہ کی فضیلت ومنقبت فل ہروہ ہر ہے اللہ تع ہے نے ان کوہری کیااورطیّبہ فر ہایاورمغفرۃ اور رزق کریم کا وعدہ فر مایا جس سے عائشہ صدّ بقہ کی مغفرت كأقطعي اوريقيني هونا معلوم هوابء كشهصة يقة فرهاتي تبيب كدميرا مكمان بيتها كدميري براءت کے متعلق حضور پُر نُو رکو کوئی خواب دکھلا یہ جائے گا۔ مگریہ وہم ونگمان نہ تھا کہ میری برا وت کے بارے میں قرشن کریم کی سیتیں نا زل ہوں گی جن کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ چنی ہیو ہم وکمان ندتھا کہ تیامت تک میری براءت اورنز اہت کامسجدوں اورمحرابوں اور

منبروں اور خلوت خانوں میں اعلان ہوتا رہے گا۔ دس آینتیں براءت کے بارے میں نازل مونين اوردس كاعدد عددكال ب-تِلْكَ عَنْسَرَةٌ كَامِلَةٌ مطلب بيب كدم يم صديقة کی طرح عا نشه صدّ بقند کی طہارت ونزاہت ہے مثال ہے اور حد کمال کو پینجی ہوئی ہے اوراس طہارت ونزاہت کا اعلان بھی حدِ کم ل کو پہنچا ہوا ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سطح کی والدہ نے مطلح کو ہُرا بھلا کہا تو عا نشہصدّ بقدے اُم منطح کونع کیا کہ سطح کو بُرانہ کہو کیونکہ نظح مہاجرین اولین میں ہے ہےاوراہلِ بُدرمیں ہے ہے۔

(٢) - وَلَا يَاتَل أُولُوا لَفَصُل مِنْكُمُ الى آخرا آية عصد لِتَ اكبرى فضيلت صاف روش ہے،خداجس کوصاحب فصل قر ، ئے اس کے فضل و کمال میں کہاں ہُے۔

امام رازی قدس ابتدسرہ نے تفسیر کبیریس چودہ طریقہ ہے صدیق اکبر کی فضیلت اس سیت سے ثابت کی ہے۔حضرات اہلِ علم تفسیر کبیر کی مراجعت فر مائیں۔

(٣) \_ واقعَه ا فک ہے صدّ بِق اکبر ضي المتد تعالے عنہ کے کمال ورع اور غیت تقوي کا پہت چاتا ہے۔ کہ بیقصہ ایک ماہ ہے زائدممتد رہا۔ گربیٹی کی حمایت میں ایک حرف زبان ہے تہیں نکلا مشدّ ت رنج وتم میں صرف ایک مرتبہ ابو بکر رضی ابتد تعالیٰ کی زبان ہے یہ نکلا۔

تعے نے ہم کواسلام ہے عزّ ت بخشی تو

واللُّه ماقيل لهذا في 🕽 خدا كتم يه بات تو بهار كلُّ مين زونة البجاهلية فكيف بعدما اعزنا 🕻 جالميت مين بهي نبيل كي كل يجرجبدالله الله بالاسلام رواہ الطمر فی عن این عمر فتح اباری ص ١٩ ٣ ج ٨) اس کے بعدید کیے ممکن ہے۔

حافظ ابن قیم رحمه التد تعالے فرماتے ہیں کہ بیقصہ من جانب التدابتلا اورامتحال تھا مقصد بهته كهمؤمنين وتخلصين كاليمان واخدص اور منافقين كانفاق واضح اور منكشف ہوجائے تو مؤمنین صادقین کے ایمان واستقامت میں اور منافقین کے غی اور شقاوت میں اضا فیہ اور زیادتی ہو۔ نیریہ امر واضح اور منکشف ہوجائے کہ کون مخص ابتداور اس کے ر شول اوراس کے اہل خانہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اور کون سو بھن (بد کمانی) سے کی ازواج مطبرات کے حق میں برگمانی حقیقت میں اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، کہ اُس نے اَ ہے حبیب اعظم اورخلیل اکرم ۔ اشرف الخلاکق اور برگزید ؤ عالم کی زوجیت کے لئے معافر اللہ ایک خبیثهٔ اورزانیہ کومقدرفر مایا سبحانہ وتعالیے عن ذلک ملوا کبیرا۔

اور تا کدانڈد تع ہے ، اُپنے رسول محتر م اور اُپنے رسول کے پاک اور مُطہر حرم کا مرتبہ لوگوں کے سامنے فع ہر فرہ ئے۔اس سے آپ کی زوجۂ مطہرہ کی نزاہت و ہراءت آپ کی زبانی نہیں کرائی بلکہ خداوند قد و س خودان کی ہراءت کا فیل اور ذمتہ دار ہوا۔اوراپنے کلام مجز نظام بیس کرائی براءت تا ذل فرمائی کہ جس کی قیامت تک محفوں اور مجلسوں بیس محرابوں اور مسجدوں بیس خطبوں اور نمی زوں میں تلاوت ہوتی رہے گی۔

ضدواندقدوں کی پیچون و چگوں غیرت نے گوارند کیا کہ اس کے بھیجے ہوئے نبی طبیب اور رئول اَطہر کی از واج طبیبات وط ہرات کی شان میں کوئی منافق اور بد باطن کسی قتم کا ناپاک نفظ اپنی زبان سے نکا ئے اس بارے میں قریب ہیں آ بیتیں نازل فر ماکر عا اَسْتہ صعد اِبقہ اور از واخ مطہرات کی عصمت و عقت ، طبارت و نزاہت پر قیامت تک کے لئے مہر لگادی اور از واج مطہرات کی عصمت و نزاہت میں شک کرنے والوں پر اس کے لئے مہر لگادی اور از واج مطہرات کی عصمت و نزاہت میں شک کرنے والوں پر اس ورجہ زجر اور تو بیخ فر مائی کہ جو بُت پر ستوں پر بھی نہیں فر مائی اس لئے علاء ربانیین نے تصریح کی ہے کہ جو شخص از واج مطہرات کے بارے میں کوئی حرف زبان سے نکا لے وہ شخص منافق ہے۔

اور نزول وجی میں جوایک ماہ کی تاخیر ہوئی اس میں حکمت بیتھی کہ عائشہ سے مقام عبود بت کی تکمیل ہوجائے کہ جب مظلومانہ کریہ وزاری اور عاجزانہ بتائی واضطراری اور ہارگاہ ذوالجلال میں فقیرانہ تذکیل مسکن اور مضطر بانہ تضرع اور ابتہال حدِ کمال کو پہنچ جائے اور سوائے خدا کے سی سے کوئی اُمید باتی ندر ہے اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ حسنِ طن اور سوائے خدا کے سی سے کوئی اُمید باتی ندر ہے اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ حسنِ طن رکھنے والوں کے قلوب وجی البی کے انتظار میں ماہی بہت ہی طرح تزینے لگیس اس وقت حق تعالی شانہ باران وجی سے جین و مخلصین کے مردہ ولوں کو حیات بخشے ، اور صد یقنہ بنت صد بی کو براء یہ ونز اہمت کے بیش بہا ضلعت سے سرفر از فر مائے۔

حافظ عسقلانی نے حدیث افک کے فوائد ولطا نف اوران مسائل واحکام کو فتح الباری میں بسط وشرح سے لکھ ہے جواس حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں اس مقام پراب گنجائش نہیں اس کئے حضرات اہل علم فتح الباری ص ۲۷ سے ۸ تاص ا ۳۷ ج ۸ کی مراجعت کریں۔ (۳) ان آیات اور روایات سے بیامرواضح ہوگیا کیلم غیب سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کوئبیں اس کئے کہ آں حضرت بیلی کھی ایک ماہ کامل تر دو میں رہے لیکن بدونِ حق تعالیٰ کے بتلائے حقیقت حال نے کھلی۔

(۵)۔اس حدیث سے رہی معلوم ہوا کہ جوش اور غصّہ کے دفت حق کے مقابلہ میں قوم اور قبیلہ کی جائز ہیں ہوں اور قبیلہ کی جہایت اور طرف داری جائز نہیں جیسا کہ سعد بن معاذ نے سعد بن عبادہ سے فرمایا کہ تو منافق سے جومنافقوں کی طرف داری کرتا ہے۔

# أم المؤمنين عائشه صدّ يقداورد يكرازواج مُطهرات برتهمَن لگانے والول كاحُكم

قرآن مجید کی ان آیات کے نازل ہوجانے کے بعد جو تحف ام المؤمنین عائشہ صدّ یقد بنت صدّ یق زوجہ مُطَّبَر ہستیدال نبیاء (ﷺ) مبر اُق من السمء کی تبہت لگائے وہ باس کے کہوہ قرآن کریم کاصری مُلکڈ باورمُنگر ہے جس طرح مریم صدّ یقد بنت عمران کی عصمت وعفت میں شک کرنا کفر ہے، ای طرح عائشہ صدّ یقد بنت امّ رومان کی طہارت ونزاہت میں بھی شک کرنا بلاقبہ کفر ہے اور جس طرح بہود ہے وہ دم یم صدّ یقد بنت امّ رومان کی طہارت ونزاہت میں بھی شک کرنا بلاقبہ کفر ہے اور جس طرح بہود ہے وہ می محمد یقد پر بہتان باند ھے کی وجہ سے معون اور مغضوب ہے اس طرح روافق عائشہ صدّ یقد بنت صدّ لیّ پر تہمت لگانے کی وجہ سے ملعون ومغضوب ہے۔ مریم صدّ یقد بنت صدّ لیّ پر تہمت لگانے کی وجہ سے ملعون ومغضوب ہے۔ مریم صدّ یقد پر تہمت لگانے کی وجہ سے ملعون ومغضوب ہے۔ مریم صدّ یقد پر تہمت لگانے کی وجہ سے ملعون ومغضوب ہے۔ مریم صدّ یقد پر تہمت لگانے والے المدۃ عیسویہ کے یہود سے اور ع کشرصد یقد پر تہمت لگانے والے المدۃ عیسویہ کے یہود سے اور ع کشرصد یقد پر تہمت لگانے والے المدۃ عیسویہ کے یہود سے اور ع کشرصد یقد پر تہمت لگانے والے المدۃ عیسویہ کے یہود سے اور ع کشرصد یقد پر تہمت لگانے والے المدۃ عیسویہ کے یہود سے اور ع کشرصد یقد پر تہمت لگانے والے المدۃ عیسویہ کے یہود سے اور ع کشرصد یقد پر تہمت لگانے والے المدۃ عیسویہ کے یہود سے اور ع کشرصد یقد پر تہمت لگانے والے المدت محمد ہیں۔

بعض ائمہ اہل بیت کے سامنے کسی رافضی نے اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ برطعن کیا۔ تو فوراً اپنے غلام کوائس کی گردن مار نے کا حکم دیا وربیفر مایا

الدحفرت مسروق كى بدعادت تحى كدجب حفرت عائشات كوئى روايت بيان كرتے توبد كہتے ، كه صديقه بنت صدّ بق حير بُدرسول الله ﷺ مئتراً أو بين السّماء بي مجھے اس طرح بيان كيا١٢

ہذا رجیل طعن علی النبی أجر شخص نے جب عائشہ صدیقہ بر يَقُولُونَ لَهُم سَغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كريهم فان كانت عائِشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وانا حاضر رواه اللالكائمي

صلى الله عليه وسلم قال الله ألته تمت لكائي تواستخص نه درحقيقت رسول وَالْهَ خَبِينُ وَنَ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّاد ع كَرَحِيثُ ت مَبِيثُن كَلَّ إِن الى وَالسَّطِيّبَاتُ لِلطَّيبَيْنَ وَالطَّيبُونَ ﴾ آخره بن معاذ القداَّر ما تشصد يقد خبيث لِسطيبَاتِ أُولَيْكُ مُبَرَّوْنَ مِمَّا } كسي تومعاذ التداس كالتيجه بيهومًا كمعاذ التدمعة ذالتدني كريم مبيالضلاة والتسليم كا 🥻 کھی خبیث ہونا ازم 🚅 گااور جوخبیث 🥻 رسول الند کوخیبیث سے وہ بلاشبہ کا فر ہے اور قابل گردن زونی ہے۔اس ارش د کے بعداس رافضی کی ً سردن ماری ً ٹی اور میں اسوفت حاضرتها جبكهاس رافضي كي گردن

ای طرح حسن بن زید کے سر منع واق کے ایک تحض نے اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ کی شان میں بیہودہ کلمہ کہا۔اسی وقت حضرت حسن زیدا مٹھے اورایک ڈیڈااس کے سریراس زورے مارا کہاس کا بھیجا نکل گیا اور ختم ہوا۔ ( کندافی الصارم المسلول ملی شاتم الرسول للحافظ ابن تيميه رَضْحَ لَهُ مُعَالِحَةً ﴾

اورای طرح دوسری از واج مطہرات کے بارے میں بدگمانی کرنے والا بھی کا فراور واجب القتل ہے جیسا کہ رسول امتد التی اللہ کے سابق خطبہ ہے واضح ہے کہ آپ نے برسر منبر سارشا دفر مایا: ـ

> يعبذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي

يام عشر المسلمين من إلى إن المروه ملمين كون ہے كہ جوميري اس شخص کے مقابلہ میں مدد کرے کہ جس نے مجھکلومیرےابل خاندکے ہارے میں ایڈ اء پنجائی ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو تحقی آپ کے اہلِ خانہ میں سے کسی کے حق میں خواہ وہ عائشہ ہوں ہے کسی کے حق میں خواہ وہ عا عائشہ ہوں ما دوسری زوجۂ مطہرہ۔ اس متم کا کوئی نہاک لفظ زبان سے نکالے وہ آپ کے لئے باعث ایذاء اور تکلیف دہ ہے اور جو تحص اللہ کے رسُول کو ایذاء پہنچا ہے وہ تحص بلا صُبہ ورّیب کا فرہے۔

كَمَاقَال تعالَى إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَة وَاَعَدَّلَهُمُ عَذَابًا مُهِيناً اللَّهِ لِيَعالَى مَلْعُونِيْنَ اَيْنَما ثَقِفُو آ الْخِذُواوَقُتِلُوا تَقْتِيُلاً - الاية تَفْصِل كَ لِحَ الصارم المسئول ص ١٣ تاص ٥٠ كَ مراجعت كى جائے۔

چنانچیآ پ کے بیفر ماتے ہی کہ کون ہے جومیری اس شخص کے مقابلہ میں مدد کرے جس نے مجھ کواور میرے اہل ہیت اور اہل خانہ کے بارے میں ایڈ او پہنچائی ہے۔ سعد بن معاذرضی القدعنہ کھڑے ہو گئے یارسول اللہ ہم اس کے آل کے لئے دل وجان سے حاضر میں۔

ای وجہ ہے حضرات اہلِ علم کا اس پراتفاق ہے کہ جوشف عام مسلم نول کی ہیبیوں پر تُہمت لگائے وہ فاسق وفاجر ہے اور جو ضبیث اپنی خباشت سے رسول اللّه مِین علیہ کی از واج مطہرات پرتہمت لگائے وہ بلاقبہ مرتد اور کا فرے۔

نیز حق جل شاند نے پیٹی برعلیہ السّوام کی بیبیوں کو قرآن کریم میں أمّها اُلهُ وَمنین (ثمّام مسلمانوں کی مائیں) فرمایا ہے۔قال تعالیٰے

اَلنَّهِ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنَ أَنْ أَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

معاذالله کیا خداوند قد وس کسی زانیه اور فاجره کواس عظیم الشن لقب ہے کام قدیم میں سرفراز فرماسکتا ہے حاشا میں عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ مابغت امرأة نبی قط کی بیوی نے بھی زنانہیں کیا مابغت امرأة نبی قط (تفسیر ابن کشر)

نیز جو پیغمبراللہ کی جانب ہے اس کئے مبعوث ہوا ہو کہ ظاہری اور باطنی فواحش (جیائیوں) کا استیصال کرے چنانچا سیغمبرنے دنیا میں آکر چندہی روز میں ایک پوری

اقلیم اور ملک کی بےغیرتی اور بے حیائی کوحیا اورغیرت سے اور اُن کی بد کاری کوعفت وعصمت ے بدل دیں۔ کیاا ہے یاک اور برگزیدہ طاہر ومُطتمر رسُول کے متعلق بدواہمہ ہوسکتا ہے کہ معافر القداس كا گھراندائھى اس سے ياكتبيں ہوا۔ سجائك مذاببتان عظيم ۔ واللہ بذاا فك مبين ۔

نیزحق جل شاندنے جس کونتو ت ورس لت محبت وضلعت کے عظیم الشان منصب پر فائز فرمایا اور اُس کو اینامصطفے اور مجتمی ۔ مقدّس اور مرتضے پسندیدہ اور برگزیدہ بندیا عصمت ونزامت تقدّس اورملکیت جبرئیل ومیکائیل کواس کا ثانی اوروز بربنایا۔اس کی شان تقديس وتنزيه كےخلاف ہے كہ وہ اكرم الخلائق اور اشرف كائنات كى زوجيت اور مصاحبت کے لئے کسی خبیثداورزانیہ کو مقررفر مائے ای وجہ سے ارش دفر مایا:

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا } تم نُسُنة بي كون نه كهديا كه ماري يَكُونُ لَنَآ أَنُ نَّتَكَلَّمَ بِهِذَا } لِيَ جَارَ بَيْ بَيْنِ كَهِ ايك بات زبان ير سُبُحْنَكَ مِنْذًا بُهُمَّانٌ عَظِيمٌ لِي ﴿ لا مُن ثَمْ كُوبِ كَمِنا عِاسِمُ عَمَا كَسِمَانِ اللَّه بِي بہتان عظیم ہے۔

اس مقام برکلمہ سُبُح خلافاتے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس سے یاک اور منزہ ہے کہ اس کے یاک اور برگزیدہ رسول کی بیوی فاجرہ ہو۔ اس لئے تم برمحض سنتے ہی سُبُ الله مِنْكَ مِنْذَا بُهُمَّانٌ عَظِيمٌ كَهِد ينافرض اورلازم تقار جيها كرسعد بن معاذ اورابو ا یو ب انصاری اور زید بن حارثہ رضی الله عنهم نے جب پینجبر شنی تو فوراً ان کی زبان سے یہی كلمدثكا سُبْحَانَك سِذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ٢٠

اور فتح الباري ميں ابوا يو ب الصاري اور سعد بن معاذ کے ملاوہ۔ زيد بن حارثہ کے بجائے اسلمۃ رضی اللہ عنہ کا نام مذکور ہے خلاصّہ مطلب بیہ ہوا کہ پیٹیبر کی بیوی کی شان میں جوایی نازیبابات کے اس کی طرف النفات ہی جائز نہیں کسی کی بیوی کو فاجرہ اور بدکار کہنے کے معنی سے ہیں کہاس کا شوہر دیوث ہے جولوگ عا کشیصد یقد کو تہم سمجھتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وریردہ رئول مطبر کو کیا کہدرہ ہیں جس کے تصور ہے بھی دل کا نتیا ہے۔

## نزول تنميم

بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ای غزوہ میں واپسی کے وقت بھر حضرت ما نشہ کا ہارگم ہوگیا اور اس کی تلاش میں قافلہ رکا مجمع کا وقت آگیا اور پانی نہ تھا اس وقت آئیت تیم نازل ہوئی اور صحابہ نے تیم کر کے مجمع کی نماز اُوا کی اور تمام صحابہ بیحد خوش ہوئے اسید بن حضیر "نے جوش مسر ت میں بید کہا ساہی باول ہو گذشکہ یا آل اپنی بنکو لینی اے آل ابنی جنگ کا حتی ہوت کے سبت سی برکت نہیں بلکہ تمھاری برکت سے اور بھی بہت سی سبولین باور آسانوں سرحکم نازل ہو تا تھی وار کھی جا تا ہوں کہ میں اور آسانوں سرحکم نازل ہو تھی جا ہوں۔

سہولت اورآ سانیوں کے عظم نازل ہو چکے ہیں۔ اور دیگرعلی محققین کا قول ہے ہے کہ آیت تیم کا نزول غزوہ بنی المصطلق میں نہیں بلکہ اس غزوہ کے بعد کوئی دوسراسفر پیش آیا اس میں آیت تیم کا نزول ہوا ہے جبیبا کہ جم طبرانی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میرا ہارگم ہوگیا جس پراہل افک نے کہا جو کچھ کہا۔

ر سے بعد پھر دوسر سے سفر میں میں رسُول القد مِنْ اللّه مِنْ اللّه الله عَنْ اللّه مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ

صدیق کو خاص مسرّت ہوئی اور عائشہ صدیقہ سے مخطب ہوکر تین بارید کہا انك لمباركة انك لمباركة انك لمباركة انك لمباركة اے بی تحقیق تو بلاشہ بروی مُبارك ہے۔

ال روایت سے صاف طاہر ہے کہ آیت تیم کا نزول غزوہ بنی المصطلق میں نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد کسی دوسر سے غزوہ اور سفر میں دوبارہ ایسی جگہ ہارگم ہوا کہ جہاں پانی نہ تھا اور نماز صبح کا وقت آگیا تھا اس وقت رہے آیت تیم ٹازل ہوئی۔

### غزوهٔ خندق واحز اب شوال په ۵

اس غزوہ کے وقوع میں اختلاف ہے موی بن عقبہ فرماتے ہیں کہ بیغز وہ شوال سم جے

میں ہوا۔ او م بخاریؒ نے اس کواختیار قرو یا ہے محمد بن آئق قرو تے ہیں کہ شوال ہے ہیں ہوا۔ او م بخاریؒ نے اس کواختیار قرو یا ہے محمد بن آئق قرم ہے وارحافظ ابن قیم فرو یہ تے ہیں ہوا۔ تمام اسمهٔ مغازی اور ملا اسیر کا اسی پراتفاق ہے جا ورفافظ ابن قیم فرو ہے۔ ابن سعد اور واقد ی کہتے ہیں کہ ذیعقد و مے ہیں ہوا ہے!

الام بخاری رحمه القدنے موی بن عقبہ کی تا ئید عبدالقد بن عمر رضی القد عنہ کے اس قول سے فرلا کی کہ میں احد کے دن رسول القد میں فائلا کے سامنے چیش ہوا۔ اس وقت میں چودہ سل کا تھا، رسول اللہ میں فراغز وہ احد میں شریک ہونا منظور نہیں فریایا۔ خندق کے دن چیش ہوا۔ اس وقت میں پندرہ س ل کا تھا۔ رسول القد میں فریایا۔ فندق کے دن چیش ہوا۔ اس وقت میں پندرہ س ل کا تھا۔ رسول القد میں فیانا نے اجازت دی ( بخاری شریف)

جس ہے صاف فل ہر ہے کہ غزوہ اُحد اور غزوہ خندتی میں صرف ایک سال کا وقفہ ہے۔ اور پیسٹم ہے کہ غزوہ اُحد سے میں ہوالہٰذاغز وہ خندتی کا سم میں ثابت ہوا۔ جمہور رائمہ مغازی کا اس پراتف قل ہے کہ بیغ وہ ہے۔ اور یہ ہوا۔ اس لئے اہم ہیم قل فرماتے ہیں ہوا۔ اس لئے اہم ہیم قل فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر غزوہ کا احد کے وقت پورے چودہ سال کے نہوں اس جکہ چودھویں سال کا آغاز ہواور غزوہ کو خندق کے وقت پورے پندرہ سال کا آغاز ہواور غزوہ کو خندتی کے وقت بورے پندرہ سال کے ہوں اس استبارے غزوہ اُحداور غزوہ کو خندتی میں دوسال کا وقفہ ہوسکتا ہے۔

نیز غرز وہ اصد سے واپسی کے وقت ابوسفیان نے بیکہ تھا کہ س ل آیندہ بدر پر ہی راتم ھا را مقابلہ ہوگا۔ بیہ وعدہ کرکے ملّہ واپس ہوا جب س ل آیندہ ایفائے وعدے کا وقت آیا تو ابو سفیان بیہ کہ کر راستہ ہے واپس ہوا کہ بیز مانہ قحط س لی کا ہے جنگ کے لئے من سب نہیں۔ اس کے ایک سال بعد دس ہزار آ دمیوں کی جمعیت لے کر مدید پر حملہ آ در ہوا جس کوغرز وہ احزاب اورغرز وہ خندق کہتے ہیں۔

جس ہے معلوم ہوا کہ غزوۂ اُ حداورغزوۂ احزاب میں دوسال کا وقفہ ہے۔ جو جمہور میں ، سیر کے قول کامؤید ہے ، ( فنتح الباری باب غزوۃ الخند ق )۔

الدرواني جسم

اس غزوہ کا باعث اور سبب یہ ہوا کہ بنونضیر کی جل وطنی کے بعد جی ائن اخطب لے مکتہ گیا اور قریش کورسول اللہ فیلی گئی ہے مقابلہ اور جنگ پر آمادہ کیا اور کنانۃ بن رہیج نے جاکر بی غطف ن کو آپ کے مقابلہ کے تیار کیا اور ان کو بیٹم وی کہ خیبر کے خستانوں میں جس فی غطف ن کو آپ کے مقابلہ کے لئے تیار کیا اور ان کو بیٹم ودیا کریں گے بیٹن کر عیبنہ بن صن فرد کھوریں آئیں گی ہرسال اس کا ضف حصہ جمم تم کو دیا کریں گے بیٹن کر عیبنہ بن صن فراری تیار ہوگیا قریش میلے بی سے تیار ہے۔

ال طرح ابوسفیان دی ہزار آ دمیوں کی جمعیت لے کرمسلمانوں کے استیصال اور فتا کرڈ النے کے ارادہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ (فتح الباری ص۱۰۰ ج2 باب غزوۃ الخند ق)۔

رسول الله ﷺ کو جب اُن کی روانگی کی خبر پینجی تو صی بہ ہے مشورہ فر مایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خند ق کھود نے کا مشورہ دیا کہ خند قوں میں محفوظ رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے کھلے میدان میں مقابلہ مناسب نہیں سب نے اس رائے کو پہند کیا ہے

رسول الله ﷺ کر دس آدمیوں پر دس دس گزز مین تقسیم فرمائی سے

خندقیں اس قدر گبری کھودی گئیں کہ تری نکل بنگ ہیں ابن سعد فرہ نے ہیں کہ چھودن میں خندقیں کھود نے سے فارغ ہوئے۔ (طبقات ابن سعدص ۴۸ ج۲) موی بن عقبہ فرہ نے ہیں کہ ہیں دن میں فارغ ہوئے۔علا مہ سمہودی فرماتے ہیں کہ سیحے یہی ہے کہ خندقیں کھود نے سے چھودن میں فارغ ہوئے ہیں دن اصل میں مدة حصاری ہے۔تفصیل کیلئے ذرقانی ص•ااج۲ کی مراجعت کی جائے۔

صحابہ کرام کے ساتھ رسُول اللّٰہ طِلْقَ عَلَیْ خود بھی خندق کھود نے میں مصروف ہوے اور اوّل خود دست مبارک سے کُدال زمین پر ماری اور بیکلمات زبان مُبارک پر تھے۔

لے۔ ایک روایت ٹیل ہے کہ جی بن اخصب اور این الی انتقیق اور کنارہ بن الرئیج اور ہوؤ قابن قیس، ورابوی رہ واکنی ایک وفد لے کر مکہ گے ورقر لیش کواس پرآ ماہ ہ کیا کہتم رسُول املہ پنٹیجائیں پر پڑھائی کروہتم تھے ری پوری امداد کریں گے یہاں تک کہ آپ کا خاتمہ ہوجائے۔ جدازال غطفان میں پنجے اور ان کوبھی سی جات پرآ مدہ میں۔ اس طرح قریش اور غطفان کے دس ہز رآ دمیوں کی جمعیت ابوسفیان کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف رواند ہوئی۔ عیون و رش ۵۵ ہے۔ علقت ابن سعدج ۲۴ھ کے سے سے فتح اساری ، ج کے جس ۲۰۵ سے تاریخ طری ق سام میں ۲۵ بسم الله وب بدينا وَلَوْ عَبَدُنَا عَيره شَقِينَا بِهِم النّداور الله عندينا من الله وب بدينا من الله وب بنام من الله وبالله الله وبالله الله وبالله الله وبالله و

حَبَّذَاربًاوحَبَّذا دِيُنَا

وہ کیا بی ایچھ رب ہے اور اس کا دین کیا بی ایچھ دین ہے۔ (روش الانف ص ۱۸۹ جسوفتح الباری ص ۲۲ج۸)

جاڑوں کا موہم تھا سرد ہوا کمیں چل رہی تھیں کئی گئی دن کا فاقد تھا مگر حصرات مہاجرین اور انصار نہایت ذوق کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول بھے مٹی اٹھا اٹھا کر لاتے اور بیہ پڑھتے جاتے:۔

نحن الذين بايعوا مُحَمَّدا على الجهاد مابقينا ابدا

ہم ہی ہیں۔ وہ اوگ جنھوں نے محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی ہے اور آپ کے واسطے سے اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں جب تک جان میں جن ہے کا فرون سے جہاد کرتے رہیں گے۔

رسول الشيري جوابيس بدار شادفر مات:

اللهم لاعيش الاعيش الأخره فاغفر للانصار والمهاجره اللهم لاعيش الاعيش الأخره الخره الماراورمهاجرين كى الماراورمهاجرين كى مغفرت فرمالة وربعي بي فرمات:

اللهم انه لاخير الاخير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره اللهم انه لاخير الاخير الاخره في الانصار والمهاجره المارادر بهاد في المنتسب المسلمة عن المسلمة ع

براء بن عازب رضى المدتعه لى عندراوى بين كه دندق كه دن رئول الله يلق الله عندراوى بين كه دندق كه دن رئول الله يلق الله عندراوى بين كه دندق كه دن رئول الله يكتب ويت تقط ما الله ما الهندينا ولا صَلَيْنا ولا صَلَيْنا

خدا کی شم اگرانلد کی توفیق ند ہوتی تو ہم بھی ہدایت ند پاتے اور ندصدقد ویتے اور ند ریڑھتے۔

فَ أَنْ رِلَنْ سَكِينَةً عَلَينَا وَتَبَيت الْاقَدَامَ إِنَ لَاقَينَا اللهُ لَاقَدَامَ إِنَ لَاقَينَا اللهُ اللهُ

إِن الأللي قَدْبَغَوا عَلَيْنَا إِذُا ارَادُو افِتُنَةً أَبَينا

ان لوگوں نے ہم پر بڑاظلم کیا ہے جب بھی ہم کوسی فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس کو قبول نہیں کرتے اور اُزئیناً اَبَیناً باُواز بلند ہار بار فر ماتے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کھودتے کھودے ایک سخت چٹان آگئی ہم نے آپ سے عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا کھیرو میں خود اتر تا ہوں اور نھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی تین دن سے کوئی چیز نہیں چکھی ہے آپ نے کد ال دست مبارک میں بکڑی اور اس چٹان پر ماری تو چٹان دفعۂ ایک تو دہ کریگئی ۔

سی حدیث سیح بخاری میں ہے مسنداحمد اور نسائی میں اس قدراور اضافہ ہے کہ آپ نے جب بہلی بار سم اللہ کہ کر کدال اربی تو وہ چٹان ایک تہائی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر مجھکو ملک شم می کنجیاں عطا کی گئیں۔ فدا کی تشم شام کے سرخ محلوں کواس وقت میں آپی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں پھر آپ نے دوسری بارکدال ماری تو دوسرا تہائی گئرا ٹوٹ کر گرا آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبرفارس کی تجمیل مجھکو عطا ہوئیں خدا کی تشم مدائن کے قصرا بیش کو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھر مہا ہوں تیسری بارآپ نے بسم اللہ کہدکر گدال اس ری تو بھی چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبریمن کی تجمیل مجھکو عطا ہوئیں خدا کی قسم صنعاء کے درواز وں کومیں اپنی آنکھوں سے اس جگد کھڑ او کھے رہا ہوں۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ سنداس روایت کی حسن ہے اورایک روایت ہیں ہے کہ پہلی بار کدال مارنے سے ایک بجلی چکی جس سے شام کے کل روشن ہو گئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور صی بہ کرام نے بھی تکبیر کہی اور بیار شاد فر مایا کہ جرئیل امین نے مجھکو خبر دی ہے کہ آپ اُمنت ان شہرول کو فتح کرے گیا۔

المنظ البارى، ج 2 ص ٢٠٥٠ ٢٠٥٠

### فائدة جليليه

خندق کھودنا پیطریقه عرب کا نہ تھا بلکہ قارس کا طریقہ تھا شاہان فارس میں ہے سب ے سلے منوشہر بن ابیرٹ بن افریدون نے خندقیں کھود کر جنگ کرنے کا طریقدا یج دئیا۔ رئول املد خلافات في التي رضي المتدعنه كے مشورہ ہے اس طریق كواختيا رفر مايا جس ہے معلوم ہوا کہ جبرو میں کفار کے طریقتہ جنگ کواختیار کرناہ رست ہے اور ہی بذا کہار کے ایجاد کردہ آیات حرب کا استعال بھی درست ہے جیسا کہ رسول ابتد بھی علیہ نے غزوہ طائف میں منجنیق کا استعمال فرمایا اور حضرت عمر دَصِحالمانی نے می صرو استر میں اوم وی اشعریٰ کو بخیق قائم کرنے کا تنم و بار اور عمرو بن العاص دصائنا، تعالیٰ نے جب استندر میہ کا محاصرہ کیا وسیجنیق کااستعال کیا۔اور ملی بذاز ہر تلود تیراور تبواروں کااستعمال بھی درست ہے میکن تدنیین ای استعمال صرف این وقت جائز ہے کہ جب دشمنوں کے زیر کرنے کی کوئی ور صورت ما قی ندریت بیلا شدیدنیر ورت اورمجیوری کے مذفیین کااستعمال جا برنجیل۔ اس مسئد كي تفعيل الردركارية توشرح السير البيرجيد ثالث (بالم تطع الم عن الله الحرب أثج بق حصوتم ونعب امجانیق مدیب) کی مراجعت مرین به

اوراینے دشمنوں کومرعوب کرسکو۔

وقبال تبعيالي وَأَعِيدُوا لَهُمُ مِنَا ﴾ اورمبير روكافروب ـــــمت بله كييئ : وقوت السُنَّطَ عُتُم مِينَ قُوَّةٍ وَمِن رَبَاطٍ ﴿ بَهِي مِياً رَكَةِ وَالْهِ مُونِ فَي وَيَ مَا الْحَيْسِل تَسْرُهِبُون به عَدُ اللّهِ } مَاسَةُوت وهُ تَ سالله كُوري وَعَدُوَّكُمْ٥

معلوم ہوا کہان تمام چیز و ساکا سیمنا ضروری ہے کہ جس ہالد کے دشن مرعوب اور الله بياري والانت اورشوكت قاتم موي

ضروري تنبيد - أناب و سفت اورشر وت أسي صنعتي اورح في ترقي ومنع نبين مرقي بلايه ل صنعت ورخرونت وجس ب مل وخرق ووفاض على معفايية قر رويق ب يعيها كهرموم أنتها والمستان به بعث بعث بيت المستريد بيان به حياتي اور يخرمي اور شهواتي اور

نفسانی تہذیب کی شدید نخالف ہے اس لئے کہ شہوانی اور نفسانی امور آزادی اخلاق اور معاشرہ کو تباہ اور بر بادکرتے ہیں جوملکی تنزلی کا باعث ہے۔

مسلمان خندقیں کھود کے فارغ ہوئے کہ قریش دس ہزار آ دمیوں کالشکر جرّ ار لے کر مدینہ مہنچے۔

اوراُحد کے قریب پڑاؤ ڈالا۔رسول اہڈدﷺ تین ہزارمسلمانوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لے کرمقابلہ کے لئے کوہ سلع کے قریب جا کرتھ ہرے خندقیں مابین فریقین کے حاکل تھیں عورتوں اور بچوں کوایک قلعہ میں محفوظ ہوجائے کا تھم دیا۔

یہود بنی قریظہ اس وقت تک الگ تھے۔ کیکن جی بن اخطب سردار بنونظیر نے ان کو اسپنے ساتھ ملا کینے کی بوری کوشش کی یہاں تک کہ خود عب بن اسدسردار بنی قریظہ کے پاس کیا جو پہلے ہے۔ رسول اللہ شیفٹ کی ساتھ معاہدہ کر چکا تھا۔ کعب نے جی کوآتے دیکھئر قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ جی نے آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ کعب نے کہا۔

ویسحك یا حیى انك اسرء انسون به فیم ابلاشه تو منحون وی به مستوم وانسی قدعا هدت به محمد (پیونینیه) سه معامره کرچکا بهول مستحد افسست بنیا قضی مین اب اس عهد کونه تو ژول کا کیونکه مین مسابی نبی وبینه فانی لم ار منه به می این میم در پیونینه کی اور الاصدقا ووفاء ا

جی نے کہ کہ میں تمھارے لئے دائی عزت کا سامان اریا ہوں قریش و مغطف ن کی فوجوں کو اگر میں نے بیہاں اُ تارا ہے ہم سب نے بیعبد کیا ہے کہ جب تک محمداوران کے ساتھیوں کا استیصال اور قعع قمع نہ کر دیں گے اس وقت تک یہاں ہے ہم گزنہ نمیس گے۔

کعب نے کہا۔ خدا کی قسم تو ہمیشہ کی ذکت اور رسوائی لے کر آیا ہے میں محمد (میں قائی ہیں کہ سے بھی عہد نہ تو ڑوں گا ، میں نے اُن سے سوا کے بی گی اورا یف کے ہم بد کے بھی ہیں دیک ، حجی برابراصرارکرتا رہا یہاں تک اس کوعبد شکتی پر آماوہ کر آیا۔

رسول القد فيلونند كو جب مدخير بمو كى تؤسعد بن معاذ اورسعد بن عباد و ورعبدالمدين رواحد رضى المتدنيم كو تيق حال كے لئے رواندفر مايا اور ية عمرو يا كدا سرين ہے تا ہے وہ ہال ہے واپس آ کراس خبر کوایسے مبہم الفاظ میں بیان کرنا کہ لوگ سمجھ نہ سکیس اور اگر غلط ہوتو پھر علی الاعلان بیان کرنے میں کچھمضا کفیجیں۔

بیلوگ کعب بن اسد کے باس گئے اور اس کومعاہدہ یا دولا یا کعب نے کہا کیسامعاہدہ اور کون محمد ( التفایقی) میر اان ہے کوئی معاہدہ نہیں جب واپس آئے تو رسول اللہ بیلی تاہیں ہے میہ عرض کیا۔''عضل وقدرہ''لینی جس طرح قبیعہ عضل اور قدرہ نے اصحاب رجیع لیعنی خبیب رضی الندعنہ کے ساتھ غدر کیا، ای طرح انھوں نے بھی غدّ اری کی۔ (سیرۃ ابن ہشام ص بہما ج ۲ مزرة في ص ۱۱۱ ج ۱۲)

رسوں اللہ ﷺ کوان کی غد اری اور بدعہدی ہے صدمہ ہوا۔ کا فرول نے ہرطرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کرلیا۔ باہر کے دشمنوں کا ٹڈی دل سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اندرونی وشمن یعنی قریظہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، ہر شخص مسلمانوں کے خون کا پیاس تھا۔ الغرض مسلمانوں کے لئے عجب پریش فی کا دفت تھا۔ جاڑوں کی را تیں تھیں ادر کئی گئی دن کا فاقد تھا۔

حق جل شاندنے سورہ احزاب میں اس معرکہ کا حال اس طرح بیان فر مایا ہے

إِذْ جَاءً وُكُم مِينٌ فَوْقِكُم وَمِن ، يادكروال وقت كوكه جب وتمن تمهار يسر اَسْفَ لَ مِنْ تُكُمُّ وَإِذُ زَّاغَتِ إِلَّا يُتَكِاوِرِ كَي جانب عَ بَهِي اور يَحِي كَي الْاَبْحَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ ﴾ جانب ہے بھی اور نگامیں خیرہ ہو کئیں اور الْبَجِنَاجِرَ وَتَنظُنُونَ بِاللَّهِ ﴾ كليج مُنه كوآئ كليادر ضداك ساته طرح النظُّنُونِاً ٥ هُـنالِكَ اتَّتُلِي ﴾ طرح كمَّان كرنے بكے اس جكه ابل

الْـمُـوُّدِ نُـوُنَ وَذُلُسِ لُوْا ذِلْدَالاً ۚ إِلَى ايَانِ آزمائَ كَنُهُ اورخوب المائَ كَنُهُ -شدنداه

بيه وفت ابتلاءاورآ زمائش كاتفابه ابتلاء ك كسوفي يرنفاق اوراخلاص كوكساجار بإتفااس کسوٹی نے کھر ااور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ چٹانچہ منافقین نے حیلے اور بہانے شروع کئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہی رے گھریست دیوار ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں۔ بیخوں اور ورتوں کی حفاظت ضروری ہے ہم اس لئے اجازت جا ہتے ہیں.۔

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوُرَةٌ وَمَا هِي أَمْ مَافْقِين يه كُتِ سِي كُتِ مِنْ عَلَيْ ماركُم بھا گنا جائے ہیں اسلنے یہ حیلے بہانے کردہے ہیں۔

بعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرارًا ٥ لِ أَ خَالَى بِي اور صالاتك وه خال نبيس ، محض

اورمسلمان جن کے قلوب اخلاص اور ایقان ہے لبریز تھے ان کی بیرحالت ہوئی جوحق جل شاندنے بیان فرمائی۔

وَلَـمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ الْآحُزَابَ إِي إورابلِ ايمان في جب كافرول كي فوجيس قَالُوُا هَذَا مَاوَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ للهِ ويُصِيل توبسانة بيكبايدوبي عجوالله وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ أَ اوراس كرسُول في بم عدودكياب اوراس کے رسُول نے سی کہا ہے اور اس الَّا اِتُمَانًا وُتُسَلِّمُا كِي ہے ان کے یقین اور اطاعت میں اور زیادتی ہوگئے۔

غرض رید که پئو داورمنافقین سب ہی نے اس لڑائی میں بدعبدی کی اورمسلمان اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے محاصرہ اور نرغہ میں آ گئے محاصرہ کی شد ت اور تختی ہے رسُول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان بمقتصائے بشریت کہیں گھبرانہ جائیں اس لئے بیقصد فرمایا کہ عیدینہ بن حصن اور حارث بن عوف ہے (جو قب کل غطفان کے قائداورسر دار تھے ) مدینہ کے خلستان کے تہائی پھل دے کران سے سلح کرلی جائے تا کہ بیلوگ ابوسفیان کی مدد سے کنارہ کش ہوجا تمیں اورمسلمانوں کواس حصار ہے نجات ملے چنانچہ آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہا ہے اپنا ہے خیال ظاہر فرمایا ،ان دونوں نے کہایا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کو ایباتھم دیا ہے اگرای ہے تو ہم اس کی تعمیل کے لئے حاضر ہیں یا آپ محض ازراہِ شفقت وراُفت ہمارے خیال سے ایب قصد فر مارہے ہیں۔ آپ نے فر مایا۔ اللہ کا کوئی تھم نہیں محض تمھاری خاطر میں نے ایساارادہ کیا ہے اس لئے کہ عرب نے متفق ہوکرایک کمان ہے تم ہرتیر باری شروع کی ہے اس طریق ہے میں ان کی شوکت اور اجتم عی قوت کوتو ژنا حیا ہتا ہوں ،

سعد بن مع ذین مع ذین عرض کیا ہیا رسُول اللہ جب ہم اور یہ سب کا فراور مشرک ہتھے بتوں کو پیچے ہتھے، اللہ عنے بتوں کو جتے ہتھے، اللہ عنے بتوں وقت بھی ان کی بیرجول نہتی کہ ہم سے ایک خرما بھی کے مہمانی کے طور پر یاخر پد کر اور اب جبکہ ہم کو اللہ عز وجل نے ہدایت کی ار زوال اور بے مثال فحمت سے سرفراز فرمایا اور اسلام ہے ہم کوعز ت بخشی تو اپنا مال ہمان کو دیدیں۔ بیرنا ممکن ہے، وائلہ انھیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں خداکی قشم ہم ان کو دیدیں۔ بیرنا ممکن ہے، وائلہ انھیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں خداکی قشم ہم ان کو دیدیں۔ بیرنا ممکن ہے، وائلہ انسان کے بچھ نہ دیں گے ان سے جو ہوسکتی ہے، واگر ٹریں۔

اوراس بارے میں جونے کی تحری<sup>انھی گ</sup>ئی تھی سعد بن معاذ نے نبی کریم علیہ الصلاق للنسلیم کے ہاتھ سے لے کراس کی تمام عبارت مٹادی لے

حضرت ملی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس ہے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ عز وجل نے نتح دی۔ نوفل بن عبداللد ـ رسول الله ظِلْظَلَمْ کُول کے ارادے ہے آگے بردھ ۔ گھوڑ ہے پر سوارتھا، خندق کو بھاندنا چاہتا تھا کہ خندق میں گر پڑااور گردن ٹوٹ گئ اور مرگیا مشرکین نے دس ہزار درہم آپ کی خدمت میں ہیش کیے کہ اس کی ماش ہورے حوالے کردی جائے آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی خبیث اور نا پاک تھا اور اس کی دیت بھی خبیث اور نا پاک ہے۔ اللّٰہ کی لعنت ہواس پر بھی اور اس کی دیت برجمی ہمیں نہ دس ہزار کی ضرورت ہے اور نہ لاشہ کی ۔ اور بلاکسی معاوضہ کے لاش ان کے حوالے کردی ہے ۔

سعد بن معاذ رضی املد تعالے عنہ کی شہرگ پرایک تیرآ کر لگا۔حفزت سعد ؓ نے اس وقت بیدعا ما گلی۔

حمله کابیددن نهایت بی سخت تھ ،تمام دن تیراندازی اور سنگ باری میں گزرااسی میں رسول الله ﷺ کی حیارنمازیں قضاء ہوئیں۔

رسول الدینے فقی اور عورتوں کو ایک قلعہ میں محفوظ کردیے تھا۔ یہ وکی آبادی
وہاں سے قریب تھی، حضرت صفیہ آنخضرت پین فیٹی کی بچوپی بھی ای قلعہ میں تھیں حضرت
کٹان اس قلعہ کی حفاظت پر مامور تھے حضرت صفیہ نے دیکھا کہ ایک یہ وی قلعہ کے ارو
گردچگر لگار ہا ہے اندیشہ ہوا کہ کہیں جاسوں نہ ہواس لئے حضرت صفیہ نے حضرت حسّان
سے کہا کہ اس کو تل کردو ایسانہوکہ وشمنوں سے ہماری مخبری کردے، حضرت حسّان نے کہا
متمصیں معلوم نہیں کہ میں اس کام کا ہی نہیں حضرت صفیہ اٹھیں اور خیمہ کی ایک لکڑی لے
متمصیں معلوم نہیں کہ میں اس کام کا ہی نہیں حضرت صفیہ اٹھیں اور خیمہ کی ایک لکڑی لے
کراس یہودی کے سر پراس زور سے ماری کہ اس کا سر بھٹ گیااور فرمایا کہ یہ مرد ہے اور میں

عورت موں اس لئے میں تو ہاتھ ندا گاؤں گی تم اس کے ہتھیا را تاراا ؤحضرت حسّان نے کہا مجھےای کے ہتھیااور سامان کی ضرورت نہیں (این ہشام )

ا ثناء محاصرہ میں تعیم بن مسعُو و انجعی نحطفان کے ایک رئیس استحضرت بلان کا خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی بارسُوں اللہ میں آپ پر ایمان الایا۔میری قوم کومیرے اس م لائے کاعلم نہیں اگراہ زت ہوتو میں کوئی تدبیر کرول جس سے پیدھار حتم ہوآ ہے نے فر مایا بال تم ایک تجریه کارآ دمی جوا گر کوئی ایسی تدبیر ممکن جوتو سرّ مزرو ..

🕻 اسے کرلڑائی نام ہی اصل میں حیلہ اور تدبيركا ي

فان الحرب خدعة

چٹا نچانجی رصی نفلائھا ہے نے ایس تدبیر کی کہ قرایش اور بنوقر بظہ میں پھوٹ پڑگئی اور بنو قریظہ قریش کی امداد ہے دست کش ہو گئے۔(مفضل قضہ فتح الیاری ص ۹۰۹ جے اور زر ق نی ص ۱۱۱ج ۲ وس کااج ۱۲ ورتاریخ طبری ص ۵۰ ج ۱۱ میں مذکور ہے )۔

عمرو بن عبدود اور نوفل کے آل ہوجائے کے بعد قرایش کے بقیہ سوار شکست کھا کر

منداحد میں ابوسعید خدری دھی اُندا تَعَالی کے سے مروی ہے کہ ہم نے حصار کی شدّ ت اور سختی کا ذَیر کرے رسول القد یافٹائٹیٹر سے دعا کی درخواست کی آپ نے فر مایا ہیا و عامانگو۔

اللهم استرعبور اتنا وآمن ألها الله تمارك ميبول كو چهيا- اور مارے فوف کوؤور کر۔

روعاتنا-

اور سیجے بخاری میں ہے کہ بیدہ عافرہ فی لے

النهم سنزل الكتاب وسجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم- (صحح بخارى كتب الجهادباب المعوالقاء العدو)

الله تعائے نے آپ کی وَی قبول فرہ کی اور قرایش اور نحطفان برایک سخت ہوامسلط کی كەجس سےان كىتمام خىمےاُ كھڑ گئے،رئىيا بورطنا بين نوٹ كئيں۔ بانڈياں اُلٹ كئيں۔ لِيه منداحداه راين معدل روايت عن بي كيات بي معجدانزاب بين بالتوافق مراوركلا بي بومرة عاما كلي وراوليم أن روایت شن بنیکه برز وال کے بعد سال رقبی فی س ۱۲ ایج

گردوغباراُ ژاژ کرآئکھول میں بھرنے لگا جس سے کفار کا تمام کشکرسراسیمہ ہوگیا۔اسی ہارہ میں اللہ تعالے نے سآیت نازل فرمائی۔

يْسَاتِيْهَا اللَّذِيْنَ الْمَنُوا اذُّ كُرُوا إلى السايمان والوياد كروالله كال انعام كو نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمُ ﴿ جُوتُم يرأس وقت بهواك جب كافرول ك جُنُودًا فَارْسَلْنَاعَلَيْهِمُ رِيْحًا } بهت كَ الْكُرْمُهار عرول يرآيني بس وَجُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ إِلَّا وَتَت بم فَيْمَار عِ وَتُمْول بِرايك بِمَاتَعُمَلُوْنَ بَصِيرًا۔ بِمَاتَعُمَلُوْنَ بَصِيرًا۔ (الاحزاب،آية ٩) ايكشراُ تارے جوتم كودكھا كي نبيس دية

تضح لینی فرشتے اور اللہ تمھارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔

جُسنُوْ دًا لَّهُ تِرَوُهَا يَ فِر شَيْحَ مراد مِن بِحضول نے كافرول كے دلول كوم عُوب اور خوفز دہ بنایا۔اورمسلمانوں کے دلوں کوقوی اورمضئو ط کیا۔اس طرح کفا رکا دس ہزار کالشکر وہاں سے سراسیمہ ہوکر بھا گا۔ کما قال تعالیٰے۔

وَرَدً اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ أَ اورالله تعك في افرول كومع ان كِغيظ لَـمُ يَـنَـالُـوا خَيْرًا وَكَفُى اللَّهُ } ونفسب كواليس كرويا ورؤرة برابرسي الْهُ وَعِينِينَ الْيَقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ ﴾ بحدثي كوحصل نه كريج اورامتدني الله 🖠 ایران کی طرف ہے لڑائی میں کفایت کی (زرقانی ص۱۲۳ج) اورانتد تعالی برد اتو انا اورغدبه والا ہے۔

قُويًّا عَزيُزًا لِـ

حذيفة بن اليمان رضى القدعنه راوي بين كه رسول القدين في مجمَلو تعلم ديا كه جاكر قریش کی خبر ما وک، میں نے عرض کی میں کہیں پکڑانہ جاؤں ،آپ نے فر میا البية تحقيق توهر كز مرفقارنه بوكايه انك لَنُ تُؤْسَرَ

اور بعدازال ميرے لئے بيدُ عافر والی .

اللهم احفظه من بين يديه إلى التدال كآك ساور يحي س ومن خلفه وعن يمينه وعن أوالي سے بائيں سے أوير سے اور ينج

شماله ومن فوقه ومن تحته 🎍 عظاظت فرمار

تىپ كى دى سىمىراتمام خوف دُ ور بوگيا درنهايت شاداب اورفرحاب روانه بهوايه جب ج نے لگاتو یفر مایا کہ اے حذیفہ کوئی نئی ہات نہ کرنا۔ میں ان کے شکر میں پہنچا تو ہوااس قدر تیز تھی کہ کوئی چیز نہیں کٹھ رتی تھی اور تاریکی ایسی حیصالی ہوئی تھی کہ کوئی چیز دکھلائی نہیں دیتی تھی۔اتنے میں حذیفہ دھی ننه معالی نے ابوسفیان کو بیا کہتے ہا اے گروہ قریش پی تھم نے کا مقام نبین ہمارے جانور ہلاک ہوگئے۔ بنوقر بظہ نے ہم راس تھ چھوڑ دیا۔ اوراس ہوانے ہم کوسراسیمیه اور پریشان بنادیا۔ چینا پھرنااور بیٹھن مشکل ہوگیا بہتر پیے کہ فوراَلوٹ چیو۔ اوربيه كهركرا بوسفيان اونث يرسوار بهوكميا \_

حدیفہ لاَفِیَا لَنگُنتعالی فِر ، تے ہیں۔اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو تیرسے ہ رڈا ول لیکن آ ہے کا ارشاد یاد آ گیا کہا ہے حذیفۃ کوئی نگی بات نہ کر نا۔اس نے میں واپس آگیا۔(زرقانی ۱۱۸ج۲)

جب قريش واليس موئة آپ في بدارش وفرمايا:

برحمله ورنه ہوسکیں گے ہم ہی ان برحمد ( بخاری شریف ) کرنے کے لئے چلیں کے لیمی گفراب اتنا كمزور بوگي كهاب اس ميں اتن قوت

الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن إاب بم ان پر تمدآ ور بور كاوريكافر بم نسير اليهم

تنہیں رہی کہ وہ اسلام کے مقابعہ میں کوئی اقدام کر سکے اور اسدم فقط اینا دفاع کر ہے بلکہ اس کے برمکس اب اسدم اتنا قوی ہوگیا ہے کہ وہ کفرے مقابلہ میں ابتداء اقدام کریگا اورباجمانةحميه وربوكايه

( متنبیہ) جواوَک اسلام میں اقدامی جہاد کے منگر میں وہ بخاری کی روایت کے ان اغاظ کوخوب بغوریٌ ھ میں۔ اور جب سيح به مولى تورسول الله يَ فَيَقَيْهِ فَ مَدِيدَى طَرف مراجعت فرمانى اور زبان مبارك بريكمات عَصد لآ إلله الله الله وَحَدَهُ لَا شَريْكَ لَهُ له المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَمَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَمَ الله وَعَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ له المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَمُ وَهُو عَلَيْهُ وَنَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِوَبِنا حامِدُونَ وَهُو مَا الله وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَهُو مَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ وَرَعَارَى شَرِيفٍ صَ ٥٩٠)

ابن سعداور بلاؤری کہتے ہیں کہ محاصرہ پندرہ دن رہا واقدی کہتے ہیں یہی قول سب
سے زیادہ رائے ہے۔ سعید بن مسیتب فرماتے ہیں چوجیس دن رہا۔ اس غزوہ میں مشرکیین میں
سے تین آ دمی قبل ہوئے نوفل بن عبداللہ عمرو بن عبدود مدنیة بن مبیداور چھآ دمی مسلمانوں
میں کے شہید ہوئے۔

(1)\_سعد بن معاذ رضی ایندنق می عنه

(۳) \_عبدالله بن مبل رضى الله اتعالے عنه

(۵) \_ تعلبة بن عنمه رضى الله على عنه

اوردونام حافظ دمیاطی نے اضافہ کیے:

اوردونا مان طرحیا بات اساندیا (۷) قبیس بن زیدرشی ایندتی کی عنه

(۲) \_انس بن اولیس رضی ابتد تعالے عنہ

(٣) كِشِيل بن نعمان رضى الله تعالى عنه

(۲) \_ كعب بن زيدرضى التدتعاس عنه

(٨) رعبدالله بن الى خالدرضى الله تعام عنه

### غزوه بني قريظه

#### ذى تعد<u>ه ۵ ھ</u> يوم جارشنبه<sup>ت</sup>

ہتھیا نہیں کھو لے اور ندوہ بنوز واپس ہوے۔ اللہ تق لی نے آپ کو بی قریظہ کی طرف ج نے کا حکم دیا ہے اور میں خود بی قریظہ کی طرف جو رہا ہوں اور ان کوج کر متزلزل کرتا ہوں ہا کہ حضرت انس فیصاندہ نعای فی فرماتے ہیں کہ بی قریظہ اور رسول اللہ ویکھی ہے ماہین پہیے ہے معاہدہ تھا جب قریش دی برار کا لشکر لے کر مدینہ پر جملہ کرنے کے لئے آئے تو بی قریظہ رسول اللہ ویکھی جب عہد تو رُ کر قریش کے ساتھ الل گئے۔ اللہ عز وجل نے جب احزاب کو شکست دی تو بی قریظہ تعدوں میں گھس کے جرئیل امین فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ستھ میں کئے در کی فرمت میں صفر ہو کے اور عرض کیا یہ رسول اللہ فوراً بی قریظہ کی طرف روانہ ہوجہ کی اس خیر کیل امین نے کہ آپ اس کا خیال نہ کریں روانہ ہوجہ کیں جا کران کو متزلزل کے دیتا ہوں۔ یہ کہد کر چرئیل امین فرشتوں کی جماعت کے ستھ کی جماعت کے ستھ کی جماعت کے ستھ کی جا کران کو متزلزل کے دیتا ہوں۔ یہ کہد کر چرئیل امین فرشتوں کی جماعت کے ستھ بی کے دیتا ہوں۔ یہ کہد کر چرئیل امین فرشتوں کی جماعت کے ستھ بی کی جماعت کے ستھ بی کی جماعت کے ستھ بی کہ کر جو حضرت انس فر ماتے ہیں کہ وہ خوار کے جو حضرت انس فر ماتے ہیں کہ وہ خوار کے دیتا ہوں اس خوار کی اس کو جو کہ بی تھ جم کے دیتا ہوں۔ اس خوار کو اُس کے دیتا ہوں اس خوار کو اُسے ہو کے دیتا ہوں۔ انہ کو اُسے تھ ہو کے دیکی دیا ہوں۔ (بخاری شریف)۔

اٹھ تھا وہ اب تک میر کی ظروں میں ہے گو یا کہ اس وقت میں اس خوار کو اُسے تھ جو کے دیکی دیا ہوں۔ (بخاری شریف)۔

جبرئیل امین تو روانہ ہوئے اور نبی کریم عدیہ الصلاۃ والتسمیم نے عکم دیا کہ کوئی شخص سوائے بنی قریظہ کے کہیں نماز عصر نہ بڑھے۔راستہ میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہوا بعض نے کہا کہ ہم تو بی قریظہ بی پہنچ کرنماز پڑھیں گ۔ بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔رسول اللہ فی فی ناز بڑھ کے مناز پڑھیا تھا۔ بیس سول اللہ فیلی نائیل کا یہ مقصد نہ تھ۔ ( کہ نمی زقضا کروی جائے) بلکہ مقصور تعجیل تھا۔ رسول اللہ فیلی ناز ہے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی پر اظہر ناراضی نہیں فرمایا ( بخاری شریف )اس سے کہنیت ہرایک کی بخیرتھی۔

فأنده

حافظ ابن قیمُ فرمات ہیں جس نے حدیث کے ظاہر الفاظ پڑمل کیا اس کوجھی اجر ملااور جس نے اجتہاداور استنباط کیا۔اس کوجھی اجر ملائیکن جن اوگوں نے خاہرالفاظ پر نظر کر کے بن قریظ پہنچنے ہے پہنے نمی زعصر ادانہ کو تنی کہ وقت عصر نکل گیا تو ان لوگوں کو فقط ایک فضیلت ماصل ہوئی یعنی تھم نبوی کی تعمیل کا جرملا اور جن لوگوں نے اجتہاداور استنباط ہے کام لیا۔ اور سمجھ کہ منشاء نبوی پنجینا ہے اس لئے نماز عصر قضاء کردی جائے بلکہ مقصود جمعہ پنجینا ہے اس لئے نماز عصر راستہ ہی میں بڑھ لی۔ ان لوگوں کو اس اجتہاد اور استنباط کی بدولت دو فضیلتیں حاصل ہوئیں ایک فضیلت صنوق وسطی (نماز عصر) کی موفظت کی (جو در حقیقت ہے شار فضائل کو متضمن اور شامل ہے) جس کی محافظت کا تحکم قرآن کریم میں آیا ہے کہ افیار فضائل کو متضمن اور شامل ہے ) جس کی محافظت کا تحکم ہوگئی اس کے اعمال حیط ہوگئے وغیر وغیرہ نظیمی اور حدیث میں کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی اس کے اعمال حیط ہوگئے وغیر وغیرہ نظیم اور حدیث میں کرنے والوں پر اگر چدا ظہر الفاظ پڑھل کرنے والوں پر اگر چدا ظہرار ناراضی نہیں فرمایا اس لئے کہ نیت بخیر تھی لیکن جن لوگوں نے کہ جہاد اور استنباط ہے کام لیادہ ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکے۔ (فتح، باری ۱۳۳۶ے)

بعدازاں رسول الله طِلِقَ عَلَيْ فَيْ حَضِرت عَلَى لَا فَكَانْمَهُ مَنْ فَكَانْمَهُ عَلَىٰ اللهِ كُوراُ بيت اسلام دے كرروانه فرمايا جب حضرت على وہاں پہنچے تو يہُو د نے آنخضرت اللق عَنْ كو كھلم كھلا گالياں دي (جو ايك مستقل اورنا قابل عفوجرم ہے)

اوراس کے بعد آنخضرت خود بنفس نفیس روانہ ہوئے اور پہنچ کربی قریظہ کا محاصرہ کیا پہنچ کر بی قریظہ کا محاصرہ کیا پہنچ کر بن قریظہ کا محاصرہ کیا پہنچ کر بن اسد نے ان کوجمع کرتے ہیں روز تک ان کومحاصرہ میں رکھااس اثناء میں ان کے سردار کعب بن اسد نے ان کوجمع کر کے رید کہا کہ میں تین با تیس تم ہر پیش کرتا ہوں ان میں ہے جس ایک کو چا ہوا ختیار کرلو تا کہتم کواس مصیبت سے نجات ملے۔

اوّل ہیرکہ ہم اس شخص ( یعنی محمد رسُول اللہ ﷺ) پرایمان نے آئیں اور اس کے متبع اور پیروکار بن جائیں۔

کیونکہ خدا کی قتم تم پر بیہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چک ہے کہ وہ برا شبداللہ عز وجل کے نبی اور رسُول ہیں اور شخصی بیہ وبی نبی میں جنکو تم تو رات میں لکھ باتے ہو۔اگر ایمان لے آؤ کے تو تمھاری جان اور مال بیچے اور عور تیں سب محقوظ ہو جا تیں گے۔

فوالله لقد تبین لکم انه لنبی مرسل وانه للذی تجدونه فی کتاب کم فتأمنون علی دمائکم واموالکم وابناء کم ونساء کم۔

بنی قریظ نے کہا کہ جم کو یہ منظور نہیں۔ ہم اپنادین نہیں چھوڑیں گے۔ کعب نے کہالچھا اگر یہ منظور نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کوئل کر کے بے فکر ہوجا وَاور شمشیر کیف ہوکر ہو رہ ہمت اور تن دی کے ساتھ محمد (یالی نظیما) کا مقابلہ کرواگر ناکام رہ ہو بچوں اور عورتوں کا کوئی خم نہ ہوگا اور اگر کامیاب ہو گئے تو عورتیں بہت بیں ان سے بچے بھی پیدا ہوجا کیں گے۔ بنوقر یظ نے کہا بلا وجہ عورتوں اور بچوں کوئل کر کے زندگی کا لطف بی کیا ہوجا کی سے ہے۔ کہا۔ لیس اگر یہ منظور نہیں تو تیسری بت یہ ہے کہ آئے ہفتہ کی شب ہے جب نہیں کہ محمد اور ان کے اصحاب نافل اور بے خبر ہوں اور جماری جانب سے بایں وجہ مطمئن ہوں کہ یہ دن یہ وہ کے زو کہ ایک اس بے خبری اور غفلت سے بایں وجہ مطمئن ہوں کہ یہ دون یہود کے زو کہ کے تاملانوں کی اس بے خبری اور غفلت سے یہ نفع اٹھا ؤ کہ رکا کیک ان پر شب خون مارو، ہو قریظ نے کہا ہے کعب خبری اور خور بنائے گئے خبری اور جمکوای کا تحکم ویت ہے ،الغرض بنوقر بظہ نے کعب کی ایک بات کو نہ مانا۔

ابولہابہ بن عبدالمئذ رضی المدعنہ ہے بی قریظہ کے صلیف نہ تعدقات تے اس لئے ان کو سیامید بھوئی کہ شایدہ وہ اس آڑے وقت میں بھاری کوئی مدد کر سیس اس بھا پر بنو قریظہ نے رسول المد بھی تھیں ہے۔ درخواست کی کہ ابولہا بہ تصافیف کو بھارے پاس بھیج و یہ تا کہ بھم ان سے مشورہ کریں آپ نے ابولہا بہ وصافیفہ کھیا گئے اور بور تیں آپ نے ابولہا بہ وصافیفہ کے تعمر ابوب بہ کادل بھر آیا۔ بنو قریظہ نے جب اُن سے بیخ اور بور تیں ان کودیکھ کرروئے گئے بید یکھ کر ابوب بہ کادل بھر آیا۔ بنو قریظہ نے جب اُن سے بید دریافت کیا کہ کیا بھم رئول المدید بی توجھ کے تھم کومنظور کرلیں اور آپ کے فیصلہ پر داخی بوج کی میں۔ ابولہا بہ رفتی اندائی تھی ہے کہ بہاں بہتر ہے لیکن طبق کی طرف اشارہ کرے بتایا کہ بوج کئے جاؤگے ، رئول المدید بی بہتر ہے کہ بہاں بہتر ہے لیکن طبق کی طرف اشارہ کر کہ بتا یک میں بنچ اور اپنے کو ایک ستون سے با ندھ دیا ، ابولہا بہا بی جگہ ہے ابھی ہے دہلی سے مید بوری میں بہتے اور اپنے کو ایک ستون سے با ندھ دیا ، ورشم کھائی کہ جب تک اللہ عبد کی کہ میں بہتے اور اپنے کو ایک ستون سے با ندھ دیا ، ورشم کھائی کہ جب تک اللہ عبد کی کہ تی کہ بی تھی نے مید کی کہ بھی نہ دیکھوں گا اور جس شہر میں انداورا سے کہ رئول کی خیانت کی عبد کی کہتی نہ دیکھوں گا اور جس شہر میں انداورا سے کہ رئول کی خیانت کی سے عبد کی کہتی نہ دیکھوں گا در مول اللہ میں تی تی تی ارشاد فر مایا آئر وہ سیدھا عبد کی کہتی نہ دیکھوں گا۔ رسول اللہ میں تو جب خبر بوئی تو یہ ارشاد فر مایا آئر وہ سیدھا

میرے پاس آب تا تو ہیں اس کے لئے استغفار کرتا کیکن جب وہ ایسا کرگز را ہے تو ہیں اس کو اپنے باتھ سے نہ کھولوں گاجب تک اللہ عز وجل اس کی تو بہنازل نیفر مائے یا بالآخر مجبور ہوکر بنو قریظ اس پر آ ، دہ ہوئے کہ رئول اللہ بھولائی جو تھم دیں وہ ہمیں منظور ہے جس طرح نزرج اور بنو فضیر میں حلیفا نہ تعتقات تھے، اسی طرح اول اور بنو قریظہ میں حلیف نہ تعتقات تھے اس سے اول نے رئول اللہ بھولائی ہے درخواست کی کہ خز رج کے حلیف نہ تعتقات تھے اس سے اول نے رئول اللہ بھولائی ہے درخواست کی کہ خز رج کے اللہ میں پر حضور نے بنی فضیر کے س تھ جو معاملہ فرمایا اس طرح کا معاملہ ہماری استدہ پر بنو قریظہ کے ستھ فرہ نہیں ۔ آپ نے ارش وفر مایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تھی رافیصلہ تم بی میں کا ایک شخص کرد ہے انھوں نے کہایا رسول استد سعد بن می ذبحو فیصلہ کردیں وہ ہمیں منظور ہے سعد بن می ذرضی استد عنہ جب خندق میں زخی ہوئے تو رئول اسٹہ بھی تو یہ فرین ایک خیمہ لگوا دیا تھا کہ قریب ہوئے تو رئول اسٹہ بھی تو یہ فریا ان کے باانے لئے مجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا دیا تھا کہ قریب سے ان کی عیادت کرسکیں ان کے باانے کے کے آخری بھی تھی اللے نہیں ایک خیمہ لگوا دیا تھا کہ قریب ہوئے تو رئول اسٹہ بھی تو یہ فرمایا کے میں اللی میں تک کے انہ اللہ کی میں اللہ نامیا کہ میں آئے دمی بھی تو یہ فرمایا کے جب آپ قریب بھی تو یہ فرمایا کے میں اللہ نامیا کہ میں اللہ نامیا کہ میں اللہ کے میں اللہ نامیا کہ میں اللہ کے میں اللہ کے میں اللہ کی میں اللہ کے میں اللہ کے میں اللہ کے میں اللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کے میں اللہ کے میں اللہ کے میں اللہ کے میں آئے کہ کی انہ کے انہوں قو میں اللہ کی میں کے انہ کے اس کے اس کی کے انہوں کے انہ کے انہ کے انہ کے میں اللہ کی میں کے انہ کے انہ کے انہ کی کے انہوں کے انہ کے انہ کے انہ کی کے انہوں کے انہ کے انہ کے انہ کی کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی کی کے انہوں کی کو کے انہوں کے ا

سعد جب اتارکر بنی و یے گئے تو آپ نے ارش دفرہ یا کہ ان لوگوں نے ابنا فیصلہ تیرے سیر دکیا ہے سعد نے کہا میں ان کی بابت سے فیصلہ کرتا ہوں کہان میں کے لڑنے والے لیعنی مرد قبل کئے جا کمی اور عور تیں اور نئے اسیر کر کے لونڈی اور غلام بنالئے جا کمی اور اُن کا تمام مال واسب مسمی نول میں تقشیم کیا جائے آپ نے ارشاد فرمایا ہے شک تونے اللہ کے تعکم کے مطابق فیصلہ کیا۔

بعدازال حضرت سعد رَضْفَانتُهُ تَعَالَيْ مِنْ مِيهِ وعاما نَكَى \_

بعد رس مرس عدر معلوم ہے کہ جھ کواس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیر ہے رسول کو جھٹلایا اور حرم سے اس کو نکا ا۔ا ہے اسلامیں گران کرتا ہوں کہ تو نے ہمار ہے اور ان کے مامین لڑائی کو ختم کردیا ہے۔ پس اگر قریش سے ابھی لڑنا افلی ہوں گرقی ہے ابھی لڑنا افلی ہے تی گرفتم کردیا ہے۔ پس اگر قریش سے ابھی لڑنا افلی ہوئے گرفتم کردیا ہے۔ پس اگر قریش سے ابھی لڑنا اللہ کو فتم کردیا ہے۔ بین اشراع کو فتر کی ڈاہ میں اُن سے جہاد کروں اور اُس تو نے اور اُل کو فتم کردیا ہے۔ بن بشنام ، جا بس کہ اب بدایدوا نہدید جا میں ہوا ا

\_البدلية والنهاية: ٢٠٠٥ جس ١٢٨

ہے توال زخم کو جاری کردے اورای کومیری شبادت کا ذریعہ بنادے۔ وَ عَا کاختم کرنا تھا کہ زخم جاری ہوگیا اورای میں وفات یائی۔ اِنَّالِلْهِ وَإِنَّاۤ اِلَیْهِ رَاجِعُو نَ۔

اورستر بزار فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے جواس سے بل کہی آسان سے نازل نہوئے بھوار سے بل کہی آسان سے نازل نہوئے نتے (ذکرہ ابن عائذ ورواہ البز ارواسنادہ حید ) یا جنازہ میں سے کی نے اس بارے میں پیشعر کہا ہے! جن نچا نصار میں سے کی نے اس بارے میں پیشعر کہا ہے! وسنا اھتی تا عوش اللّل مین موت ھالك

وما اهمز عرس البله من موت هالك سمرو

(استعاب لابن عبدالبرس ۱۳ ج برتر جمه سعد بن معان بعن ندهائی) جم نے سوائے سعد بن معاذ کے اور تسی مرنے والے کے لئے بھی نہیں سنا کہ عرش خداوندی اس کے مرنے ہے ہلا ہو۔ اور ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی والند سجانہ تعاق اعلم (روش الا نف ص ۱۹۳ ج۲)

کی تھی اور جومصیبت ان کے لئے لکھ دی تھی وہ پُوری ہوئی ہے دیکھکر جی بیٹھ گیا اور اس کی گرون ، ری گنی عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کوئی عورت قبل نہیں کی گئی جس کا میچرم تھا كەاس نے كو تھے سے چكى كايات كراياتھ جس سے خلاد بن سويد رافتانداد تا شہيد ہوئے ابن ہشام کہتے ہیں کہاس عورت کا نام بُنانہ تھا۔ تھم قرظی کی بیوی تھی۔ (عیون الاثرص ۸۷،ج۲) تر مذی نسائی ۔ابن حبان میں حضرت جابر ہے باسناد سیجے مروی ہے کدان کی تعداد جار سوتھی اور سبایا بنی قریظہ یعنی قیدیوں کوفروخت کرنے کے سے نجداورش م کی طرف بھیجا گیا اوران کی قیمت ہے گھوڑ ہے اور ہتھیا رخریدے گئے اور جو ، ل داسباب بنی قریظہ ہے غنیمت میں ملاتھاوہ مسلمانوں پرنفسیم کیا گیا۔ا،

بنی قریظہ کے واقعہ میں القد تع کے نے بیآ یتیں نازل فرمائی۔

وَأَنْهُ زَلَ اللَّذِيْنَ ظَامَ وُوهُم مِينَ } اورجن الله كتاب في ان كى مددكي هي الله أهُل الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ \$ تعالى في ال كوان كَقلعول عيني وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ } أتارديا اوران كه دلول من تمه رارعب فَرِينَهُا نَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا وَّ ﴾ والديايك كروه كوتم قُل كرت تصاور أَوْرَثَ كُمُ أَرُضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ أَلِيكُرُوه كُوتِيدَكِرَتَ تِصَاوراللهِ فِي كُو وَأَمْ وَاللَّهِ مِ وَأَرْضًا لَّهَ تَطَوُّهَا } وارث بنايان كى زمين كا اور ان ك وَ كَسَانَ السَّلَهُ عَسَلَى كُلُّ شَيٌّ ﴾ تحمرول كا اور ان كے مالوں كا اور اس زمین کا جس برتم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھااوراللہ ہر چیزیر قادر ہے۔

قديرًا۔ ك

متعبيه: بن قريظه كے متعلق حضرت سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه كا فيصله ميس تورات کے مطابق تھ جس بران کا ایمان تھا۔ چنانچہ تو رات سفرا سٹناء باب ستم آیت دھم میں ہے۔ جب تو کسی شہر کے پاس اڑنے کے لئے آئینچے تو پہلے اس سے کا پیغ م کر۔ اگر وہ کے منظور کرے اور تیرے کئے درواز ہ کھول دے تو ساری خلق جواس شہر میں یا کی جائے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی اوراگر وہ تجھ ہے کے نہ کرے بلکہ تجھ ہے جنگ کرے

تو تواس کا محاصرہ کراور جب خداوند قد وئل تیرا خدا اُسے تیرے قبضے میں کردے قروہاں کے نمر مرد کو تدوار نے قبل کر مگر عور تول لے اور لڑکول اور مواشی کو اور جو پچھاس شہر میں ہوائ کا سارا وٹ اپنے لئے لے اور تواپنے وشمنوں کی لوٹ کو جو خداوند تیرے خدانے تجھے دی ہے کھائیو۔ مل

MIA

اور ابول بوصل ننهُ تعالى مسجد كے ستون سے بندھے ہوئے تھے صرف نماز اور قضاء حاجت کے سئے کھول دیئے جاتے تھے۔ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں ای طرح رہوں گا یہاں تک کہ مرجاؤل یا اللہ عزّ وجل میری توبہ قبول فرمائیں چھروز کے بعد سحرکے وقت ان کی تو بہ نازل ہوئی۔اس وقت رسُول اللّه مِنتِقَافِیمِ حضرت ام سمہ کے گھر میں تنے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ سے اجازت لے کران کو بشارت سن کی اور مبارک یاد دی۔ مسلمان دوڑ ہے کہ ان کو کھولیں۔ ابولیابہ تضیافتاً عَالَیُّ نے کہا میں قسم کھا چکا ہول کہ جب چنانچہ آب جب صبح کی نماز کے لئے تشریف لائے تو خود دست مُبارک سے ان کو کھو ا۔ تکتہ: ابوبابہ رضی اللہ عند برندامت کی کیفیت حاری ہوئی کے آیے آپ کومسجد کے سنون ہے باندھ ڈا ا اور شم کھائی کہ جب تک میری تو بہ قبول نہواور رئول ابتد شق علیہ خود ا ہے دست مبارت ہے " کرنہ کھولیں اس وقت تک اس ستون ہے بندھار ہول گا اگر جیہ میری موت به جائے بیدایک خاص کیفیت اور خاص حالت تھی جوبھی بھی خداوند ذ والجلال کے بین و محلصین برط ری ہوتی ہے اس کو اصطلاح میں حال کہتے ہیں جس کو امتداور اس کے رسُول نے پیندفر مایاحق جل شہندنے ابولیا ہے ہورے میں بیآیت نازل فر م کی ۔ نِیَا اُیْھا الَّـذِيْنَ الْمَنُوُ الاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوْآ اَمَا نَاتِكُمْ وَٱنْتُمْ تَعُلَمُونَ السي الخسر الآيات س اوران كي توبك باركيس يآيت نازل بوئي وَالْخَسرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّالْخَرَ سَيّاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِ مَ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اوله بين ون تكم مجدك متون عي بنده رب العنى ان سب كوا يناقدام وركنيز بناوا المعلى الله كلكو المسلم المعالى وتكلوا ملا عَبِمَتُم خلالاً طيباً ١١ -٣ يسوره اللهاب آية علما

جب آیت نازل ہوئی خود نبی کریم عدیہ الصواق والتسلیم مسجد میں شریف لے گئے اور ابول بابہ کو بشارت سُنائی اور خود دستِ مبارک سے ان کو کھولا۔

معلوم ہوا کہ جوش محبت میں اس قتم کے احوال اور کیفیات کا طاری ہونا عندالقداور عند الرسول سخسن اور پسند بدہ ہے اس کا نکار کسی طرح مناسب نہیں ایسی کیفیات اور حالات کا طاری ہونا عقلاً عشق اور مجبت کے لوازم میں ہے ہے جولوگ حضرات صوفیائے کرام کے حال اور وجد کے منکر ہیں گمان ایس ہوتا ہے کہ ان کا دل جوش مجبت ہے خالی ہے، جب آ می کو جوش آتا ہے تو اپنا ہوش نہیں رہتا ہانڈی کے نیچے جب آگ زیادہ ہوگ تو اُبال کا آٹالازمی امرے بہر حال وجد اور حال کا اُٹاکارنام مکن اور محال ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی القدعنہا کی براءت کے بارے میں جب آیات قرآنی کا نزول ہوا تو صدیق اکبرنے عائشہ صدّیقہ ہے کہا کہ اے بیٹی اُٹھ اور نبی کریم ﷺ کاشکریہ اَوا کر عائشہ صدّیقہ نے کہا:۔

انالا اشكر الاديى في من قوسوائ فداكي كاشكرنه كرول كي

میہ کھی شکر اور وجد کی ایک کیفیت تھی کہ ضداوند ذوالجلال کے اس ہے مثال انعام کود کھے

کرای سرور طاری ہوا کہ اس نے اس قرحہ مختور بنا دیا کہ نبی اکرم بھی ہیں گئی ہے شکر یہ ہے بھی

انکار کردیا اور آنخضرت بیلی ہے اس پر انکار نہیں فر مایا معلوم ہوا کہ صاحب حال معذور

ہورند درحقیقت بیسب آس حضرت بیلی ہیں گئی زوجیت کی برکت تھی نزول براءت کی وجہ

ہے ورند درحقیقت بیسب آس حضرت بیلی ہوگئی اس حالت میں بیکلمات زبان سے نکل

ہے عائش صدیقہ پر ایک شکر کی کیفیت طاری ہوگئی اس حالت میں بیکلمات زبان سے نکل

گئے۔ (ہداتو ضیح ماافادہ اشیخ عبدالحق الحجة شالد حلوی فی مدارج المنبوق)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاحضرت زينب سے إيكاح

ای سال یعنی دوی ش آن مفرت بین تا مفرت زینب بنت بحش سے نکاح فر مایا۔
قال قتادة والو اقدی و بعض قاده اور واقدی اور بعض علماء مدینه کا قول بیا السمدینة تزوجها علیه مخضرت بین تا تفایل السمدینة تزوجها علیه

السلام سنة خسس زاد ليست هيش ثاح كيااور بعض في ال بعضهم في ذي القعدة قال الحافظ البيهقي تزوجها بعد بنى قريظة وقال خليفة بن خياط وابوعبيدة وسعمرين المثنى وابن مندة تزوجها سنة ثلاث والاول اشهر وسو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من اهل التاريخ- البداية والنهاية ص١٣٥ ج٣

يربياضا فدكيا كهاه ذي قعده مين كيااورامام بیمقی فرماتے ہیں کہ حضرت زینب سے نکاح بعدغزوہ بی قریظہ کے کیا اور خلیفة بن خياط اور الوعبيدة اورمعمر اور ابن منده ميه کتے ہیں کہ سمھیں نکاح کیا اور مہلا قول یعنی <u>ه ه</u>یش نکاح کا ہونا یمی زیادہ مشہور ہے اور اس کو ابن جر مراور بہت ہے مؤرفین نے اختیار کیا ہے۔

حضرت زینب کے نکاح کامفضل قصہ انشاء التد تعالے ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔

### نزول حجاب

اور حضرت زینب بی کے ولیمہ میں آیت حجاب نازل ہوئی لیعن بیآیت کریمہ وَاذَا سَ أَلْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَسُنْلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ بِيهِ رَوَاحِزابِ كَآيت ب ال آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں کہ عورت ایسے تحص کے سامنے نہ آئے کہ جس سے اس کا نَكَاحَ جِائِز ہواور سورة تُور مِين جوآيتين نازل ہو ميں يعنی قُلْ لِللَّمْ وَمِنَاتِ يَغْضُصُونَ مِنُ أَبُصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنُهَا الى قول اليُعَلَمَ مَايُخُفِينَ مِنُ زِيْنَتِهِيَّ- بِيآيتِينَ وربارهُ مَرْعُورت نازل موتين بي آیات سُتر کہایاتی ہیں یعنی بدن کے کتنے هفته کو ہروقت مستوراور پوشیدہ رکھنا ضروری ہاور بدن کے کتنے حصہ کو گھلا رکھنا جائز ہے مثناً گھر میں چبرہ اور ہتھیدیوں کا ڈھکٹا واجب ہیں ان اعضاءكوا كرمروقت گھر ميںمستورر كھنا واجب اور فرض ہوتو دشوارى ہوجائے اس كاييمطلب

نہیں کہ جس کے سامنے جا ہے کھول لیا کرو۔اگر چبر کھولنے کی سب کے سامنے اجازت ہو پھر تجاب اور پر دہ کا تھم نازل کرنے ہے کیا فائدہ ہوا۔اس کی تفصیل بھی انثاء اللہ حضرت زینب ہی کے قصہ میں آئے گی۔

## سنھ سربیر محمّد بن مسلمهٔ انصاری رضی الله عنه بسوی قرّ طآء لے امحرم الحرام لیے

\*امحرم الحرام آھے کور سُول اللہ مِلِقَ عَلَيْهِ نَے تمیں سواروں کو مخملہ بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عندی سرکردگی میں قُرُ طاء کی جانب روانہ فر مایا۔ جاکران پر چھاپہ مارا۔ دس آ دمی قبل ہوئے باقی بھاگ گئے۔ ڈیڑھ سواونٹ اور تین ہزار بکر یاں غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ سب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں دن کے بعد ۲۹محرم کو بدلوگ مدینہ پہنچ شس نکال کر مال غنیمت آپ نے خاتمین پر تقسیم فر مایا تقسیم خزائم میں ایک اُونٹ کودس بکر یوں کے معادل قرار دیائے۔

صحیح بخاری میں ابو بُر رہ وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بےلوگ سر دار بنی حنیفہ تمامہۃ بن اُٹال کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائے آپ نے اُن کومسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا تھم دیا۔ (تا کہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں بجز و نیاز کا نظارہ کریں جن کے دیکھنے سے خدایا و آتا تھا اور ان کے مل کو دیکھکر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی۔ اُن کے انوار و برکا ت اندر بی اندر دلول کی ظلمتوں اور تاریکیوں کوصاف کرتے تھے)

رسُول الله وَالصَّفَظَيَّةِ جب ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا اے ثمامہ میری نسبت تھارا کیا گمان ہے ثمامہ نے کہ میرا گمان آپ کے ساتھ اچھا ہے۔

ال فرطاً وتبیداً بی بحری ایک شاخ ب مدید منوره سات ول کراست بر ب مقام رضرب می رج تھے۔ ۱۲ زرقانی ص ۱۲۳ ج ۲ کے طبقات این سعد یے ۲ می ۵۲ ک

تنعم على شاكر وإن كنت أ عجول كالمتحق إوراكراندم واحمان تسريد السمال فسدل سنه أفرما نيس توايك شكر كزار يرانعام واحمان ہوگا اور اگر مال مطلوب ہے تو جتنا جا ہیں حاضر کروں۔

ان تبقتيل نقتل ذادم وإن تنعم أارَّآبِ تَلَّ كُرِي تُوايكُ فُوني كُولِّل كري

رسُولِ اللَّه ﷺ مَن كر خاموش كزر كئے دوسرے روز پھر ادھر ہے گزرے اور ثمامہ ے دریافت فرمایا اے تمامہ میری سبت تمھارا کیا گمان ہے۔ ثمامہ نے آپ کا تلطف محسول کر کے بہلااور تیسراجملہ حذف کردیااور صرف اس قدر کہا۔

ان تنعم تنعم على شاكر ألا احبان فرمائين تو ايك شكر گزارير

آپ سُن کر پھرخاموش گزر گئے ، تیسرے روز پھراس طرف ہے گزرے اور وہی سوال فرمایا تمامہ نے کہامیرا گمان و بی ہے جومیں کل عرض کر چکاہوں۔

آئ شمامه في ان تستعم تنعم على شاكر كوبي صدف كرويا وراينا معامه آب کے خُلُق جمیل اور عفو وکرم پر چیموڑ ویا۔ آپ نے صحابہ ہے می طب ہوکر فرمایا ثمامہ کو کھول دو۔ ابن المنی کی روایت میں ہے کہ خود ثمامہ سے آپ نے بیفر مایا۔

قد عفوت عنك يا ثمامة لل المثمامة الم المثمامة المحكومعاف كياورآزاد

ثمامہ نے رہاہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نخستان تھا وہاں جا کرعسل کیا اور پھرمسجد مِينَ ٓ عَاوِرَكِهِا لِهُ هَدُانَ لَا آلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُانًا مُحَمَدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ

ادرآ پ سے مخاطب ہوکر کہا اے مخمند اس سے پیشتر آپ کے چبرہ سے زیادہ کوئی چبرہ تجھکو دینا میں مبغوض نہ تھا اور آئ آپ کے جبرہ سے زیادہ روئے زمین پر کوئی چبرہ مجھکو محبوب اور بیا رانبیس اوراس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھکومبغوض نہ تھ اور سنی سب ہے زیادہ آپ ہی کا دین مجھ کومحبوب ہادر آپ کے شہر سے زیاہ ہ کوئی شہر مبغوض نہ تھا اور آئ آپ کے شہر سے زیاد و مجھ کو کوئی شہر مجبوب نہیں میں عمرہ کے ارادہ سے جارہا تھا

کہ آ ہے کے سوار مجھکو گرفتار کرلا ہے اُب جوار شاد ہو۔ آ ہے نے ان کوعمرہ کرنے کا تھم دیا اور بثارت دی۔(لیعنی تم سیح اور سلامت رہو کے کوئی تم کو ضرر نبیں پہنچا سکے گا)

ثمامه تفحًا فَنْهُ مَّعَالِينَ جب مكه مسيح توكسي كا فرنے كہا كه ثمامة توبيد بن ہوگيا ثمامه في کہا۔ ہر گزنہیں میں تو رسول اللہ بھی ایک ساتھ مسلمان ہوگیا ہوں لیعنی میں بے دین نہیں ہوگیااس لئے کہ گفر اورشرک کوئی دین نہیں بلکہ لغواور بیبودہ خیال ہے بلکہ میں تو اللہ کامطیع اور فرما نبر دار بندہ ہوگیا ہوں اورایئے آپ کواس کے حوالہ اور شیر دکر دیا ہے۔ خدا کی قتم میں بھی تمھارے مذہب کی طرف رجوع نہ کروں گا ورخوب سمجھ لو کہ بمامہ ہے جوغلہ تمھارے اجازت دیں ثمامہ نے بمامہ پہنچ کرغلہ کا آنا بند کردیہ قریش نے مجبور ہوکر آپ کی خدمت میں عریضہ نکھا کہ آپ تو صلہ رحی کا تھم دیتے ہیں۔ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں آپ تمامہ کولکھ مجیجیں کہ نلہ بھیجنا بدستور جاری کر دیں آپ نے تمامہ کو کھوا کرروانہ فرمایا کہ غلبہ نہ روکیں۔ ( بخارى شريف فتح البارى ١٨ ج٨ باب ولدى عديد )

مسئلہ: جو تحض اسلام میں داخل ہواس کے لئے مسلمستیب ہے ( کذافی فتح القدري) تمامة بن أثال رضى المتدتعائے عند فضلا وصحابه میں ہے تھے رسول المتدر القائمة لا كى و ف ت كے بعد جب اہل ممامر تد ہوئے اور مسیمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عندنے بدآیتی لوگوں کے سامنے تلاوت فرہ تمیں۔

بسم الله الرَّحمن الرَّحِيم ويكاب الماري في به أس الله وانب خَمْ تَسْزِيْلُ الرُّكْتَابِ مِنَ اللَّهِ ﴾ ٢ جو فالب ب قبول كرنے والا اور العَزير الْعَلِيم عَافِر الذُّ نُب إلى مُحرمون كو يخت مزادين والداور دوستون كو وَقَابِلَ النَّوْبِ شَدِيدٍ الْعِقَابَ لَ بِرُ النَّانِي مِن والاياس كَمُوا كُونَي معبود

ذِي السَّطُّولِ لا إلنه إلا هُوَ إلَيْهِ أَنْ نبين اي كَافِرف لوث رَسب كوج نا ــــ المصيرة ل

اور بعدازال لوگول ہے مخاصب ہوکر پیفر مایا بھا، انصاف تو کرو کہ اس کا م معجز نظام کو مسيلمه كذاب كے مذيان سے كيانسبت.

حضرت ثمامہ رضی ابتد تعالے عنہ کے حقّ نہیت اور اخلاص میں ڈویے ہوئے پہ کلمات اٹر کر گئے تین ہزارا وی مسیلمہ کذاب کا ساتھ چھوڑ کرا غوش اسد میں آ گئے۔ (زرة في سهماج)

نے لوگوں کومسیلمہ کذاب کے انتاع ہے رو کا اور پیفر مایا

وانه لمشقاء كتبه الله عزوجل أ أتمين كبين أوركانام ونثان نبين البت تحقيق عبلبي من اخذ به منكم وبلاء 🕽 بيشقاوت اور بدنختي ہے جس كوالله عزوجل على من لم ياخذ منكم يا إلى في ال الوكول كون مي مكرديا ب 🕻 جنھوں نے اس کوقبول کیااور

اياكم وامرا مظلما لا نور فيه أ اللوكوتم الين كواس تاريك امرت بجاؤ بني حنيفة-

ا بتلاءاورامتی ن ہےان لوگول کے تق میں جنھوں نے اسے اختیار کیااے بی حنیفہ اس نصيحت كوخوب سمجھ لو۔

کیکن حضرت ثمامہ نے جب بید یکھا کہ نصیحت کارگرنہیں ہوتی اورلوگ کثرت ہے اُس کے متبع ہو گئے۔توجومسلمان ان کے ساتھ تھے اُن سے فرمایا خدا کی قتم میں اس شہر میں ہر مرز نہ رہوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابتد تعالے نے ان لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کیا ہے جو میرے ساتھ چلن جاہے وہ جے۔ ثمامہ دیجنانئه تعدی مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور جا کر علاء بن حضری دکھی ڈنندُ تعالیجۂ کے سماتھ مل گئے اوراس بارے میں حضرت ثمامہ نے پچھاشعار کیے

> دعانا الى ترك الديانة والهُدئ مسيلمة الكذاب اذجاء يستجع

مسیمہ کذاب نے ہم کو دین اور مدایت کے چھوڑنے کی طرف بلایا جس وقت کہوہ کاہنوں کے ہے جمع کہنا تھا۔

فياعجبا من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغيّ والغيُّ اشنع

تعجب ہے ان لوگوں سے جنھوں نے اس کے اتباع سے گراہی کا راستہ اختیار کیا حالانکہ گرابی بہت بی بُری چیز ہے۔ ( کذافی الاستیعاب لابن عبدالبر۔ ترجمہ ثمامةً)

# غزوه بني لحيان

#### ربيع الاقراس ع

کیم رئیج الاقول الدیوکوآپ نفس نفیس عصم بن ثابت اور ضبیب بن عدی اور دیگر شهداء رجیع کابدلہ لینے کے لئے دوسوسواروں کو ہمراہ لے کرروانہ ہوئے۔ بنولیمیان آپ کی خبر پاتے ہی ہما گ کر پہاڑوں میں جاچھے ایک دوروزیہاں قیام فر مایا اوراطراف وجوانب میں جھوٹی چھوٹی مہمیں روانہ کیس جن میں ابو بمرصد بق رضی القد عنہ کو بھی دی سوار و سے کرروانہ فر مایا۔ بلا جدال وقال آپ والیس ہوئے اور زبان مبارک پرید کلمات تھے۔ آیبون تسائیہ وُن عالیہ عنہ و عثاء السفر و کا بة المنقلب عابد و فرق الدمنقلب و سوء المنظر فی الا هل والمان۔

(طبقات ابن معدص ۲۵ تج ۲ زرقانی ص ۱۲۲ ج۲)

## غزوهٔ ذی قُرُ د

#### رئيع الاقل البيط

ذی قرز دایک چشمہ کا نام ہے جو بلاد غطفان کے قریب ہے رسول القد بھی ہے۔ کی اونمٹیوں کی جراگاہ تھی۔ عبدالرحمن بن عید بن حصن فزاری نے چالیس سواروں کی ہمرابی ہیں اس جراگاہ پر چھا بہ مارااور آ ہے کی اونٹیناں پکڑ کر لے گیا۔ ابوذررضی القد عنہ کے صاحب زادے کوجو اونٹیوں کی حفاظت پر متعقین ہے ان کو آل کرڈ الا اور ابوذررضی اللہ عنہ کی ہیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ سامیۃ بن اکوع اطلاع ملتے ہی ان کے تعاقب میں ردانہ ہوئے اور ایک ٹیلہ پر کھڑ ہے۔ سامیۃ بن اکوع اطلاع ملتے ہی ان کے تعاقب میں ردانہ ہوئے اور ایک ٹیلہ پر کھڑ ہے۔

ا اس غزوہ کی کارٹی میں اختان ف ہے، ابن سعد کہتے ہیں کہ بیغز وورئی اول سابھ میں مو وامام بی رئی رہمہ اللہ غربات میں کہ سے پیش غزوہ خیبر سے تین روز مہلے ہوا تگرتم موجوع اس پر شغنق ہیں کہ بیغز وو البھ حدید ہے ہمیں ہوا تفصیل سیلے فئے کہاری سے ۱۳۵۴ نے کے مراجعت کریں۔ ہوکریاصباصہ کے تین نعرے لگائے جس ہے تمام مدینہ گونج اٹھا۔ سلمۃ بن اکوع بڑے تیر انداز تھے، دوڑ کران کو پانی کے ایک چشمہ پرجا بکڑا۔ ان پر تیر برساتے جاتے تھے اور بیشعر پڑھتے جاتے تھے۔

انے ابسن الاکسوع والیہ وم السرضع میں اکوع کا بیٹا ہوں ، اور آج کے دن معنوم ہوجائے گا کہ کس نے شریف عورت کا وُ دوھ پیاہے اورکون کمینہ ہے۔

یہاں تک کہ تمام اونٹنیاں اُن ہے چھڑالیں اور تمیں یمنی جاِوریں اُن ہے ا مگ حجینیں۔

ان کے جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ پانسو یا سات سو مدمی لے کر روانہ ہوئے اور تیزی ہے مسافت طے کر کے وہاں پہنچے اور آپ اُپنے روانہ ہونے سے بہلے بھی چند سوار روانہ فرما چکے ہتے ، ان لوگوں نے پہنے بہنچ کر اُن کا مقابلہ کیا۔ دو آ دمی مشرکیین میں کے مارے گئے ایک مسعد ق بن حکمہ جن کو ابوق دق فر کا فائد کتا گئے نے قبل کیا اور دوسرا اب ان بن عمر جس کو عکاشتہ بن محصن فونی فند گئا گئے نے قبل کیا اور مسمانوں میں سے محرز بن نصلہ رضی اللہ عنہ جن کو القب اخرم لے سے مجاز الرحمن بن عیدیئے کے باتھ سے شہید ہوئے۔

سلمة بن الوع ن سبك فدمت مين آكر عرض كيايا رسول الله مين ال كوفلا به جله بياسا حجوز آيا بول الرسو وم مجهكول جائين توسب كوكرفتار كراد وك آپ ن فرمايا بياسا حجوز آيا بول الرسو وم مجهكول جائين توسب كوكرفتار كراد وك آپ ن فرمايا يا ابن الاكوع ملكت فاستجع على إلى السابان الوع جب تو قابو پائي تونزى كر ممثر كين شكست كها كر به ك من رسول الله بين المائية ايك شبانه روز و بين مقيم ر ب اور صدوة الخوف بينه مي اوريا نج ون كے بعد مدينه واليس بوئے ۔ (زرق في ص ۱۵۳ ج۲)

# سرية عكاشته بن محصن رضى الله عنه بسوى عَمْرُ إ

ای ماہ رہنے الاوّل میں رسول املہ بلی نظر نے عکاشتہ بن محصن کو جالیس آ دمیوں کے ہمراہ غمز کی جانب روانہ کی لیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ گئے جب وہاں کوئی نہ مدتو شجاع بن وہب کو ادھراُدھر تلاش میں روانہ کیا قرائن سے ان کوان کے مویشیوں کا پچھ پتہ نہ چلا انھیں میں کا ایک شخص ان کے ہاتھ لگ گیے ،اُس کو پکڑیا نے اور اس سے پتہ دریافت کیا ، وہاں پہنچ کر چھا یہ مارادوسواونٹ غنیمت میں ملے۔ (طبقات ابن سعد ص ۱۲ ج۲)

# سرية محمّد بن مسلمه رضى الله تعالى عنه بسوى ذى القَطّه ٢٠

رئے الآخر آجے میں رسول اللہ بھوٹھ نے محمد بن مسلمہ کو دی آ دمیوں کے ساتھ ذی القصہ کی طرف بن تغلبہ اور بن غوال کے مقابلہ میں روانہ فر ہایا۔ رات کو پہنچے اور پہنچ کر سوگئے نفیم پہاڑوں میں حجب گیا۔ جب بیسو گئے توسوآ دمیوں نے آکر شب خون ہارااور سبب کوشہ پدکر ڈالا محمد بن مسلمہ ذخی ہوئے ان کومر دہ ہمجھ کر چھوڑ کر چھے گئے ،ایک مسلمان ادھر سے گڑ رااور محمد بن مسلمہ کی لاش کو اُٹھا کرمد بیندلایا۔

## سربيابوعبيدة بن الجراح سوى ذى القَطَّهُ

رسول الله ﷺ نان کا انتقام یینے کے لئے ابو عبیدہ کو جالیس آ دمیوں کے ہمراہ ذی القصد کی طرف روانہ فرمایا پہنچ کران پر حمدہ کیا شکست کھا کر بھاگ گئے ابو عبیدہ ان کے مولیثی پکڑلائے اور مدینہ والیس ہوئے اس کوسریے ذی القصدہ ٹانی کہتے ہیں۔

# سُر بيرجُمُوم

ریج الآخر <u>لے</u>رسول القد ﷺ نے زید بن حارثہ کو جموم کی ج نب جومدید سے جار المغز ایک پشمہ کانام ہے۔ السے علام کے فاصلہ پر ہے۔ الررق فی میل کے فاصلہ پر ہے، بن سلیم کے مقابلہ میں روانہ فر مایا، وہاں پہنچ کرایک عورت مل گئی جس نے ان کا پینڈ دیا۔ کچھ قیدی اور کچھاونٹ اور کچھ بکرییں وہاں سے لے کر دو دن کے بعد واپس ہوئے بیا

### سرية بعيص

#### جمادي الأولى البيط

رسُول اللّه ﷺ کو بیاطّلاع می که قریش کا ایک کاروان تجورت شام ہے واپس آر ہا ہے اس اطّلاع کے ملنے پر آپ نے زید بن حارثہ رضی اللّه عنه کوایک سوستر سواروں کے ہمراہ مقام عِنْص کی طرف روانہ فر مایا۔

سیمقام مدینہ سے چارون کے راستہ پر ہے، ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہال سے قریش کے تنجارتی قافلے گزرتے ہیں۔

مسلمانول نے پہنچ کرسب قافلہ دالوں کوگر فق رکرلیا اور ان کے تمام ، ل ومتاع پر قبصہ کرلیا سب کو لے کرمد پینہ حاضر ہوئے۔قید بول میں آپ کے دا، دا والعاص بن رہیج بھی منتھ ، آپ کی صاحبز ادی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور آپ نے بھی ان کو پناہ دی اور آپ کے جسی ان کو پناہ دی اور آپ کے ان کو پناہ دی اور ان کا مال واسباب واپس کیا ہے۔

حضرت ابوالعاص کی واپسی اوران کے اسلام کامفصل قصّه غزوهٔ بدر کے بیان میں گزر چکا ہے۔

#### سُر بیطَرِف (جادیالاً خری)

طُرِف ایک چشمہ کا نام ہے، مدینہ سے چھتیں میل کے فاصلہ پر ہے، زید بن حارثہ کو پندرہ آ دمیوں کے ساتھ بنی تغلبہ کی سرکو بی کے لئے اس چشمہ کی طرف روانہ فر مایا۔ غنیم بھاگ گیا اور زید بن حارثہ کچھاونٹ اور بکریاں۔ لے کرمدینہ واپس ہوئے ت

مع طبقات ابن معدج ٢٩،٥ م ١٢ يـ ١٣

البطبقات ابن سعد، جيم عهم ٦٢ يـ ١٣ زرتي في جيم عن ١٥٥

# سرية محلله

#### (جادى لأخرى ٢٩)

### سُر بيرُ وادى القرى المركي هـ (رجب هـ <u>اه</u>)

ہ ہ رجب میں زید بن حارثہ کو بنی فزارہ کی سرکو لی کے لئے وادی القری کی جانب روانہ فر مایا ، چندمسلمان شہید ہوئے اور زید بن حارثہ زخمی ہوئے۔

المحتمی وادی القری کے قریب موضع ہے جہاں قبید بُذام آباد ہے، بن سعدادر بن سیدانا ل کہتے ہیں کے بیمریہ جمادی الافری القری القری کے قریب موضع ہے جہاں قبید بُذام آباد ہے، بن سعدادر بن سیدانا ل کہتے ہیں کہ بید ہے جمادی الافری الفری الافری الفری الفری الفری الفری الفری الفری الفری الفری الفری المید موضع مدید منورہ ہے قریب ہے، شام کے داستہ میں بڑتا ہے ۔ الزرق فی ۱۵۸ سے بشام کے داستہ میں بڑتا ہے ۔ الزرق فی

### سُر بهُ دومة الجُنْدَلُ (شعبان ٢١١ع)

عبدائلد بن عمر صنى ائله عنهما ـ راوى مين كهرسول ائله بيلق عليه مسجد مين تشريف فرما تنهے \_ ابو بجراد رغمرا ورعثان اورعي اور عبدالرحمن بنعوف اورعبدالله بن مسعودا ورمعاذبن جبل اورجديفة بن اليمان اورا بوسعيد خدري رضي الله تعالى عنهم الجمعين اور دسوال مين ،سب آب كي بارگاه مين حاضر تھے کہا یک نوجوان انصاری حاضر خدمت ہوا۔اورسلام کر کے بیٹھ گیااورعرض کیا۔ يا رسول الله اي المؤمنين أ كم يا رسول الله سب عن ببتر كونسا افضل\_ المسلمان ہے۔ آپ نے فرہایا۔

جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔

🖠 کون مسلمان سب ہے زیادہ ہوشیار اور سمجھدارے۔

احسنهم اخلاقا بعدازاں اُس نے بیہوال کیا۔ فايّ المؤمنين أكُيّسُ

آپ نے فرمایا:

اکشرهم لیلموت ذکر او 🍹 جوسب ے زیادہ موت کو یاد کرنے اور اكثرهم استعداد اله قبل أن أ ركت والا اورموت آنے سے يہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے وا یا ہو ا نسے بی لوگ مجھداراور ہوشیار ہیں۔

ينزل به اولَئِك الاكياس-

انصاری نوجوان تو ساکت ہوگیا اور آپ مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا یا تج خصلتیں نہایت خطرناک ہیں ابتد تعالیٰ تم کواُن ہے پٹاہ دےاوران کے دیکھنے ہے محفوظ

(۱)۔ جس قوم میں بے حیائی تھتم تھ لا تھیل جائے تو اس قوم میں طاعون اور وہ بیاریاں تھیلتی ہیں کہ جو پہلے بھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔

(۲)۔ جوتوم نہ پاورتول میں کی کرتی ہے وہ قط سالی اور مشقتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلّط کر دیا جاتا ہے۔

(۳)۔ جوقوم اپنے مال کی زکوۃ نہیں کالتی ان سے بارش روک کی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل بارش ہےمحروم کردیئے جاتے۔

(۷)۔اور جوتوم اللہ عزّ وجل اوراُس کے رسُول کا عہد تو ڑتی ہے تو اللہ تعالے اجنبی وشمنوں کو ان پرمسدَط کردیتا ہے اور وہ غیر توم کے لوگ ان کے ہاتھ میں جو پچھ ہوتا ہے وہ سب لے لیتے ہیں۔

(۵)۔اور جب پیشوا اور دکام کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے لگیں اور متلتم اور سرکش ہوج کیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔

بعدازاں رئول القد بن المحمد الرئمن بن عوف کو کھم دیا کہ میں آج یا کل تم کوایک مہم پر بھیجنے والا بھوں تیار ہو جاؤ ،اگئے روز جب تمازے فی رغ ہوئے تو عبدالرئمن بن عوف کو بلایا اور اپنے سامنے بھلایا اور دست مبارک سے ایک سیاہ عمامہ ان کے سر پر با ندھا اور چا وار انگشت کا شملہ بیجیے چھوڑ ااور فر مایا اے ابن عوف اسی طرح عمامہ با ندھا کرو، اس طرح بہت بھلامعلوم ہوتا ہے۔ بعد از ال حضرت بلال کو تھم دیا کہ ایک جھنڈ الاکر عبدالرئمن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اندھز وہل کی حمد و شاء کی اور آپنے اوپر درود پڑھا اور عبدالرئمن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے انڈھز وہل کی حمد و شاء کی داہ میں جہاو کے لئے جاؤ۔ جن بن عوف نے انقد کے ساتھ کفر کر مایا کہ یہ جھنڈ الے کر انقد کی راہ میں جہاو کے لئے جاؤ۔ جن کو گول نے انقد کے ساتھ کفر کیا ان سے قبال کرو۔ خیا نت اور غدر نہ کرنا کسی کے ن ک اور کان نہ کا ٹیا کسی بی گون کی سنت ہے۔

سات سوآ دمیول کے ساتھ دومۃ الجند ل کی طرف جانے کا تھم دیا اور سیار شادفر مایا کہ ا اگر وہ تمھاری دعوت کو قبول کریں اور اسلام لے آئیں تو وہاں کے رئیس کی بیٹی ہے نکاح کرنے میں تامل نہ کرنا۔

عبدالرحمن بنعوف روانه بوئے اور و ہاں بہنچ کرلوگوں کواسل م کی دعوت دی۔ تین روز

تک برابراُن کواسلام کی دعوت دیتے رہے تیسرے دوز دومۃ الجند رکے رکیس اصبح بن عمر نے اسلام نے اسد م قبول کیا جو کہ ند ہمبا عیسائی تھا۔ اور اس کے ساتھ اور بہت ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی پیشین گوئی کے مطابق یے بدالرحمن بن عوف کا نکاح وہاں کے رئیس اصبح کی بیٹی تُمَاضِر ہے بوا یے بدالرحمن اس کوا ہے ساتھ مدید لے آئے ابوسلمۃ بن عبدالرحمن جو کہارتا بعین اور جلیل القدر حفّاظ میں سے بیں ، و ہان کے طن سے پیدا ہوئے۔ ا

### سر به فدک (شعبان ۲۰۰۵)

رسول الله بِظَوْنَا اللهِ عَلَى كَهِ بَى سعد بن بَر نے بِهُ و خيبر كی امداد کے لئے فدک کے قریب لشکر جمع كيا ہے۔ آپ نے حضرت علی تفتی انتخانی کو سو میوں کے بھراہ فدک كی طرف روانہ فر مایا راستہ بیں ان كوا يک شخص ملا۔ ڈرانے اور دھم كانے ہے معلوم ہوا كہ بنی سعد كا جاسوں ہے۔ امن وے كراً س سے بيته دريافت كيا۔ اُس نے اُن كا تھيك تھيك بيته بنا يااى كے مطابق بينج كراً ن برحمد كيا۔ بنوسعد تو بھاگ گئے اور مسلمان یا نج سواونث اور دو بزار بکریاں لے كروائيں ہوئے لے

#### سَر بِدِاُمٌ قِرْ فَدُ (٤ دمضان البادك ٢٠٩)

ام قرفہ ایک عورت کی کئیت ہے جس کا نام فاطمہ بنت رہید تھا، یہ عورت قبیلہ بی فزارہ کی سردارتھی زید بن حارثہ تو تفائنہ تفاظ ایک مرتبہ ال تجارت لے کرشام کو جاتے ہوئے یہاں سے گزرے بی فزارہ کے لوگول نے ان کو مار کر ذخی کیا۔اورتمام سان چھین لیا۔ زید مدینہ واپس آگئے آنخضرت فیل میں کو کی سرکونی کے لئے ایک شکر زید کی سرکردگی میں روانہ کیا جو کامیانی کے ساتھ واپس آیا ہے

ع يزرقاني، جعيس ١٩٢

إرزواني معراس ١٣٠ عرفات الاسعدين ج ٢ ص ١٥٠

# سَر يه عبدالله بن عتيك برائے آل ابي رافع بن حقيق يہو دي

ا بورافع یہودی کے آل کامفضل واقعہ سے کے واقعات میں ذکر ہو چکا ہے۔ ہارا مقصداس وقت صرف یہ بتلانا ہے کہ بعض علاء کے نزیک ابورافع کے آل کا واقعہ سے میں پیش آیا اور بعض کے نزدیک مے میں پیش آیا اور بعض کے نزدیک سے میں تفصیل کے لئے ، زرقانی کی مراجعت کریں ہا

### سَر بيرُ عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنه (شوال آھ)

ابورافع کے آل ہوجائے کے بعد یہ و نے اُسیر بن برزام کواپناامیراور مردار بنالیا،اس نے رسول اللہ بھی ہے مقابلہ کے لئے تیار یاں شروع کیں اور قبیلہ عطفان اور دیگر قبائل کورسول اللہ بھی ہے جنگ کرنے کے لئے آ مادہ کبا۔ آپ کو جب اس کاعلم ہواتو عبداللہ بن رواحہ کو شین آ دمیوں کے ساتھ موات کے لئے روانہ فرہ یا۔عبداللہ بن رواحہ نے آکر خبردی کہ واقعہ سے مسول اللہ بھی ہیں تا کہ ان سے زبانی گفتگو کریں۔

اسٹر بن رزام نے بھی تمیں آدمی ہمراہ لیئے اور روانہ ہوا ایک ایک اونٹ پر دو دو آدمی سخے ایک یہودی اور ایک مسلمان راستہ میں آکر ان لوگوں کی نیت بدلی۔ اُسٹیر بن رزام اور عبداللہ بن اُنٹیس اُلک اونٹ پر سخے ، اُسٹیر نے دومر شبدان پر تکوار چلائی چابی ۔ مگر عبداللہ بن انٹیس متنبہ ہوگئے دومر شبد درگز رفر ہایا۔ اُسٹیر نے جب تنیسری باریہ حرکت کی تو طرفین سے جنگ جھڑگئی۔ تمام یہودی قبل کر دیئے گئے۔ ان میں کا صرف ایک آدمی بچاجو بھاگ کیا تھا مسلمانوں میں ہے بحد انتہ میں ہوا۔ صرف عبداللہ بن انسی رضی اللہ عنہ کے ذخم آیا۔ جب بے لوگ مدین ایک آئی انتہ ہے اور سول اللہ بھائی انتہ مایا:

قدنجياكم الله من القوم التدتعالى نتم كوظ لمول ين نجات دى۔ الطالمين

اورعبداللہ بن انیس کے زخم پرلعا ب مبارک نگادیا۔فوراً لچھا ہوگیا اور چبرہ پر ہاتھ پھیرا اور دعافر مائی۔

# سَر يَهَ كزربن جابرفهري رضي الله عنه سوي عُرُنيين

(شوال ٢١١)

قبید عُنگل اور عُرینہ کے چندلوگ مدینہ میں آئے اور اسلام طاہر کیا۔ چندروز کے بعد آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم اہل مولیثی ہیں اب تک دودھ پر ہمارا گزارار ہا ہے غلّہ کے ہم عادی نہیں مولیثی ہیں اس لئے اگر ہم کوشہر سے باہر صدقات کے عادی نہیں مدینہ کی آب وہوا ہم کوموافق نہیں اس لئے اگر ہم کوشہر سے باہر صدقات کے اونٹوں میں رہنے اوران کے دودھ پینے کی اجازت دے دیں تو بہتر ہے۔

آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور شہر سے باہر چراگاہ میں صدقات کے اونٹ رہے تھے۔ وہاں رہنے اور ان کا دودھ پینے کی اجازت دے دی چند روز میں ہے اوگ تندرست اور بڑ ہے تو کی اورتوانا ہو گئے ،اس وفت ہیشرارت سوجھی کہ اسدم سے مرتد ہوئے اور "پ کے چروا ہے کوئل اور اُس کے ہاتھ اور پیر ناک اور کان کائے۔ اور آنکھوں میں کانٹے چھوئے اوراونٹوں کو بھا گر لے گئے۔

رسول الله المقط الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتم المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتم المحتمد المحتمد

یہ قدی در بن سعد و اس حب ن کا قول ہے اوم بی ری رحمہ مدتی ہے ہے جزوا بیت بیاہ تعدصہ بیسے بعد ور فیج حیر ہے پیسے سو تفصیل ہے ہے۔ رقاق صل اے اج مان مر حمعت سریں ۔ اس از رقائی ج اوم کا سے

# بغث عمروبن اميهضمري رضي اللدتعاليا عنه

ابوسفیان بن حرب نے ایک روز قریش کے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ کوئی شخص ایہانہیں کہ جو جا کرمخمد ۔ کوئل کرآ ئے ان کے ہال کوئی پہرہ نہیں مخمد بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں ایک اعرابی نے کہا کہ میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں ، اگرتم میری امداد کروتو میں اس کام کو کرآ وَک ابوسفیان نے اس کوا یک اونٹنی دی اورخرج دیا۔اورامداد کا وعدہ کیا وہ اعرالی اپناخنجر کے کرمدینه روانه ہواحضوراس وقت مسجد بنی عبدالا شہل میں تشریف فرما تھے اس اعرابی کو سامنے ہے آتے و کیچ کرفر مایا یہ کسی فاسد نبیت ہے آرہا ہے ، اُسَیٰد بن حفیرا تھے اوراس اعرابی کو پکڑا۔ جو خبر کیڑوں میں چھیائے ہوئے تھاوہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ نے فر مایا کہ سچ بتل کس نیت ہے آیا ہے۔اس نے کہاا گرمجھکو امن عطا ہوتو عرض کروں۔آپ نے فرمایا میں نے جھکو امن دیا۔ اعرابی نے تمام واقعہ بیان کردیا۔ آپ نے اس کوچھوڑ دیا اور معاف کیا۔ وه اعرانی بیدمعامله دیکھکرمسلمان ہوگیا اور بیکہا۔

يا محمد والله ماكنت ! اعتمريس كى عدرن والانه تفامر ساافرق الرجال فماهو الا أن أ آپ كود كيمة بي مات بوكي كعقل على ماهممت به مالم يعلم ألح جس كالسي كولم تبين بين من في بيجان ليا

ر آیتك ف ذهب علم علم الله الله علم اور دل كزور ير گيا، پجر مزيد وضعفت نفسسی ثم اطلعت أبرآل بیكرآپ میرے اراده يرمطلع ہوگئے احد فعرفت انك ممنوع أكرآب، مون اورمحفوظ إلى اوريقيناً آپ وانك على حق وان حزب ألح حق يراورا يوسفيان كالروه شيطان كا ابی سفیان حزب الشیطان أ گروه ب-آپ یکرم کرانے گے۔ فجعل رسول الله صلى الله عليه سلم يتبسم-

اس کے بعد وہ اعرابی چندروز آپ کی خدمت میں رہاور پھر آپ سے اجازت لے کر رخصت ہوا پھراس کا کوئی حال معلوم نبیں ہوا کہ کہاں گی۔ بعدازاں آپ نے عمروبن امیضم کی اور سلمۃ بن اسلم انصاری کومکہ روانہ فرہ یا کہ اگر موقعہ پڑے ہو اوسفیان کول کردیں۔ جب بید دونوں مکہ میں داخل ہوئے تو بیارادہ کیا کہ مسجد حرام میں حاضر ہوکر بیت اللہ کا پہلے طواف کرلیں حرم میں داخل ہونا تھا کہ ابوسفیان نے ان کو دیکھ لیا اور چلا کر کہ کہ دیکھ ویہ عمرو بن امیہ ہے ضرور کسی شرکے لئے آیا ہے۔ زہ نہ جہلیت میں عمرو بن امیہ شیطان کے نام ہے مشہور تھا۔ اہل مکہ نے اس خیال سے کہ عمرو بن امیہ ہم کوکوئی نقصان نہ پہنچائے اس ڈرسے اس کے لئے پچھرہ بیہ بیہ جمع کردیا۔ عمرو بن امیہ ہم کوکوئی نقصان نہ پہنچائے اس ڈرسے اس کے لئے پچھرہ بیہ بیہ جمع کردیا۔ عمرو بن امیہ ہم کوکوئی نقصان نہ پہنچائے اس ڈرسے اس کے لئے پچھرہ بیہ بیہ جمع کردیا۔ عمرو نئل میا ہم کوئی نہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جان بی کر نامیہ میں عبدائتہ بین ما لک بیمی کوئل کیا ، آگے چل کرد کھتے کیا ہیں کہ بنی الدیل کا ایک کا ناشخص لیٹا ہوا یہ شعرگار ہا ہے۔

وَلَسُسَتُ بِمُسَلِمٍ مَادُ مُتُ حَيًّا وَلَسُتُ أَدِينُ دين المسلمينا جب تك ميرى زندگى ہے ميں بھى مسلمان نه بونگا اور نه مسلمانوں كے دين كو بھى اختيار كروں گا۔ عمرول نے ال شعر پڑھنے والے پرايك واركيا جس ہے اس كا كام تمام بول آگے چلے تو قريش كے دوجاسوس ملے جن كو قريش نے رسول الله الله الله الله الله على الله تا كہ تجسس كے لئے جميحات ان ميں ہے ايك كوتو قتل كيا اور دوسرے كو گرفتار كركے برگاہ نبوى ميں لا كر پيش كيا اور عمر واقعد آپ كوسايا، آپ أن كر بنس پڑے اور جھے دُعائے خير دى۔ (درقانی سے ایک)

### عُمْرُ **الْ الْحُكَدُ بِيْبِيَّةٍ** ( كَمْ ذِي القعدة الحرام الشيخ)

حدیبیایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جواسی نام سے مشہور ہے بیگاؤں ملّہ معظمہ ہے ہمیل کے فاصلہ پر ہے ہمجتِ طبری فرماتے ہیں کہ اس کا اکثر حصّہ حرم میں ہےاور باقی حصّہ حل میں۔

ا۔ یک روایت میں ہے کے عمرو نے ہوچھ کیتو کون ہے اُس نے کہا میں تھیلئے بنی بکر کا ہوں عمرونے کہا مرحبا اس کے بعد وصلے کی ورپھر بہی شعر گانا شروع کیا۔عمرونے پہنے تو ایک تیراس کی دوسری آنکھ میں مارا جو سیجھے وس ام تھی بعد میں وارے کام تمام کیا۔ زرق نی۔ رسول القد ﷺ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے پچھاصحاب ملّہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے بعض اصحاب نے سرمنڈ ایا اور بعض نے کتر ایا (رواہ البیمقی فی الدلائل)

ریہ خواب سُنتے ہی دلوں میں جو ہیت اللّہ کی محبّت اور شوق کی چنگاری دنی ہوئی تھی وہ بھڑک آٹھی۔اورزیارت بیت اللّہ کے شوق نے سب کو بے چین اور ہے تاب بنادیا۔

یوم دوشنبه کیم ذی القعدة الحرام ۲ جیکورسول الله طاق الناسی القصد عمره مدینه مؤره سے ملکه معظمه کا قصد فرمایا یا تقریباً بندره سومه جرین اورا نصار آپ کے ہمراه تنے ۔ فروا کلیفه پہنچ کر بدی کے قلاده ڈالا اوراشعار کیا اور عمره کا احرام بائد ها اور بسر بن سفیان کو جاسوں بنا کر قریش کی خبر معلوم کرنے کے لئے آگے روانہ فرمایا چونکہ ارادہ جنگ کا نہ تھا اس لئے کسی مسم کا سامان حرب اور سلاح جنگ ساتھ نہیں لیا ۔ صرف استے ہتھیا رساتھ رکھے جننا کہ مسافر کو ضروری اور لازمی ہوا دروہ بھی نیام میں (فتح الباری کتاب الشروط وطوط بقات ابن سعدی ص ۲۹ ج۲)

ہے۔ جب آپ غدریا شطاط پر پنچ تو آپ کے جاسوس نے آکر آپ کو یہ اطّلاع دی کہ قریش نے آپ کوخبر پاتے ہی لشکر جمع کیا ہے اور آپ کے مقابلہ کے لئے ٹل گئے ہیں اور یہ عہد کیا ہے کہ آپ کومکہ میں داخل نہونے دیں گے۔

نیز بینجی معلوم ہوا کہ خالد بن الولید بطور مقدمۃ انجیش کے دوسوسوارول کو لے کرمقہ م غمیم میں پہنچ گئے ہیں۔ رسول اللہ القائل فی بینج کے ۔اس مقام سے جب آپ نے اپ ناقہ کومکہ کی راستہ سے نکل کرمقام حدید بیمیں پہنچ گئے۔اس مقام سے جب آپ نے اپ ناقہ کومکہ کی طرف موڑنا چاہا تو وہ ناقہ بیٹھ گیا۔لوگوں نے ناقہ کواٹھا نیکی غرض سے ہے گئے کہ کہا ہر چند ناقہ کواٹھا ناچاہا مگرنا قد اپنی جگہ سے ندا ٹھا۔لوگوں نے کہا خکر سے الفصدوآء چند ناقہ کواٹھا نیک غرض سے کے گئے السق صوآء خلات السق میں اللہ علی میں اللہ علی میں کے تھنہ میں میری نے اس کوروکا ہے۔ اور بعد از اس یہ فرمایا شم ہے اس ذات پاک کی جس کے تھنہ میں میری

ا۔ اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ مشہور تول چودہ سوکا ہے جیسا کہ سیحین میں براء بن عازب ہے مروی ہے اور صحیحیں بی میں جاہر بن عبدالقدسے بندرہ سوکا قول مروی ہے تفصیل کیلئے زرقانی ص+ ۱۸ ج۴ کی مر جعت کی جائے۔ سلے بیصد بٹ صحیح بخاری کے متعدد ابواب میں مذکور ہے طرککڑ ہے ککڑ ہے۔ مفصل حدیث کتاب الشروط فی الجب، دوامصالحت مع مل احراب الخ میں مذکور ہے تا۔ سلے فتح الب ری الب ری ج کہ جس ۲۳۲ ہے۔ جان ہے، قریش مجھ ہے جس ایسے امری ورخواست کریں گے کہ جس میں شعار اللہ کی تعظیم ہوتی ہوئیں وراس کو منظور کروں گاہے کہ کراؤٹنی کو کو چا دیا۔ فورا اُٹھ کھڑی ہوئی وہاں ہے ہٹ کرآپ نے حدید پرآ کرقیام فرمایا۔ گرمی کا موسم تھا بیاس کی شدّ ساور پانی کی قلّت تھی، گڈھے میں جو تھوڑ ابہت پانی تھا وہ تھینے لیا گیا۔ صحابہ نے آپ ہے عرض کیا یارسول اللہ پانی نہیں رہا۔ آپ نے اپنے ترکش ہے تیرنکال کردیا کہ اُس گڈھے میں گاڑ دیا جائے ،ای وقت پانی اس قدر جوش مارنے نگا کہ تمام شکر سیراب ہوگیا۔ سی

صدیبیی قیام کرنے کے بعد آپ نے خراش بن امی خرنا گن گوا یک اونٹ پر سوار کرکے اللہ ملّہ کے پاس بھیجا کہ ان کونجر کردیں کہ بم فقط بیت اللّہ کی زیارت کے لئے آئے ، جنگ کے لئے نہیں آئے اہل ملّہ نے ہاں کے انٹ کو ذرح کر ڈالا اور ارادہ کیا کہ ان کوبھی قبل کر ڈالیس گر آپ بی کے بعض لوگوں نے درمیان میں پڑ کر بچا دیا۔ حضرت خراش اپنی جان بچا کر واپس آئے اور رسول اللّہ ہے گا کہ ادہ فر میا۔ حضرت عمر آپ نے معذرت کی اور عرض کیا یا رسول اللّہ آپ کومعلوم ملّہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ فر میا۔ حضرت عمر نے معذرت کی اور عرض کیا یا رسول اللّہ آپ کومعلوم کے کہ اہل ملّہ بھی ہے کہ اہل ملّہ بھی ہے کہ اہل ملّہ بھی ہے کہ ایس بھی ہے کہ ایس میر نے تشکیل کو کئی ہے کہ اور عرض کیا یا رسول اللّہ آپ کو تی ملاح کو گئی ہے کہ اور کو بیا کہ کی ہے کہ اور کو بیا کہ کہ کو ہا را بیا میں بینچا وہ اور جو مسلمان مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان وا ظہار نہیں کر کے آئ ان کو سے بھارت سادہ کہ کو ہا را بیا میں بینچا وہ اور جو مسلمان مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان وا ظہار نہیں کر کے آئ ان کو سے بھارت سادہ کہ گو ہا را بیا میں بینچا یا اور ضعفا مسلمین کو بشارت سادہ کی باہ میں ملّہ میں دفیل ہو سے عالی میں ملّہ میں ملّہ میں دفیل ہو ہے عالی اور اللّہ میں ملّہ میں دفیل ہو ہے ایک عربی اللّہ کی بیام پہنچا یا اور صفحفا مسلمین کو بشارت سانگی۔

سب نے بالا تفاق میہ جواب دیا کہ اس سال تو رسُول اللّٰہ ﷺ ملّہ میں داخل نہیں ہو سکتے تم اگر جا ہوتو تنہا طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے فر مایا کہ میں بغیر رسول اللّہ ﷺ کے کہی طواف نہ کر ول گا بقریش بیس کر خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان کوروک لیا۔
حضرت عثمان وہاں روک لئے گئے اور ادھر یہ خبر مشہور ہوگئی کہ عثمان غنی وَفِحَالْفَالِمُ قَالِمَ قَالَ مُلَّمُ مَنْ اللّٰهِ قَالَ کُرور کے کے اور ادھر یہ خبر مشہور ہوگئی کہ عثمان غنی وَفِحَالْفَالْمُ مُنَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

### بَيعةُ الرِضُوانُ

رسول القد فیلی گائی کو جب ریخبر پنجی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور بیفر ہایا کہ جب تک میں اُن سے بَدلد نہ لے لوں گا یہاں سے حرکت نہ کروں گا اور وہیں کیکر کے درخت کے بینچ جس کے سابید میں فروکش تھے بیعت لینی شروع کردی کہ جب تک جان میں جان ہے کا فروں ہے جہادوقال کریں گے مرجا کیں گی گر بھا گیں گنہیں۔

سب سے پہلے ابوسنان اسدی نے بیعت کی جم طبرانی میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسُول اللہ وَ اللہ ابوسنان اسدی نے بیعت کے لئے بایا تو سب سے پہلے ابوسنان آپ کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ بیعت کے لئے ہاتھ بردھا ہے آپ نے فرمایا کس چیز پر جومیر ہے دل میں ہے، آپ نے فرمایا کس چیز پر جومیر ہے دل میں ہے، آپ نے فرمایا تیر ہے دل میں کیا ہے۔ ابوسنان نے کہا یا رسول اللہ میر ہے دل میں بیہ کہاں وقت کرمایا تیر ہوں جب تک اللہ عزوج میں آپ کو غلبہ نصیب فرمائے یا اس راہ میں مارا تک مکوار چلاتا رہوں جب تک اللہ عزوج میں آپ کو غلبہ نصیب فرمائے یا اس راہ میں مارا عادل میں آپ کو غلبہ نصیب فرمائے یا اس راہ میں مارا

صحیح مسلم میں ہے کہ سلمۃ بن اکوع نے تین مرتبہ بیعت کی ابتداء میں اور درمیان میں اور اخیر میں اور درمیان میں اور اخیر میں اور جب بیعت سے فارغ ہوئے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کریے فر مایا کہ بیعت عثان کی جانب ہے ہے (رواہ البخاری)

واہناہاتھ آپ کی طرف سے تھا اور بایاں ہاتھ حضرت عثمان کی جانب سے تھا۔ حضرت عثمان ٹی جانب سے تھا۔ حضرت عثمان اس واقعہ کو ذکر کے فرمایا کرتے ہے کہ میری جانب سے رسول اللہ بیلی ہاتھ کے بیل بہتر تھا۔ ا

اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں جس کا اللہ تعالے نے سور و فتے ہیں ذکر فر مایا ہے لَے قَدْ رَضِی اللّٰهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ اللّٰهُ رَاضَى ہوا ایمان والوں سے اللّٰه عَنِ الْمُوْمِنِينَ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى ا

الدرقاني اجتابي ٢٠١١م

قَرِيبًا وَّ مَغَانِهَ كَثِيرُةً يَّاخُذُونَهَا أَ يَجِهِهِم امواب والله كوفوب معلوم بيس وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٥ ﴾ الله تعدے نے ان پراپی خاص سكينت اور طمانیت کوا تار دیا اورانعام میں ان کوقریبی فتح عطافرمائی اور اس کے علاوہ اور

السَّمِكِيُّنَةَ عَلَيْهِمٌ وَأَثَا بَهُمُ فَتُحَلُّ إِللَّهُ اللَّهُ الرَّاورال كررسول كرمُبَت اوراخلاص جو

بھی بہت سی غنیمتوں کولیس گےاوراللہ تعالی غالب اور حکمت وال ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان دیجا ڈنیڈ سفالٹ کے خیر غلط تھی قریش کو جب اس بیعت کاعلم ہواتو مرعوب اورخوف زدہ ہو گئے اور سلح کے لئے نامہ و بیام کا سلسلہ شروع كيا\_(فتح الباري ص١٥٥ ج٧)

قبيله خزايدا كرجه بنوزمشرف بإسلام نه بهوا تفاليكن بميشه سے آپ كاحليف اور خيرخواه اور راز دارتھ ۔مشرکین ملّہ آپ کے خلاف جوس زشیں کرتے اس سے آپ کو مطلع کیا کرتا تھے۔اس قبید کے سردار بدیل بن ورقا وقبیلہ ُخزاعہ کے چند آ دمیوں کواسینے ہمراہ لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے او رعرض کیا کہ قریش نے نواحی حدید بیر میں یانی کے بڑے بڑے چشموں پر آپ کے مقابلہ کے سے کشکر عظیم جمع کیا ہے کہ آپ کوکسی طرح مکتہ میں داخل نہ ہونے ویں اور دودھ والی اوٹنییں ان کے ساتھ ہیں (لیعنی طویل قیام کا ارادہ ہے، كهات يين رين اورمقابله ك الناق المرين)

رسول الله طِلْقَالِينَا في ارش د فرمايا جم كسى علان كالصحابين آئ جم فقط عمره كرنے كے لئے آئے ہيں۔ اڑائی نے قریش كونہایت كمزوركردیا ہے أمروہ حامین تومیل ان کے لئے ایک مذت مسلح کی مقرر کردوں اُس مدّت میں ایک دوسرے ہے کوئی تعرض نہ کرے اور مجھ کواہ رعرب کو جھوڑ دیں۔اگر القدے کفٹل سے غالب ہوا تو وہ جا ہیں تو اس دین میں داخل ہوجا کمیں اور فی الح ل چندروز کے لئے تم کوآ رام ملے اوراگر بالفرض عرب غالب آئے تو تمھاری تمنا یوری ہو گی لیکن میں تم سے بیہ کہے ویتا ہوں کدائندتع کی ضرور بالضرور ایے اس دین کوغا ب کر کے رہے گا۔اوراس دین کے ظہورادر نعیبہ۔ فتح اور نصرت کا جووعدہ إ- سورة الفح ،آية 19

اُس تبارک وتعالے نے فر مایا ہے وہ ضرور بورا ہوکررے گا اورا گروہ اس بات کو نہ ما نیس توقتم اُس ذات یاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں ضروران سے جہادوق ال کرول گا، یہاں تک کمیری گردن الگ ہوج ئے۔بُدیل آپ کے پاس سے اٹھ کر قریش کے پاس گئے اور بیکہا کہ میں اس شخص کے پاس ہے ایک بات سُن کر آیا ہوں اگر حیا ہوتو تم پر پیش كرول جواحمق اور ثادان تھے انھول نے بدكہا جميں ضرورت نبيس ہم ان كى كوئى بات سُننا نہیں جا ہتے مگر جوان میں ذی رائے اور مجھدار تھےانھوں نے کہاماں بیان کرو۔ بُدیل نے کہاتم لوگ جلد باز ہو۔محمد (ﷺ) لڑائی کے لئے نہیں آئے بلکہ عمرہ كرنے كيلئے آئے ہيں تم ہے كى كرنا جاہتے ہيں۔ قريش نے كہا بے شك وہ لڑائى كے إرادہ ے نہیں آئے کیکن مکتہ میں داخل نہیں ہو تکتے۔عروۃ بن مسعود نے اٹھ کر کہا۔اے قوم کیا میں تمھارے لئے بمنز لہ باپ کے اورتم میرے لئے بمنز لہ اولا دیے نہیں لوگوں نے کہا ہے شک کیوں نہیں عروہ نے کہا کیاتم میرے ساتھ کسی قتم کی بدگمانی رکھتے ہو۔لوگوں نے کہا ہر گرنہیں ،عروہ نے کہااس شخص نے (یعنی رسول اللّٰہ ﷺ نے) تمھاری بھلائی اور بہتری کی بات کہی ہے۔ میرے نز دیک اس کوضر ورقبول کرلینا جاہے اور مجھ کو اجازت دو کہ میں محمد ( نیفن فیلیا) ہے ل کراس بارے میں گفتگو کروں او گول نے کہا بہتر ہے۔ عروہ نی کریم عدیہ الصلاقة والسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،رسول اللہ ویکھیٹیائے وبی فرمایا کہ جو بُدیل ہے فرما چکے تھے۔عروہ نے کہااے مجمّدتم نے سنامجھی ہے کہ کسی نے ا پی توم کوخود ہلاک اور بریا دکیا ہوعلاوہ ازیں اگر دوسری صورت بیش آئی (بیعنی قریش کوغلبہ ہوا) تو میں دیکھا ہوں کہ بچمیل یعنی مختلف قو موں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ اس وفت آپ کوچھوڑ کر بھاگ جائیں گے ابو بمرصدیق رضی القدعنہ، رسول اللہ بھی فیٹھا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے،انھوں نے عروہ کو گالی دے کرییفر مایا کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جا کہیں گے۔ عروہ نے کہا بیکون شخص ہےلوگوں نے کہاا ہو بکر ہیں عروہ نے کہا خدا کی متم اگر جھے براحسان شہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں و ہے۔ کا تو ضرور جواب دیتا۔ بیہ کہر کررسول اللہ پیق عید سے گفتگوشروع كردى اور جب كوئى بات كرتے تو رسول الله الله الله الله كار كار الله الله الله الله الله الله الله نگاتے۔مغیرة بن شعبہ (یعنی عروہ کے بھتیج) سلح تبوار لئے ہوئے رسول اللہ شاق علیٰ کی پشت پر کھڑے ہوئے ہے۔ ہارگاہ نبوی ہیں آپ بچیا کی ہے جرائت گوارا نہ ہوئی اورفورا عروہ سے کہا۔ اپنا ہاتھ رسول القد اللہ اللہ اللہ علیہ کی داڑھی ہے بہنا لے، ایک مشرک کے لئے کسی طرح زیانہیں کہ وہ رسول القد اللہ اللہ علیہ کومس کر سکے مغیرہ چونکہ خود وغیرہ پہنے ہوئے تھے اس لئے عروہ نے ان کو پہنچان نہیں اور غصہ ہوکر آپ سے دریافت کیا بیکون ہے آپ نے فرمایا تمھارا بھیں مغیرہ کو پہنچانا اور کہا۔ اوغد ار۔ کیا ہیں نے تیری غد اری اورفتنہ پردازی کورفع نہیں کیا۔

مغیرہ مسمین ہونے سے پہنے چند رفقا ، کے ساتھ سفر کر کے مقوض شاہ مصر کے پاک گئے بادشاہ نے بہنست مغیرہ کے دوسرے رفقا ، کوزیادہ انعامات دیئے جس ہے مغیرہ کو بہت رنج ہوااور راستہ میں ایک مقام پر تھیر ہاور شراب کی کرخوب غفلت کی نمیندسوئے مغیرہ نے موقع پاکر ان سب کوئل کرڈا! اور ان کا مال لے کر بھاگ آئے اور آپ کی خدمت میں صاضر ہوکر مشرف ہاسلام ہوئ سپ نے فر مایا۔ اسلام تو قبول کرتا ہوں مگر ، ل سے جھے کوکوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ دھوک اور دیا ہے لیا گیا ہے عروہ نے ان آ دمیوں کی دیت دے کر قصہ کو رفع وفع کیا۔

ساتھ بدگمانی کاشافی اور کافی جواب تھا کہ جن کی شیفتگی اور وارنگی اور مخبت وعقیدت کا یہ حال ہو بھلاو ہ آپ کو جھوڑ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں۔

عروہ جب آپ کے پاس سے واپس ہوئے تو قریش سے جاکر کہاا ہے تو م واللہ میں نے قیصرو کسری اور نجاشی اور بڑے بڑے ہوشا ہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر خدا کی قشم عقیدت ومحبّت تعظیم واجلال کا یہ عجیب وغریب منظر کہیں نہیں دیکھا۔

(یہ منظرنہ آپ سے پہلے دیکھا گیا اور نہ آپ کے بعد ممکن ہے آپ خاتم الانبیاء تھے عقیدت ومحبت کا بیچیرت انگیز منظر آپ پرختم ہوگیا)

ایک روایت میں ہے کہ عروہ نے بیہ کہا کہ اے قوم میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا گرمجمد جیسا کسی کونبیل دیکھاوہ بادشاہ بیل معلوم ہوتے۔(رواہ ابن البی شبیعة مرسلا۔) یا عروہ نے صاف طور سے تو نہیل کہا کہ آپ نبی ہیں مگر اشارة بیہ بتلا دیا کہ بیش ن بادش ہوں کی نہیں ہوتی ہے۔

عروہ کی میاگفتگوٹن کرحبشیوں کے سردار حُلیْس بنعلقمہ کنا ٹی نے کہا مجھ کوا جازت دو کہ میں آ ب سے ل کرآؤں۔

میں آ ب سے ل کر آؤں۔ رسول القد بلاق تا گئے انے صُلیس کو ڈور ہے آتے دیکھ کر بیفر مایا کہ قربانی کے جانوروں کو کھڑا کردو بیخص ان لوگول میں ہے ہے جوقر بنی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں صلیس قربانی کے اونٹوں کو کھڑادیکھ کر راستہ ہی ہے واپس ہوگی اور جا کرقر لیش ہے بیکہ قسم ہے رہے کعبہ کی بیلوگ تو فقط عمر ہ کرنے آئے ہیں ان وگوں کو ہیت القدے ہر گزنہیں روکا جاسکتا۔

قریش نے کہا بیٹھ جاتو تو جنگی آ دمی ہے بھتا ہو جھتا نہیں صُلیس کو خصہ آگیا اور کہا اے گروہ قریش خدا کی شم ہم نے تم سے اس کا عہد و پیان نہیں کیا تھا کہ جو شخص محض بیت اللہ کو بیت اللہ ہے دیات نہیں کیا تھا کہ جو شخص محض بیت اللہ کے دیارت کے لئے آئے اس کو بیت اللہ ہے روکا جائے شم ہے اس ذات پاک کی جس کے قصہ میں صُلیس کی جان ہے۔ اگر تم محمد کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو گے تو میں تمام صبت ہوں کو نے کرتم ہے لکاخت علیحدہ ہوجاؤں گا۔ قریش نے کہ لچھا آپ خفانہوں بیٹھے ذرا عہم خور کر میں بعد از ال مجمع میں سے مِکرز بن حفص اٹھ اور کہا کہ میں آپ کے پاس ہو کر آتا جو کرتا تا ہے۔ زی نی جو کر آتا

ہوں۔رسول امقد بین تقدیر نے مکرز کوآتے دیکھکر فرمایا۔ بیآ دمی بُراہے حدید ہے زمانہ قیام میں ایک مرتبہ مکرز نے پچپاس آ دمیول کو لے کرشب خون مار نے کا ارادہ کیا۔صی ہدنے ان کو سرفیار کرلیا۔اور مکرز فرار ہوگیا۔رسول القد بیلی تاثیق کا اشارہ اس واقعہ کی طرف تھ۔

مِكْرِزَ آبِ ہے گفتگو كرى رہا تھا كہ اتنے میں قریش كی طرف ہے تہيل بن عمر وصلح كرئے كے لئے پہنچ گئے رسول اللہ بنتی تالیا ہے تہیل كوآتے دیکھکر صحابہ ہے فرمایا:

قد سَهُل لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ البَتْ تَحارامعامله يَحْمَهُ لَهُ وَكَيالِ

اور یہ فرمایا کے قریش اب سکی کی طرف مائل ہوگئے ہیں اس شخص کوسلے کے لئے بھیجا ہے سہیل آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور دیر تک سلح اور شرا کا سلح بر گفتگو ہوتی رہی۔ جب شرا اکا سلح ہو گئے تو رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی منابدہ کا تھی دیا۔ اور سب سے پہلے بینسم الله اللہ علی اللہ علی اللہ علی کھی کا تھی دیا۔

عرب كاقد يم وستورية اكسرنامه برب السبوك اللهم الهارة المارة عنه الربان المربياء بر السبيل في به من المسلم السوحيد السبيل في به من السوحيد السبيل في بين المربيل السبيل السبيل المربيل السبيل السبيل المربيل المربيل السبيل السبيل المربيل الم

ہذا ماقاضى عليه محمد بيوه مهدنامه برخمدالله كرسول رسول الله في الله ف

سَهيل في كباءاً لرجم آپ كواملدكارسول يجهيزة تو پھرندآپ كو بيت الله سے روكتے اور ند آپ سے اڑتے ۔

بجائے محدرسول القد کے محمد بن عبداللہ کھیئے۔ آپ نے فرہ یا خدا کی تتم میں اللہ کا رسول موں اگر چہتم میری تکذیب کرہ اُن کی موں اگر چہتم میری تکذیب کرواور حضرت علی دُخِائناً اللہ اُن کے خواہش کے مطابق خالی میرانا م لکھد وحضرت علی کرم اللہ وجہد نے عرض کیا یارسُول اللہ میں تو

اليسيني بوراسيل ونهيس بواليكن پرجيف پرجيسيل بوگيا پيري جو يفيد كالز باسب جو قد سخس بگم من سرتم مين اندوامن ہے۔ رسول مدد پر الله الله في و پهندفر وات تھاس ہے شیل کی مدے ایک فال اور آنیل کی مدر و سولت سائل میں فول نیک تمجھا گر خط تهل چونکه منبل کی تعلیم ہے جو تفایل برد والت کراتا ہے اس سے فول حسن میں من آج یفید پد کا اضاف فروایا تا کے اصل واخذ وربیافی حسن دونوں اور سے تقلیل میں مشیر کے بوجا میں تازر تو فی ص ۱۹۴۴ج تا ہرگز آپ کا نام ندمٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لجھا وہ جگہ دکھلا ؤجہاں تم نے لفظ رسُول اللّٰدلکھا ہے۔ حضرت علی نے انگلی رکھ کروہ جگہ بتلائی آپ نے خوداً بنے ہاتھ سے اُس لفظ کومٹایا اور حضرت علی کرم اللّٰدوجہہ کومحمد بن عبداللّٰہ لکھنے لے کا تھم دیا۔ شرا نُط سلح حسب ذیل متھے۔

# شَرا يُطِ كَ

(۱)\_دس سال تک آپس میں اثرائی موقوف رہے گی۔

(۲)۔ قریش میں جو تخص بغیرا ہے ولی اور آقا کی اجازت کے مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گااگر جدوہ مسلمان ہوکر جائے۔

(۳)۔اور جو خص مسلمہ نول میں سے مدینہ سے مکہ آجائے تواس کو والیس نہ دیا جائے گا۔ (۴)۔اس درمین میں کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہ اٹھ نے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرےگا۔

(۵) محمّد امسال بغیرعمره کئے مدینہ واپس ہوجا کیں مکّہ میں داخل نہ ہوں سال آیندہ صرف تین دن مکّہ میں رہ کرعمرہ کر کے واپس ہوجا کیں سوائے تکواروں کے اور کوئی ہتھیا رساتھ نہ ہوں اور تکواریں بھی نیام یا غلاف میں ہوں۔

(۲) \_ قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدہ اور صلح میں شریک ہونا جا ہیں شریک ہوجا کیں ۔

چنانچے بنوخزاعدآپ کے عہد میں اور بنو بکر قریش کے عہد میں شریک ہوگئے۔ بنوخزاعہ آپ کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے اور بنو بکر قریش کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے۔

صلح نامہ ابھی لکھا بی جارہاتھا کہ مہیل کے بیٹے ابوجندل رضی اللہ عنہ پابز نجیر قیدے نکل کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو پہلے ہے مشرف باسلام ہو چکے تھے اور کفار مکتہ

ل بعض روایات میں فلتب رسول املد فلا الله فلا ایا ہے وہ اساد مجازی برجمول ہے بینی امر بالکتابت بعنی کر بہت کا حکم ویا جیسا کہ کتب ال قیصرو کسری میں ات وجوزی ہے، اس لئے کہ نصوص قر سنیا وراحادیث متواترہ سے نبی کریم علیہ الصلاق والسندیم کا ای جونا واضح ہے اور اس ووقعہ میں حضرت علی کے ہاتھ صلح نامہ کا مکھوا تا احدویث مشہورہ سے ثابت ہے، وقلد قال قائلہم فی ذالك مشعراً

برئت ممن شرى دُنيا بآحرة- وقال أن رسول الله قد كتبا ١٢ (زرقاني ص ١٩٤٥)

طرح طرح ہےان کوایڈ ائیں پہنچار ہے تھے۔ سہیل نے کہایہ پہلاشخص ہے کہ جوعہد نامہ کے مطابق واپس ہونا جا میئے۔

رسول الله طِلْقَالِيَةِ فَيْ مايا البحى توصلح نامه يورالكها نبيس كيا ليعني لكھے جانے اور دسخط ہوجانے کے بعد ہے اُس برعمل شروع ہونا جائیے ، آپ نے بار بارسہیل ہے کہا کہ ابو جندل الا كَانْدُنْ مُعَالَى كُوبِهار حواله كرديا جائے مگر سہيل نے نہيں مانا۔ بالآخر آپ نے ابو جندل کو تہیل کے حوالہ کر دیا۔

مشركين مكّه نے ابوجندل كوطرح طرح سے ستايا تھا اس لئے ابوجندل نے نہايت حسرت بھرے الفاظ میں مسم نول ہے مخاطب ہوکر کہاافسوں اے گروہ اسلام میں کا فرول کے حوالہ کیا جار ہاہوں۔

رسول التدييق في يركن كرابوجندل كوسلى دى اور به فر ماما

فانا لانغدروان الله جاعل 🕻 بم ظرف عهد كرنا يستنبيس كرت اوريقين رڪھوايٽد تعالىءنقريب تمھاري نجات کي کوئي 🥻 صورت نکالےگا۔

ييا أبيا جندل أصبرو احتسب 🏅 اے ابوجندل صبر كرواوراللہ ہے اميد ركھو لك فرجا ومخرجا

مرعام مسلمانوں کوان کی واپسی تناق گذری۔حضرت عمر دیھیاننڈ نعالے سے ضبط نہ جوسکا اور عرض کیا یا رسُول اللہ کیا آب اللہ کے برحق نی نبیس آب نے فرمایا کیوں نبیس حضرت عمرنے کہا کیا ہم حق پراوروہ باطل پرنبیں آپ نے فرمایا ہے ٹنک،حضرت عمرنے کہا پھر میدذیت کیوں گوارا کریں ،آپ نے فرہ یا میں اللہ کا رسُول اور برحق نبی ہوں اس کے حکم کے خلاف نہیں کرسکتا اور وہ میرامعین اور مدد گار ہے حضرت عمر نے کہایا رسُول اللّہ کیا آپ مین علی از مراسی از مایا تھا کہ ہم بیت ابتد کا طواف کریں گے آپ نے فر مایا بیاس نے کب کہاتھا کہ اس سال طواف کریں گے۔

بعدازال حضرت عمر ذھائنا، تعالی ،صدیق اکبرے یاس گئے اور جا کراُن ہے بھی میبی گفتگو کی۔ابو بکرصد بیق رضی ابتد عنہ نے لفظ ہفظ وہی جواب دیا جوآ ہے کی زبان مُبارک ہے کلاتھا۔

حفرت مرفر ماتے ہیں بعد ہیں اپنی اس گتائی پر بہت نادم ہوااور اس کے کفارہ ہیں بہت کی نمازیں پڑھیں اور دوزے دکھے اور صدقہ اور خیرات کی اور بہت ہے خلام آزاد کیئے۔

گفتگوئے عاشقاں درکار رب جوشش عشقت نے ترک ادب صحیح مسلم میں حضرت انس سے مردی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول القداس شرط پر کسیسلے کی جائے کہ ہم میں ہے جوان کی طرف چلا جائے تو اس کو واپس نہ کیا جائے ، آپ نے ارشاد فر مایا ہاں جو تحض ہم میں کا ان سے جا ملے ہمیں اس کی ضرورت نہیں القد تعالیے نے ارشاد فر مایا ہاں جو تحض ہم میں کا ان سے جا ملے ہمیں اس کی ضرورت نہیں القد تعالیے نے اس کوانی رحمت سے دور کھینک دیا اور ان میں کا جو تحض مسلمان ہو کر بھاری طرف آئے گاتو اگر چداز روئے معاہدہ وہ وہ واپس کر دیا جائے لیکن گھبرانے کی بات نہیں ۔ القد تعالی قریب بی اس کے لئے نجات کی کوئی صورت ضرور بیدا فرم نے گا۔ (علاوہ ازیں بحمہ القد ایس مصورت بیش بھی نہیں آئی کہ کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگر رمگہ گی ہو)

الغرض ان شرائط کے ساتھ صلح نامہ مکمل ہوگیا اور فریقین کے دستخط ہوگئے۔ اِ "کمیل صلح کے بعد رسول اللہ پنٹ گائٹ نے صحابہ کو قربانی کرنے اور سرمنڈ انے کا تھم ویا صحابہ کرام ان شرائط سلح ہے اس قد رمغموم اور شکستہ خاطر ہتھے کہ رسول اللہ پنٹٹ کٹٹ نے تین بار تھم ویا مگرایک شخص بھی ندا تھا۔

جب آپ نے بیدو کیھا تو ام سلمہ دَفِحَالنّائُ تَفَائَحُاکُے پاس تشریف لے گئے اور بطور شکایت بیدواقعہ بیان فرہ یا ام المونین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یارسول القدیہ صلح مسلمانوں پر بہت شاق گزری جس کی وجہ سے افسر وہ دل اور شکتہ خاطر ہیں اس وجہ سے تعمیل ارشاد نہیں کر سکے آپ کسی سے پچھ نہ فرما کمیں۔ باہر تشریف لے جائے اور قربانی کر کے سرمنڈ ایئے یہ خود بخود آپ کی اتباع کریں گے چنا نجد ایسا ہی ہوا کہ آپ کے قربانی شروع کردی۔

ا مسلمانوں میں سے بو بکر بن ابی تی فدعمر بس النظاب عثمان بن عفان اللی حالب کا تب عبد نامد عبد لرحمن بن عوف معد بن الی وقاص ، بو مبید قابن جر سے محمد بن مسلم رضی لقد عنهم کے دستخط ہو ۔ اور مشرکین کی طرف سے متعدد قرمیوں کے دستخط ہوئے مجملہ ان کے ویطب بن عبد العزی ورکر ربن حفص کے دستخط ہوئے اور مسلمنا مے کا ایک نسح آپ کے باس ربااورا بید نسخہ میل بن عمروک پاس ربال طبقات ابن سعد ص اک نا حن تعالی شاندام المؤمنین ام سلمه رضی القد تعاہے عنہا کو جزائے خیر و ہے جن کی صائب رائے نے رہے تھدہ حل کیا اور نبی اکرم بلاگاتی کے فاطر عاطر ہے اس تکد رکو ورفر مایا جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبز ادی کا مشورہ موی عدیہ السلام کے بارے میں صائب اور نہایت صحیح تھا اس طرح ام المؤمنین ام سلمہ دَضِی اللّٰ اللّٰ کا بیمشورہ بھی نہایت صائب اور موجب خیر و برکت ہوا۔

یہ تمام واقعات ہم نے بخاری اور فتح الباری سے لئے ہیں جو بحد اللہ تعاسے نہایت متند اور معتبر ہیں طویل کی وجہ سے حوالہ کروایات کوترک کرویا، چونکہ بیتمام واقعات ایک بی باب میں مذکور ہیں اس محق صرف فتح الباری کا حوالہ کافی سمجھتے ہیں تفصیل اور حوالہ اگر در کار ہے تو فتح الباری کتاب الشروط ازص ۲۳۵۵ج ۵ تاص ۲۳۵۱ج کی مراجعت کریں۔

نیتمام واقعات معشیٰ زائدزرق نی شرح مواہب میں بھی ندکور ہیں مگران کی ترتیب فتح الباری کی ترتیب ہے مغاریہ۔ ہم نے ان واقعات میں فتح الباری کی ترتیب کوملحُو ظار کھا ہے اس لئے فتح الباری کا حوالہ دیا۔

تقریباً دو ہفتہ قیام کرنے کے بعدرسول اللہ وَ الله عَلَیْ عَدیبیہ ہے واپس ہوئے جب مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین پنچ تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ إِنَّا فَتَحُ نَالَكَ فَتُحًا مُبِينًا الی آخر السورة۔

رسول المدينة الى تحراسورة من كرك انا فتحنالك فتحامبينا الى آخرالسورة منائي صى بدال سلح كواپني شكست مجھي ہوئے تھے جس كوالقد تعالى نے فتح مبين فره ياس كر الذراة تعجب آپ سے دريافت كيايا رسول كيا يد فتح ہے۔ آپ نے فرهايات ہے اس ذات يا يا رسول كيا يد فتح ہے۔ آپ نے فرهايات ہے۔ اس ذات يا يا رسول كيا يد فتح ہے۔ آپ نے فرهايات ميں ميرى جان ہے۔ بشك يعظيم الشان فتح ہے۔

(رواهاجروابوراؤدوالياكم)

اہ م زہری فرہ نے بیل کہ حدیبیا یک ظیم الثان فتح تھی کہ اس ہے بل اس شان کی فتح تھی کہ اس ہے بل اس شان کی فتح نصیب نہیں ہوئی ، آپس کی لڑائی کی وجہ ہے ایک دوسرے ہے ل جل نہیں سکتے بیل سلح کی وجہ ہے ایک دوسرے سے ل جل نہیں سکتے بیل سلح کی وجہ ہے لڑائی ختم ہوئی اور امن قائم ہوا۔ اور جولوگ اسلام کوظا بر نہیں کر سکتے تھے ، و ملانیہ طور پراحکام اسلام بجالانے گئے ، آپس کی منافرت اور کشیدگی و ور بہوئی۔ بات چیت کا موقع

ملا۔ مسائل اسلامیہ پر گفتگو اور مناظرہ کی نوبت آئی۔ قر آن کریم کوسُنا جس کا اثریہ ہوا کہ ملک حدید ہیں سے لے کرفتے ملّہ تک اس قدر کثرت ہے لوگ اسلام لائے کہ ابتداء بعثت سے لے کراس وقت تک استے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ لے

اسلام تو مکارم اخلاق اور نحاس اعمال کا معدن اور سرچشمہ اور تمام خوبیوں اور بھلائیوں
کا مجموعہ تھا ہی لیکن حضرات صحابہ کرام بھی فضائل و فواضل محاس و شائل کے زندہ تصویر ہتھے۔
اب تک عناد اور منافرت اور بغض اور عداوت کی آئکھیں ان کے اور اک سے مانع بنیں۔
پشم بدائدیش کہ برکندہ باو عیب نماید بنرش و رنظر
اب صلح کی وجہ سے عن د اور من فرت کا پردہ آئکھوں کے سامنے سے بٹا تو اسلام کی دفھریوں نے اپنی طرف کھینے نا شروع کیا۔

مرد حقانی کی بیشانی کا نُور کب چھپارہتا ہے پیش ذی شعور ملک ہے۔ چھپارہتا ہے پیش ذی شعور ملک سلح سے پیش کا نگور ملکان کا مصداق تصاس کے اسلام اور مسلمان کا نُوراُن سے پوشیدہ اور چھپا ہوا تھا۔ کی وجہ ہے جب عداوت اور منافرت دلوں سے دُور ہوئی تواب ذی شعور سے اور حقانی لوگول کی بیشانی کانُوران کونظر آیا۔

المفتح الباري ج٥٥ اس ٢٨٠١ زرقاني ج٢٠ص١١

میں اس کوآ ز ما چکا ہوں ابوبصیر رضّی اللّٰئی کے کہا ذرا مجھکو بھی دکھلا ؤ۔اس شخص نے نکوارابو بصیر کودے دی ابوبصیر رضّی اللّٰئی تعالیٰ کے فوراً ہی اس پرایک وار کیا جس ہے وہ تو تھنڈا ہوگی۔ دوسر اشخص بیدوا قعد دیکھتے ہی فوراً بھا گا اور سیدھامد بینہ پہنچا ،اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیایا رسول استدمیر اسائقی تو مارا گیا اور میں بھی اب ، راجانے والا ہوں۔

اس کے بعد ابوبصیر نضیًا للهُ تَعَالَیْ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله الله تعالى نے آپ كے عهد كو يوراكيا، آپ تو مجھكوان كے حواله فرما چكے تھے، اب الله تعاے نے مجھکو اُن سے نجات دی یا رسول اللہ آپ کومعلوم ہے کہ اگر میں ملّہ واپس چلا ج وَل تَوْ ہِ لُوگ مجھکو دین اسلام ہے پھر جانے پر مجبور کریں گے بیہ جو پچھ میں نے کیاوہ فقط اس لئے کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، آپ نے فرہ یا بڑا ہی لڑائی کا بھڑ کانے والہ ہے اگر کوئی اس کا ساتھی ہو،ابوبصیر تمجھ گئے کہ اگر میں یہاں رہاتو آپ جھکو پھر کفّار کے حوالہ کردیں گے اس لئے مدینہ ہے نکل کر ساحل بحریر جا کرتھ ہر گئے جس راہتے ہے قریش کے کاروان تجارت شام کوآتے تھے۔مکہ کے بیکس اور بے بس مسلمانوں کو جب اس کاعلم ہوا۔ تو حصیت جھی کر ابوبصیر رضحًا النہ تعالیجہ کے پاس پہنچنے لگے اور تہیل بن عمر و کے بیٹے ابو جندل بھی وہیں پہنچ گئے اس طرح لے ستر آ دمیوں کا ایک جنھا وہاں جمع ہوگی قریش کا جوقا فیہ وہاں ہے گزرتا اس ہے تعرض کرتے اور جو مال غنیمت ان ہے حاصل ہوتا اس ہے گزراوق ت کرتے ۔ قریش نے مجبور ہوکر آپ کی خدمت میں آ دمی بھیج کہ ہم آپ کو الله كا اور قرابتوں كا واسطه لے كرآپ سے درخواست كرتے ہيں كه آپ ابوبصيراوران كى جماعت کومدینہ بلالیں۔اور جو تحض ہم میں ہے مسلمان ہوکر آپ کے باس آئے گا ہم اس ہے کوئی تعرض نہ کریں گے۔

آپ نے ایک والا نامہ ابوبصیر نفخ کانٹ گفائے کو لکھوا کر روانہ کیا جس وقت آپ کا والا نامہ ابو اسمہ پہنچ اس وقت ابو بصیر اس دنیا ہے رخصت ہور ہے تھے۔ آپ کا والا نامہ ابو بصیر نفخ افتا گفتہ کو دے دیا گیا ہڑ جے جاتے اور خوش ہوتے جاتے تھے یہ ل تک کہ ابو بصیر نفخ افتا گفتہ گفتہ کو دے دیا گیا ہڑ جے جاتے اور خوش ہوتے جاتے سے مروی ہے (زرق فی ص ۲۰۳) یا علامہ میں فر ای تی کر تین سوآ دی جمع ہوگئے ہیں جسیا کہ زبری اور موی بن عقبہ سے مروی ہے (زرق فی ص ۲۰۳)

بصیر رَحِمَا لِنَافُهُ عِالَ تَحِلَ تَسْلَيم ہوئے اور والا نامداُن کے سینہ پر تھا۔ ( کمارواہ اسهبلی ص ۲۳۳ ج۲)اورایک روایت میں ہے کہ ہاتھ میں تھا( کماذ کر ہانجافظ فی الفتح) ابو جندل بن سہیل نے ابوبصیر کی تجہیز و کھین کی اوراسی جگہ اُن کو ڈن کیا اور قریب میں ایک مسجد بنائی اور بعدازال ابوجندل اینے تمام رفقاءکو لے کرمدینه حاضر ہوئے۔ سہیل بن عمروکو جب اُس مخص کے آل کی خبر پہنچی جس کوابوبصیر نے آل کیا تھا۔ وہ محص منہیل کے قبیلہ کا تھا مہیل نے جاہا کہ رسول اللہ ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا مطالبہ کرے ابو سفیان نے کہامخد (ﷺ) ہے اس کی دیت کا مطالبہیں ہوسکتا اس کئے کہ آب نے اپنا عہد بورا کیا اور ابوبصیر کوتمھارے قاصد کے حوالہ کر دیا۔اور ابوبصیر نے آپ کے حکم ہے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ ازخود قبل کیا۔اوراس دیت کا مطالبہ ابوبصیر کے خاندان اور قبیلہ ہے بھی تہیں ہوسکتا کیونکہ ابوبصیران کے دین پرنہیں ( فتح الباری کتاب الشروط)

معامدہ کے بعد جومسلمان مرد ملّہ ہے بھاگ کریدینہ آیا، رسول اللہ ﷺ فی اس کو ازروئے معاہدہ داپس کر دیا بعد چندے کچھ سلمان عورتیں ہجرت کر کے ملّہ ہے مدینہ پنجیں اہل ملّہ نے ازروئے معامدہ ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے اُن کی واپسی ہے منع فر مایا اور بیہ ظاہر کر دیا کہ واپسی کی شرط مردوں کے ساتھ مخصوص تھی عورتیں اس شرط میں داخل نہ تھیں۔ چنانچ بعض روا تیوں میں بیلفظ ہیں۔ لایاتیه رجل النخ نہیں آئے گا آپ کے باس کوئی مردمگرآپ اس کوواپس فرمائیں سے اور ظاہر ہے کہ رَجُل کا لفظ جس کے معنی مرد کے ہیں وہ عورتوں کو کیسے شامل ہوسکتا ہے ہشر کین مکہ عورتوں کو بھی اس ہیں شامل كرناجا بتے تنظ مراللہ تعالے نے انكار فرمايا اور خاص اس بارے ميں بيآيت نازل فرمائي۔ يّاً يُها الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا جَآءً ثُكُم اللَّهِ السايان والوجب مسلمان عورتين بجرت

الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ } كرك تمهارے ياس آئين تو ان كا اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهِنَّ لَمَ الْمَعَانَ كُرُلُوكُ كُسُ لِحَ جَرِت كرك آئى مُوْمِنَاتٍ فَلِاَ تَرْجَعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ بي) پس اگرامتخان كركتم كويه معلوم لاَهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ ﴾ جوجائ كديدواقعد مين مؤمن بين تو پھران لَهُنَّ وَالْتُوهُمُ مَّا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ ﴾ كو كافرول كي طرف واپس مت كرو بهِ مُؤْمِنُونَ لِ

عَـلَيْكُـهُ أَنُ تَـنُـكِحُـوُهُنَّ إِذَآ ﴾ يهورتين أن كافرول كے لئے حلال نہيں التَيْتُ مُ وَهُ إِنَّ أَجُ وَرَهُ يَّ وَلاَ ﴾ اورنه وه كافران كے لئے حلال بين اوران تُسمُسِكُوا بعِصَم الْكُوافِر أَ كَافرون فِي جوفرج كيا بوه ال كواداكرو وَاسْتَلُواْ مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْتَلُو مَا لَ اورتمارے لئے كوئى حرج نہيں كهان أَنْفَقُوا ذَالِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ لللَّهِ يَحْكُمُ لللَّهِ مِهاجِرُ ورتون كوم ويران عن كاح كراو بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ أَ اوراكِ مسلمانوتم كافرعورتول كتعلقات فَاتَكُمْ شَيٌّ مِّنَ أَزُوا حِكُمْ لَ كُوباتى مت ركفواورطلب كرلوكافرول \_ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَأَتُوا ﴿ جُوتُمْ نَهُ رَيِّ كِيا بِ اور كَافْرِ مَا تُكْ لِينَ جُو البذينَ ذَهَبَتُ أَزُوَاجُهُمْ مِتُثُلَ ﴾ أنحول في خرج كياب بيالله كاتحم بجو مَا أَنْفَقُوا وَانَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ لَمُ تَحْمَارِ ورمِيان فيصله كرتا ب اور الر تمھاری عورتوں میں سے کوئی عورت

کا فروں کی طرف جبی جائے پھرتمھاری نوبت آئے توجن کی بیبیاں ہاتھ سے کل گئی ہیں تو جتنام ہرانھوں نے اپنی بیبیوں برخرج کیا تھااس کی برابران کودے دواورڈ رواس خدا ہے جس برتم ایمان رکھتے ہو۔

اس کے بعد کفاربھی خاموش ہو گئے ادرعورتوں کی وابسی کامطالبہ ہیں کیا۔

# فوائد ولطائف أورمسائل واحكام

(1) ۔ بادشاہ اسلام اور ذی رائے مسلمان اگر کا فروں ہے سکے کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع اور مصلحت مجھیں توصلح کرلینا جائز ہے۔ایک سلم بھی معنیٰ جہاد ہے کیونک مقصود جہاد ہے کفراور کا فروں کے شرکو دفع کرنا ہے جومعنی اس ملح سے حاصل ہے۔ قال التد تعالى:

صلح کی طرف مائل ہوجا کمیں مگرا عمادا, اور بجروسه الله عزّ وجل ير ركيس \_ ليحي صلح ير مجروسه شکرس

وَإِنْ جِنَحُوا لِلسَّهُم فَاجْنَحُ لَهَا } الركافِسُ كَلِم فَالْمِولَ وَآبِ بَعِي وَتُوكِلُ عَلَى اللَّهِ-

(۲)۔اگرصلح کرنے میں اسلام اورمسلمانوں کا نفع نہ ہوتو دب کرصلح کرنا ہو تر نہیں اس کئے کہالین سلح مسلمانوں کی تذلیل اور فریضہ جہاد وقبال کی تعطیل کا باعث ہے۔ قال اللہ

وَأَنْتُهُمُ الْأَعْلَوْنَ ، وَاللَّهُ مَعَكُمُ ﴿ أَوْرَتُم بَى مَالِبُ رَبُوكَ اور اللَّهُ تَمْعارِك المحاته

فَلاَ تَهِينُواْ وَتَدْعُوْ آلِلَى السَّلَمِ ﴿ يَسِ مِتُ سَتَى كُرُواورَ فَكُ كَي طرف بلاوَ

یعنی جہاد پر قدرت رکھتے ہوئے کا فرول ہے سلح جائز نہیں اور سلح کے معنی ترک قبال کے ہیں نہ کہا تحاد کے اس وجہ ہے فقہا ، نے سلح کے لئے لفظ موادعت کا استعمال کیا ہے اور منوادعت کے معنی لغت میں ایک دوسرے کو جنگ اور قبال ہے چھوڑ دینے کے بیں۔

(٣) \_عندالضرورت كافرول سے بلا معاوضداور مال دے كراور مال لے كر تينول طرح صلح جائزے، جبیبا کہ رسول اللہ ﷺ نے بجرت کے بعد یہودیدینہ سے بلا معاوضہ دیئے اور لئے معاہد ہفر مایا اور اس وقت میں فر مائی جوسلح حدیدیہے تام سے معروف ہے اور نصارائے نجران ہے مال کھبرا کر صلح فر مائی اورغز وۂ احزاب میں رسول الله بلقائمیّا نے عیدینہ بن حصن فزاری کومدینه کی نصف تھجوریں دے کرسکع کاارادہ فر مایا۔مفصل قصہ غزوۂ احزاب کے بیان میں گزر چکا ہے۔معلوم ہوا کہ تینوں طرح صلح جا زہے۔

(سم)۔اہلِ اسلام اور اہلِ گفر میں جب کسی مدّت معیّنہ کے لئے سلح طے یا جائے تو اس كالكھ لين من سب ہے۔اس لئے كہ جوعقد اور معاملہ ايك عرصه تك ممتد ہوجل جل وعلانے احتیاطان کے لکھنے کا تھم دیا ہے۔

لے سبحان القدیدالقد کا کلام ہے کہ مشتبہ کے ساتھ و کل علی القد کا مشتبہ بھی بیان کیا جارہ ہے المنہ عفاعنہ

قبال تسعالني يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوْآ ﴾ اسايمان والوجب كى ادهار كامعامله كرو

إِذَا تَهَذَأَيَهُ نَتُهُمْ بِهُدِّينِ إِلَى أَجَلِ ﴾ مدّ ت معيّنه تك تواس كولكه ليا كرو\_ مُسَمِّي فَاكْتُبُوُّهُ

ماں جومعاملہ اور جوعقد فوری اور وقتی ہوز مانہ آیندہ پرچول نہ ہواس کی کتابت ضروری نہیں

كـمـا قـال تعالىٰ- إِلاَّأَنُ تَكُونَ ﴾ مَرجومعامله دست بُدست ۾ور ٻا ۾وٽو اگر

تِجَارَةً حَاضِرةً تَدِيرُونَهَا بَيُنَكُمُ الكون الصورة كولَى حرج نبيل \_ فَسليسسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اللهِ تَكَتُّبُوُهَا

معلوم ہوا کہ جومعاملہ ایسانہ ہواس کے نہ لکھنے میں حرج ہے یعنی اس کا لکھ لینا ضروری اورلازی ب\_ (شرح السير الكبير ٢٠٥٧)

(۵)۔عہدنامہ کی دوفلیں ہونی جاہئیں تا کہ ہرفریق کے پاس ایک ایک نسخہ محفوظ رہے۔ (٢)۔اور ہرایک نقل برفریقین کے سربرآ وردہ لوگوں کے دستخط ہونے جا بئیں جیسا کہ حدیب پیس جوعہد نامہ مرتب ہوااس پر فریقین کے دستخط ہوئے اور ایک نقل آپ کے باس اورا یک نقل مہیل بن عمر و کے پاس رہی۔

(2)۔شرائط میں ہے کسی شرط کے خلاف کرنا بدعبدی اور عبد شکنی ہے اس بناء بر ر سُول الله يَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا اللهِ الوجندل اور الوبصير كويه كهدكر واپس كيا كه جم عهد كر يك بين اس ك خلاف نہ کریں گے۔

(٨) \_ا گركسى ايك علاقد كامسلمان فرمانرواكسى كوئى معابده كري تو دوسر علاقه كافر مانر دااور دوسرے علاقہ كے مسلمان ان كے يابندند ہوں كے جومسلمان مكه سے مديند بھا گ کرآیار سُول الله ﷺ نے از روئے معاہدہ ان کومشر کین مکہ کے حوالہ کر دیا۔ آپ بر فقط ای حد تک یا بندی تھی کے داراااسلام یعنی مدینہ منؤ رہ میں ایسے تحص کو تھر نے نہ دیں۔ ابوبصيراورابوجندل رضي الله عنهمان جس جكه جاكر بيزاؤ ڈالا وہ حدود مدینہ ہے بالكل

خارج تھا۔ابوبصیر دَفِحَانَفُنَهُ مَّغَالِثَیُّ کی جماعت نے جو کچھ کیاوہ حدود یہ بینہ ہے باہر کیا نیز آپ کے حکم اوراج زت ہے نہیں کیا۔( فتح الباری وزادالمعاد )

(۹)۔ ابوبصیر دَضِیَا مُنْدُمَّ عَالَیْ مُنْ مِنْ اورایمان اور جان بچانے کی خاطر کیا اس لئے کہ ابوبصیر جانتے تھے کہ مکہ جانے کے بعد پھر طرح طرح سے ستایا جاؤں گا۔ اور کفر اور شرک پر مجبور کیا جاؤں گا، اس بناء پر انھوں نے اس عامری کوئل کر کے اپنی جان اورائے ایمان کو بچایا (روض الانف ص۲۳۳ ج۲)

(۱۰)۔جوعورت مسلمان ہوکر دارالحرب ہے بجرت کرکے دارالاسلام میں چلی آئے تو اس کا نکاح شوہر سے فنخ ہوجا تا ہے اور اس طرح کوئی مردمسلمان ہوکر دارالحرب ہے دار الاسلام میں چلا آئے تو اس کا نکاح اس کا فرہ بیوی سے فنخ ہوجا تا ہے۔

(۱۱)۔ الاتمسکو ابعصم الکو افر کافر عورتوں کی عصمت کوروک کرندرکھو۔ لینی ان کو چھوڑ دواوراز دواجی تعلق ان ہے منقطع کر دواور مسلمان کوروائیں کہ ایک مشرکہ عورت کواپ نکاح میں رکھے۔ چنانچ حضرت عمر نو تو کانلائن تفال ﷺ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعدا پی دو مشرکہ بیمیوں کو جوملہ میں تھیں انکو طلاق دے دی ایک کا نام قریبے تھاجس نے بعد میں معاویہ بن الی سفیان ہے نکاح کیا اور دوسری کا نام ام کلثوم تھاجس نے بعد میں الوجیم ہے نکاح کیا لیا میں انکو طلاق کو ایک کا نام قریبے تھاجس کے بعد میں الوجیم مے نکاح کیا لیا میں انکو اللہ سفیان کے دور ایک کیا ہے مساملے کی مساملے کی مساملے کی مساملے کی مساملے کی قدرہ برابر پروانہ تھی اور کہاں ہے ہوتی ان کے داوں میں تو ایک اللہ عزوج لی کہت اتن ساجی تھی ، کہا ب دوسرے کے لئے گئیائش ہی ندر ہی تھی۔

مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنَ قَلْبَيْنِ لَا اللَّاتِالَ فَي كَدوولَ بَين بَاكَ فِي جَوْفِهِ

الا) \_ ابن آئی کی روایت میں ہے لایسقط من شعوہ شیء الا اخذوہ \_ بینی جداطہر سے جو بال گرتا تھا حضرات صحابہ اُس کو کمال محبت اور غایت عظمت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لے کر تبر کا اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے جس ہے معلوم ہوا کہ تبرک با ٹارالصالحین جائز اور درست ہے (فتح الباری ص ۲۵ ج ۵)

ارفخ الباري چ٥٩٠: ١٢٦١\_

وقال تعالر وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمُ إِنَّ أَنِي الرائيل في جب اين نبي ع اليَّهَ مُسلِّكِةِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ لَ طالوت كى بادشامت كى ويل يوتي توبي فِيُسِهِ سَسَكِينَةٌ مِنْ رَّبُّكُمُ وَبَقِيَّةٌ ﴾ علامت بيان فرو لَي كداس كرماتها الك مِــمَّــاتَـرَكَ آلُ مُــوُسلــي وَآلُ ﴾ صندوق ہوگا جس میں حضرت موی هرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَاثِكَةُ إِنَّ فِي ﴾ وبارون كترٌ كات بول كَيْنَ حفرت ذلِكَ لَايَةً لَــكُــمُ إِنْ كُــنتُــمُ أَ موى اور حضرت بارون كے عصا اور کیڑے اور جوتے اور توریت کی سکھھ تختیال ہوں گی اور تبرہ کات کے صندوق کے حامل فرشتے ہوں گے جس کو دیکھکر

شۇرنين ل

اہلِ ایمان کواس کی باوش ہت کا یقین سمجائے گا اور ظاہر ہے کہ جو شخص قابل تعظیم اور قابل مخبت ہوگا تو اس کے آنار کی تعظیم در حقیقت ای محض کی تعظیم ہے اورصحابه كرام كاحضور پُرنوركي زره اورتغوار پياله اورانگشتري کوبطورتبرّ ک استعمل كرن سيح بخارى ميں مذكور ہے جس برا، م بخارى نے كتاب اخمس ميں ايب باب رکھا ہے باب ، ذکر من درع النبی بالقائقة وعصارہ وسیفہ وقد حدوث تمہ ومن شعرہ ونعلہ الخ ص ۲۳۸ ج ااور مسئلہ تبڑک یا ثار اصالحین کی اگر تحقیق درکار ہے تو جذب القلوب اور شفاء قاضی عیاض اور سید تمہو دی کی کتاب کودیکھیں۔

(۱۳۳)\_واقعەھدىيىيە يېس صديق اكبررضي ايندتغالي عندكا دوطرح فضل مك باط برجوا\_ اوّل و اس طرح ہے کہ اس مسلح ہے تمام صحابہ حتی کہ فاروق اعظم بھی مغموم اور نجیدہ تھے مگر صدیق اکبررسول الله الفاقلین کی طرح مطمئن تھے۔ دوم پیر کہ جب عمر بن الخطاب نے اپنا اضطراب حضرت ابوبكر دضيًا للهُ مَعَالِفَ ہے جاكر بيان كيا تو ابوبكر رَفِيَ لَتَهُ مُعَالِفٌ نے حرف بحرف لفظ بلفظ وبى جواب وياجورسول الله الماق عليك كازبان مبارك سے كلاتھا يع

(۱۴)۔اہام شافعی رحمداللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ حدیدید کا کچھ صنہ حل میں ہے اور کچھ

حرم میں ہےامام احمد بن طنبل کی روایت میں ہے کہ رسول اللّد ﷺ کا قیام توحل میں تھا مگر نمازیں صدود حرم میں آگرا دافر ماتے ہتھے۔

لہذا جس شخص کوالیں صورت پیش آئے کہ وہ حرم کے قریب ہوتو نمازیں حدود حرم میں پڑھنی جا بئیں عبدابلد بن عمر دَوْحَانْلَا اُنْ مَالْتُ کا یہی عمل تھا۔

نیزاس واقعہ سے بیجی معنوم ہوا کہ ایک لاکھ کا تواب مسجد حرام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حدود حرم میں جہال کہیں بھی نماز ادا کرے گا ایک لا کھنماز ول کا تواب ملے گا۔ ا

(10)۔رسول القد ﷺ نے جب صحابہ کونح اور حلق کا تھم دیا اور صحابہ نے اس میں ذرا توقف کی تو آپ نے اُس المین اُم سلمہ دَضِحَافِلَاللَّهُ تَعَالَیْکُھُمَا کے مشورہ پرعمل فرہ یا جس سے معلوم ہوا کہ عور توں سے معلوم ہوا کہ عور توں سے مشورہ کرنا ج تز ہے بشر طیکہ ان کافہم اور فراست اور تقوی اور دیانت قابلِ اظمینان ہو۔

(۱۲)۔ بہیل بن عمر و کے اصرار سے آپ نے بجائے بہم اللہ کے بایمک المصم لکھنا منظور فرہ یا اگر چہ بہم اللہ کے بایمک المصم لکھنا۔ منظور فرہ یا اگر چہ بہم اللہ کا مکھنا اولی اور افضل تھا گر چونکہ بایمک اللہم بھی حق اور درست تھا۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اولی اور افضل پر اصرار نہ فرہایا۔

## (۱۷) بیعت کی فضیلت

بیعت کی حقیقت بیعت عقبہ کے بیان میں گزر چکی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیعت بیجے ہے مشتق ہے جس کے معنی فروخت کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اپنے فس کو بمعہ وضۂ جنت اللہ عز وجل کے ہاتھ فروخت کردینے کا نام بیعت ہے۔ فس منبع ہے اور جنت اس کا خمن ہے انسان ہائع ہے اور اللہ عز وجل مُشتری ہے تمام عقلا کے نزدیک بیسٹم ہے کہ بیج ہوجانے کے بعد ہی ملک ہوجاتی ہے۔ مشتری بیج ہوجانے کے بعد ہی ملک ہوجاتا ہے اسی طرح مؤمن بیعت کر لینے کے بعد اپنافس کا مک ہوجاتا ہے اسی طرح مؤمن بیعت کر لینے کے بعد اپنافس کا میں نہیں رہتا ہی ہوجاتا ہے اسی طرح مؤمن بیعت کر لینے کے بعد اپنافس کا میں اپنی دائے ہے کوئی تقرف نہ کرے۔

مگرییه معاملہ حق جل وعلاء ہے براہ راست نہیں ہوتا حصرات انبیاءالتہ عیسیم الف الف صلوات اللداوران کے وارثین کے توسط ہے ہوتا ہے۔

حضرات صحابہ نے جب نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم کے دست مبارک پر بیعت کی تو اصل بیعت اللّه عز وجل ہے تھی اور رسول اللّه بین نتایا ورمیان میں وکیل اور گفیل تھے۔ کما قال تعالى\_

ے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے بالھول پر ہے۔

إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّـمَا ﴾ تحقيق جولوك آپ سے بيعت كرتے ميں يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ ﴾ جزاي نيست كەدەخقىقت مىں القدتعالى ايْدِيُهِمْ لِـ

تصحیح بخاری میں سہل بن سعد زصحانته متعالی ہے مروی ہے کہ رسول الله بالقطاعی نے ارشادفر مايا

من پیضمن فی ماہین لحییہ 🕽 کون ہے جوائے جڑ وں اور بیروں کے ورجليه اضمن له الجنة

درمیان کا ذمته دار ہے تعنی زبان اورشرمگاہ کی حفاظت کا ذمتہ لے تو میں اس کے لئے جّنت کالفیل اورضامن ہوں۔

اہلِ ایمان اس کی صنانت اور ذمتہ داری کریں کہ زبان اور شرم گاہ میں کوئی تصرف اللہ عزّ وجل کی مرضی کے خلاف نہ کریں گے جو ہمارامشتری ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کی مبیع (نفس) کانمن اور قیمت لینی بخت دلائے کالفیل اورضامن ہوتا ہوں۔

اس حدیث میں یضمن اوراضمن کالفظ ای بیچ کی طرف مشیر ہے اس لئے کہ صفانت اور کفالت بیج بی میں ہوتی ہے بیج میں اگر کوئی عیب ن<u>کا</u>تو مشتری کو خیار عیب کی وجہ ہے اس کے رد کرنے کاحق حاصل ہوتا ہے کیکن مشتری اگر مبیع کے عیب کو دیکھکر یہ کبدے کہ رضیف

میں راضی ہوگیا تو خیارعیب ساقط ہوجا تا ہےاور بھے بالکل مکمل ہوجاتی ہے مشتری کی جانب ے رداور فتنح کا احتمال یا تی نہیں رہتا۔

حضرات صحابہ نے جب درخت کے نیجے آپ کے دست مُبارک پر بیعت کی تو اللہ عرّ وجل نے بیآیت نازل فرمائی۔

ہاتھ پر ہیعت گی۔

لَـ قَـ دُرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ البتر تحقيق الله تعالى راضي مواان مؤمنين إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ لِي سَحِمُونِ فِي الرَّفِي السَّجَرَةِ لِي السَّجَرَةِ لِي السَّجَرَةِ ا

اپنا خیارعیب ساقط فرمایا۔اور به ظاہر کردیا کہ ان حضرات نے جو القدع وجل ہے معاملهُ بن كيا ہے وہ بھی نسخ نہ ہوگا۔اللہ تعالے نے تواپنی رضا ظاہر فر ما كرا پنا خيار سا قط فر مايا بی ہے کیکن حضرات صحابہ بھی رضینا ہاللہ کہہ کرا بنا خیار ساقط کر چکے ہیں۔ کما قال تعالے رَضِي اللّه عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ السّتعاك ان عراضي موااوروه الله

راضی ہوئے۔

اگر چەخداتعالے كى طرف سے سى عيب كامكان نبيل كيكن صحابہ نے زُضْيَتُ كهه كرفنخ اورا قالہ کے امکان کوبھی ختم کردیاغرض ہے کہ طرفین اپنی اپنی رضااورخوشنو دی ظاہر کر کے اپنا ا پنا خیار ساقط کر چکے ہیں تیج بالکل مکتل ہو چکی حضرات صحابہ اینے نفوس التدعر وجل کے حوالے اور شیر وکر کیے بمقتصائے وعدہَ الٰہی ان کے نفوس کا تمن ( یعنی جَست ) اللہ کے ذمتہ واجب ہو چکا ہے حضرات صحابہ کے سواسب کا معاملہ خطرہ میں ہے۔معلوم نبیں کس کس کی مبیع کو خیارعیب کے بناء برر دکیا جائے گا اور بہت سےلوگ تو دنیا بی میں اللہ عز وجل سے این بن کا قالد کر میکے ہیں جیسا کہ ایک اعرابی نے رسول القد التی تا کا تھا۔ میری بیعت دالیس کردیجئے۔ اقلني بَيعتي

اصطلاح فقباء میں اقالہ متعاقدین کے حق میں فتح اور ثالث کے حق میں بیج جدید ہوتا ہے اس طرح جب کوئی بدنصیب حق جل وعلاء ہے اپنی بیعت کا اقالہ کرتا ہے تو اس کے اور حق تعالی کے مامین تو نسخ بیچ ہوتا ہے اور ثالث یعنی شیطان کے حق میں بیچ جدید ہوتی ہے۔

إ\_سورة التح ،آية ١٨٠

ا م اعظم ا بوحنیفه النعمان رضی التدعند کا مسلک ہے۔

لا ربوابین المولی و عبده 🕴 غلام اور آ قاکے میں سوز نیس۔

اس لئے کہ خود غدم کے بیاس جو بچھ ہے وہ سب مولی ہی کی ملک ہے ہم چونکہ غلام ہے بڑھکر غلام ہیں آخراُ س خداوند ذوالجلال کے بندہ ہی ہیں اور بندے بھی ایسے بندے کہ کے طرح اس کی عبدیت ہے آزاد ہیں ہو سکتے اور نہ بحد اللہ ہم اس کی عبدیت ہے ۔ زاد ہونا جا ہتے ہیں اس لئے وہ خداوند ذوالجلال ہم سے ایک حسنہ نیکی لے کر کم از کم دہ گونہ سوو ويَا إِيهُ مَحَقُّ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرُبِي الصَّدَقَاتِ ــ

الحاصل

جن حضرات نے نبی کریم علیہ الصلاق وانسلیم کے ہاتھ پر بیعت کی اہتدت کے ان سے راضی ہوااوران کے دلوں کوسکینت اور طمانیت کی بیش بہادولت ہے معمور کیااور فتح قریب اورمغانم کثیرہ کاان ہے وعدہ فر مایا۔ کما قال تعالیٰے۔

لَـ قَـ دُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِينِينَ 🕴 شَحْقَيْقِ اللَّهُ راضَى ہوا مؤمنین ہے جس إِذْيُبَا يِعُونَكَ تَحُتَ السُّجَرَةِ } وقت كهوه آپ سے بیت كررے تھے، فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ } ورنت كے نيچ ليس جانا الله نے جو پچھ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُحًا } ان كولوں ش بيس اتارى الله ف قَريُبًا وَّمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَّاخُذُونَهَا } الإا يَاتِي اللهِ الذي الذي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا اور بہت ی سیمتیں جو آیندہ حاصل کریں گے اور ائتد غالب اور حکمت والا ہے۔

وَكُانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكَيْمًا

فَ اسْتَبْشِ وَوَا بِبَيْعِ تُكُمُ الَّذَي ﴾ لِيَ خوشياب كروال سود ي يرجوتم في الله بَسَايَعْتُمْ بِهِ وَأَذْلِكَ مُو الْفُوزُ ﴾ تعك سے يا ہے اور يہ يرس كاميالي كا

اورسورہ تو یہ میں بیعت کوفو زعظیم فر مایا کما قال تعالے

ر پیرا ک اور رسول ایندینون هیچا کا اسد م پراور مجھی ججرت پراور مجھی جہ دیراور مجھی ترک منکرات پر

مثلّا اللہ تعدی کے ساتھ کسی کوشر میک نہ کریں گے زنا اور چوری نہ کریں گے اور کھی اس بات پر کہ اللہ کی عادت کریں گے اور کھی اس بات پر کہ اللہ کی عادت کریں گے ۔ امر بالمعروف عبادت کریں گے یا نچوں نمازی ٹھیک ٹھیک ادا کریں گے ، زکو قدیں گے ۔ امر بالمعروف اور نہی عن الممثلر کریں گے ہرمسلمان کی خیر خوابی کریں گے ، اپنے امیر اور والی کی اطاعت کریں گے جب تک وہ اللہ کی نافر ، نی کا تھم نہ دے کس سے سوال نہ کریں گے ۔ والمدین کے ساتھ احسان کریں گے ۔ وغیر ذلک ان امور پر رسُول اللہ بھی ہے ۔ والمدین اص دیت ہے جہ بتا ہے اور مسلم ہے ۔ تفصیل کے لئے فتح الباری ص ۲۰ جا تاص ۱۲ اور کنز العمال ص ۲۵ جا تاص ۱۲ جا تاص ۱۲ الدیمی دریں۔

ان آیات صریحاورا حادیث صححہ کے بعد بیعت کے مسنون اور متحسن اور موجب خیرو برکت ہونے میں کسی قتم کے گب کی گنجائش نہیں۔ رسول اللد ﷺ جس طرح کتاب اور عکمت کے معلم اور اُمّت کے دلوں کے مُزگی بعنی صیفل اور جل کرنے والے تھے اسی طرح اللہ کی زمین پراللہ کے خلیفہ بھی جو بیعت آپ کے خلیفۃ اللہ بونے کی حیثیت ہے کی، وہ خلفاء کے بئے سُنت ہوئی اور جو بیعت آپ نے معلم الکتاب والحکمۃ اور مُزگی ہونے کی حیثیت ہوئی۔ حیثیت ہوئی۔ حیثیت ہوئی۔

(۱۸) عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے رسول اللہ ﷺ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ برر کھ کر بیعت کرنااس امر کی دلیل ہے کہ غائبانہ بیعت بھی صحیح ہے۔

، (۱۹) ۔ سلمۃ بن اکوع رضی القدعنہ کا تمین بار بیعت کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ بیعت کی تجدیداوراس کا تکمرارمسنون اورمستحب ہے۔

(۲۰) ۔ حدید بیر میں جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جل شاند نے بلاکی قیدوشرط کان سے اپنی رضا اور خوشنو دی کا اعلان فرمایا کے قیدوشرط کان سے اپنی رضا اور خوشنو دی کا اعلان فرمایا کے قب کو ایک فی منافع کی قب کے اس کے دلی اخلاص کو بیان فرمایا اور فی آئے وَ کی المست کی نئے تھی کے اس کے اظمینان اور ایقان قلب کو بیان فرمایا کہ ان کے قلوب بالکی مطمئن ہیں۔ اضطراب کا کہیں نام ونشان نہیں اور فی الم برے کہ جس سے المقدر اضی ہوا اور جس کے دل پر سکینت وظمانیت کونازل فرمایا ایساشخص فطا ہر ہے کہ جس سے المقدر اضی ہوا اور جس کے دل پر سکینت وظمانیت کونازل فرمایا ایساشخص

ندفی الحال منافق اور ندفی المآل مرتد ہوسکتا ہے احادیث میں اُن کے بہت فضائل آئے ہیں چنانچ دسند احمد میں جابر بن عبد اللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بلاڑ فیٹیٹانے فر مایا جن لوگوں نے درخت کے نیچ مجھ ہے بیعت کی ہے ،ان میں ہے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔

حفرات شیعہ۔فَعَلِمَ مَافِیُ قُلُوبِهِمُ کوذراغورے پڑھیں کہ س طرح تن تعالی شانہ نے اُن کے دلوں کے اخلاص کوذکر فرمایا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل تقیّہ کے بنا پر نہ تھ بلکہ اخلاص اور صدق نیت سے تھا فَعَلِمَ مَافِیُ قُلُوبِهِمُ کے بعد تقیہ کا اختال باتی نہیں رہتا جب خدا تعالی نے اُن کے ولی اخلاص کی شہادت دیدی تو اب نفاق اور تقیہ کا اختال نتم ہوا اور اُفَا اَبْکُمُ فَتُحَا قَرِیْبًا وَّ مَعَافِمَ کَوْبُرَو مَعَافِمَ کَوْبُرَو کَ عَلَم کُلامِ چلا گیا ہے جس میں انھیں حضرات سے فتح خیبراور مَعَافِم کَوْبُرَو اور فَوَ حات عظیمہ کا وعدہ فرہ یا ہے اور بید وعدہ بھی انہی کلصین ہے تھا معلوم ہوا کہ جن حضرات پر بیہ عائم تقسیم کا وعدہ فرہ یا ہے اور بید وعدہ بھی انہی کلصین ہے تھا معلوم ہوا کہ جن حضرات پر بیہ عائم تقسیم کے گئے وہ اللہ کے تخلص اور پہند یہ و بندے تھے۔

## بادشابانِ عالم كے نام دعوت اسلام كے خطوط

حق جل ش نہ نے صلح حدید یوفتح مبین اور موجب سکینت وطمانیت فرمایا ہے بے شک وہ فتح مبین اور موجب سکینت وطمانیت ہوئی اس لئے کہ فتح کے معنی لغت ہیں کسی بند چیز کے کھول دینے کے ہیں عرب کی مخالفت کی وجہ ہے اب تک وعوت اسلام اور تبلیغ احکام کا درواز و بند تھا۔ اس صلح نے اس درواز ہ کو کھول ویا۔ اب وقت آیا کہ اللہ عز وجل کا بیغام اس کے تمام بندوں کو پہنچاویا جائے اور اسلام کے عظیم الثان دستر خوان پر دنیا کو وقت اور اسلام کے عظیم الثان دستر خوان بر دنیا کو سے فطھن اندوز ہوں۔

جن اوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے دستر خوان پر آگر بیٹھ گئے۔
د کیھتے کیا جیں کہ ایک کر کے تمام مرکارم اخلاق اور تمام محاس آ داب فضائل وفواضل محامد و شائل کا کوئی لون ایب انہیں کہ جواس دستر خوان پر نہو۔ ایب پاک اور صاف لطیف اور شفاف دستر خوان ہے کہ کسی فطاہری اور باطنی فحشا ءاور مشکر کا ذیرہ برابر بھی کمیں دھبہ اور نشان نہیں۔ دنیا سے ہاتھ دھوکر اور اللہ عز وجل کا نام پاک لے کر کھانا شروع کیا ابھی ایک ہی دولون حقیقے سے کہ زبان نے فورائی اسلام کا عزہ اور ایمان کی حلاوت اور شیر بنی کومحسوں کرلیا۔ اور حکم سے کہ دور کی غذا تو یہ ہے ای غذا ہے روح زندہ روسکتی ہے۔ کفراور شرک کی نجاست اور گندگی کھا کر روح کا زندہ رہ بناناممکن اور محال ہے۔

الغرض نبی اکرم یکن تنگیانے حدیدہے ہوکر ماہ ذکی الحجۃ الحرام سے بیس بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا قصد فر مایا ،صحابہ کو جمع کرکے خطبہ دیا۔

ابھا المغامس ۔ اےلوگومیں تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام دنیا کو یہ
بیام پہنچاؤ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السّلام کے حواریین کی طرح اختلاف نہ
کرنا۔ کہ اگر قریب بھیجنے کو کو کہا تو راضی ہو گئے اور اگر کہیں ؤور جانے کا حکم دیا تو زمین پر
بوجھل ہوکر بیٹھ گئے۔

اورسلاطین اورامراء کے نام خطوط روان فر م ئے اُن کوچن کی دعوت دی اوراس ہے آگاہ کردیا کہ رعایا کی گمرابی کی تمام تر ذمتہ داری تم پر عائد ہے۔

واقدى كہتے ہیں كديہ خطوط آھے كا خير ميں ، وذى الحجه ميں قصة حديبيے كے بعدروانه كئے كئے اور بعض اہل سير كے نزديك عصصين رواند كئے كئے ممكن سے كه خضور يُر نُورنے شاہان عالم کے نام خطوط بھیجنے کا ارادہ تو سے کے اخیر میں فر ، یا ہواور پھر کے میں خطوط روانہ کے بول ہے

اورامام بیہقی فرماتے ہیں کہغزوۂ موتہ کے بعدخطوط روانہ فرمائے مگراس برسب متفق ہیں کہ حدیبیہ کے بعداور فتح ملّہ ہے یہیے یہ خطوط روانہ کئے گئے۔ یعنی اس مدّ ت کے مابین خطوط کا سلسلہ جاری رہاواں شداعهم۔

(۱) قیصررُ وم کے نام نامہ مُمیارک

بسم التدالرحمن الرحيم 🖠 وال ہے یعنی کلمہ ٔ طیبہ کی۔ اسدم لے آ سلامت رہے گا اور القد تع ہے دھرا اجرعط

بَسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط من محمد عبدالله ورسوله ألي نظ به محد الله ك بنده اوراس ك اللي مهرقل عظيم الروم- سلام 🕻 رسول کی طرف ہے ہول کی جانب جوروم عبلى من اتبع الهدى امَّابعدُ 🚦 كابرُ التحصُّ ہے سلام ہواي پر جو ہدايت كا فانى ادعوك بدِعاية الاسلام أواتباع كرے الله على مجمكو وعوت ويت أَسْسِهُ تَسْسَلَمَ يوتك السَّله للم الكلم كمدى جواسدم كى طرف لان اجرك مرتين فان تولَّيْتَ فان عليك اثم اليرسيين ويآ اهل الكتاب تعالوا الى كلمة 🕻 كركاجيها كابل كتاب عن تعالى سواء بينناوبينكم أن لانعبد 🕽 كالمدهب(أولْئِكَ يُـوْتَوُنَ أَجْرَهُمُ الا الله ولا نشرك به شيئا ولا إلى السرَّتَيْن ) يُس الرَّواسلام عدور والى يتخذبعضنا بعضا اربابا من أ كرت وتمام رعاي كاسلام ندلفك

اشهدو ابانا مسلمون

دون اللّه فان تمولسوا فقولوا إلى كن وتجهر موكاكم تير اتباع مين اسمام کے قبول سے بازر ہے اور اے ایل کتاب آ وُایک ایسی بات گی طرف جو ہمارے اور تمھارے درمیان میں مسلم ہے وہ بیہ کہ

سوائے اللہ کے کسی چیز کی عیادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک گردانیں اورانٹد کے سوا آپس میں ایک دوسرے کواپنارب اور معبود نہ بنا کیں ایس اگروه اسلام قبول ندكرين تو آب كهدد يجئ كهتم گواه رهوكه بهم مسلمان هو حكے بين لعنی اللہ کے مکم کے تا بع ہو چکے ہیں۔

رسول الله ﷺ ﷺ نے بیروالا تامہ دِ حیر کلبی رضی اللہ عنہ کودے کر قصیر روم کی طرف روانہ فرمایا قیصرروم اُس وقت فارس پرفتحیانی کے شکر پیمیں خمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ محرم کھیں بیت المقدّ س پہنچے اور امیر بُصری کے توسط سے قیصرروم کے دربار میں بہنچ کرآپ کا والا نامہ پیش کیا ہے اوروالا نامہ پیش کرنے ہے پہلے ایک مختصری تقریر فر ، نی وہو مذا۔

قيصررُ وم كے دربار ميں حضرت دحيه رضي الله عنه كي تقرير

اتے بیمر روم جس نے مجھکو آپ کی طرف شفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ ہے کہیں بہتر ہے اورجس ذات بابرکات نے اُن کو پیغمبر بنا کر بھیجا وہ سب ہی ہے اعلیٰ اورار فع ہے۔للہذا جو میچھ عرض کروں اس کوتواضع کے ساتھ سینے اور اخلاص سے اس کا جواب دیجئے۔ اگر تواضع کے ساتھ نہ نیں گے تو اس کو کما فقہ سمجھ نہیں شکیس گے اور اگر جواب میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ جواب عادلا نداورمنصفانه نهوگا\_

قیصرروم\_فرمایئے۔

دحيه كلبي رضى الله عند\_آب كومعلوم يب كه حضرت مسيح بن مريم صلى التدعى نبين وعديه وستم نمازيڑھا کرتے تھے۔

ا\_فتح البارى\_جايس ٢٥٠

قيصرروم - بال-بيشك نمازيرُ هاكرتے تھے۔

دھ ہے۔ کہی وَ وَکَانَفُ اَفَا اَ اَ ہِی اَ بِ کُواس ذات پاک کی طرف بلاتا ہوں جس کے لئے حضرت میں کا نام ہوں ہے۔ کو حضرت میں کا مار جس نے اور جس نے مار جس کے سامنے جمین نیاز شکتے تھے اور جس نے مشرت میں آپ کو بطن ماور میں بنایا اور جس نے اُن تمام آسانوں اور زمنیوں کو پیدا کیا۔ اور بعدازاں میں آپ کو اُس نی اُس نی اُس نی اُس کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موی اور پھر حضرت میں کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موی اور پھر حضرت میں کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موی اور پھر حضرت میں کی بات ہوں ہوت کو جو لوگ اور پوری خبر ہا گر آپ اس دعوت کو جو لوگ کو اور پوری خبر ہا گر آپ اس دعوت کو جو اُل کی اور دنیا میں دوسر کوگ آپ کے شر یک ہوں گے اور یقین جانیے کہ آپ کا ایک پر وردگار ہے جو منکرین کو کھل ڈ النا ہا ورا بی نعمتوں کو بدلتار ہتا ہے۔ ایک پر وردگار ہے جو منکرین کو کھل ڈ النا ہا ورا بی نعمتوں کو بدلتار ہتا ہے۔

قیصرروم نے آپ کا والا نامہ دحیہ کے ہاتھ سے لے کرسراور آنکھوں پر رکھااور بوسہ دیا۔ اور کھول کراً س کو ہڑ ھااور کہاسوچ کرکل اس کا جواب دوں گا۔ ( روض الانف ص ۳۵۵ج۲ )

اورائے خدام کو بیتکم دیا کہ جولوگ آپ کی قوم کے میرے ملک میں آئے ہوئے ہوں ان کو حاضر کیا جائے تا کہ اُن سے احوال معلوم کروں۔ انفاق سے ابوسفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے مقام غزہ میں تھم تھے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، قیصر کے آدمی ان کوغز ہ سے جاکر لائے اور دربان حاضر کیا بڑی شان وشوکت سے دربار منعقد کیا عظماء روم اور سیسین اور رہبان مسب حاضر تھے۔

جماعت عرب سے اوّل مخاطب ہوکر بددریافت کیا کہتم میں سے اس مدگی ہو ت کا سب سے زیادہ قر بی رشتہ دار کون شخص ہے، ابوسفیان نے کہا میں، قیصر ردم نے کہا تم میرے قر بہ ہوجہ وَاور باقی قریش کی جماعت کوان کے بیچھے لے جیٹے کا حکم دیا۔اور بیکہا کہ میں اُن سے بچھ دریافت کروں گا گرجھوٹ بولیس تو تم ان کی تکذیب کردیتا۔ابوسفیان کہ جی اُر جھوٹ بولیس تو تم ان کی تکذیب کردیتا۔ابوسفیان کہتے ہیں اگر جھکو بداند بیشہ کہ ہوتا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولیا۔ بعدازاں حسب ذیل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔

ا - تا كه حيا اورمنه و كيه كالحاظ كلف يب يه مانع تدبو ٢ افتح الباري ..

قيصرتم مين ان كانسب كيما بـ

ابوسفیان۔وہ بڑے اعالی نسب ہیں ان سے بڑھ کرکسی کانسب ہیں۔

قیصر۔کیاان کے آباؤا جدادمیں کوئی بادشاہ بھی ہوا۔

ابوسفيان شبيل\_

قیصر۔ کیاتم لوگول نے ان کودعوائے نبوت سے پہلے بھی جھوٹ بولتے پایا ہے۔ ابوسفیان نہیں ۔

قیصر۔ان کے بیروکس میں کے لوگ ہیں امراءاور دولت مند ہیں یاغر باءاور کمزور۔ ابوسفیان۔اکٹرغر یاءاورضعفاء۔

قیصر۔ان کے بعین روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھتے جاتے ہیں۔

ابوسفیان ۔ دن بدن زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔

قیصر \_ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعدان کے دین سے بیز اراور متنفر ہو کر مرتد بعنی ان کے دین سے پھر بھی جاتا ہے۔

ابوسفيان بيس يع

قیصر کیاوہ خلاف عہد بھی کرتے ہیں۔

ابوسفیان۔ بھی نہیں آج تک اُنھوں نے بھی عہد شکی نہیں کی لیکن آجکل جارے اور اُن کے مابین ایک مذہت صلح تھہری ہے تعلوم اس میں کیا کرتے ہیں ابوسفیان کہتے ہیں کہ

سوائے ایک بات کے مجھے کی اور ہات لگانے کا کہیں موقع نہیں ملا۔ ابنِ آخل کی روایت میں ہے۔

ابوسفیان کہتے ہیں خدا کی سم قیصر نے میری اس بات کی طرف جو میں نے اپنی طرف سے ملائی ۔ ذرہ برابر بھی التفات نہیں کیا۔ فوالله ما التفت اليهامني

قیصر میمجی می سے لڑے بھی ہو۔ ابوسفیان ہاں۔ قیصر لڑائی کیسی رہی۔

ابوسفیان۔ مجھی وہ عالب ہوئے اور مھی ہم۔

قيصر ـ ووتم كوكس چيز كاحكم دية بيل ـ

ابوسفیان۔وہ بیہ کہتے ہیں کہ ایک امتد کی عبوت کروکسی کواس کے ساتھ شریک نہ کرواور کفر اور شرک کے تمام مراسم جوتم ھارے آباءواجداد کرتے ہتے ان سب کو یکافت چھوڑ دو۔ اور نماز اور زکو قاور تپائی اور پاک دامنی اور صدرتی کا حکم دیتے ہیں۔

جاتے ہیں یا گھنے جاتے ہیں تم نے کہا۔ بڑھتے جاتے ہیں بیٹک ایمان کا بھی حال ہے اس کے بیروروز بروز بڑھتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہوہ صدِ کمال کو پہنچ جائے۔ میں نےتم سے دریافت کیا کہان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین ہے ناراض اور بیزار ہوکر مرتد بھی ہوجاتا ہے تم نے کہانہیں بے شک ایمان کا میں حال ہے کہ جب اس کی شیرین اورحلاوت اوراس کی فرحت ومسرّ ت دلوں میں ساجائے تو پھر کسی طرح نہیں نکلتی ، میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی کرتے ہیں تم نے کہانہیں۔ ب شک پیغیبرول کی یہی شان ہوتی ہےوہ بھی بدعہدی نہیں کرتے ، میں نے تم سے لڑائی کے متعلق دریافت کیاتم نے کہا بھی وہ غالب اور بھی ہم غالب بیٹک انبیاء کے ساتھ ابتداء اللہ تعی کی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے بھی غالب ہوتے ہیں اور بھی مغلوب تا کہان کے تبعین کے صدق اور اخلاص کا امتخان ہوتار ہے کیکن انجام کارغلبہ اور فتح انھیں کو ہوتا ہے میں نے تم ہے دریا فت کیاوہ تم کوکن چیزوں کا تھم دیتے ہیں تم نے کہاالقدعز وجل کی عبادت کا تھم دیتے ہیں شرک اور بُت پرتی ہے منع کرتے ہیں۔نمازادرز کو ۃ اور بچائی اور یاک دامنی وغیرہ کا حکم کرتے ہیں اگر بہتمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں سیجے ہیں تو وہ بلا لھبہ نبی ہے اور وہ عنقریب اس جگہ کا ما لک ہوگا جہاں میرے بید دنوں قدم ہیں۔ بچھکومعلوم تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ کیکن پیگمان نہ تھا کہتم ہیں سے ظاہر ہوں کے مجھے اُن کے ملنے کی بڑی تمنا ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو آپ کے قدم دھلایا کروں۔بعدازاں آپ کاوالا نامہ تمام مجمع کو پڑھ کرسنایا گیا۔

خط کا سنانا تھا کہ ایک شور بر پا ہوگیا اور برطرف ہے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں اُس وفت ہم سب کو باہر نکال ویا گیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ آپ ہے روم کا باوش ہ بھی ڈرتا ہے، اس روز ہے جھکو یقین کامل ہوگیا کہ آپ کہ آپ میں مروز ہے جھکو اسلام کی توفیق دی کہ آپ کا دین ضرور غالب ہوکر رہے گا یہاں تک کہ القد تعی لی نے مجھکو اسلام کی توفیق دی (بخاری شریف وفتح الباری) میں

ا۔ اس حدیث کو مام بخاری نے متعدوا بواب میں ذکر فرمایا ہے حافظ عسقد نی نے دو ہاب میں اس حدیث پر مفضل کلام فرمایا ایک بدء لوحی سس نے اوّل تاص ۲۸ ج اوّں اور دوسرے کیّاب النفسیر سورہ آل عمران ص ۸۸ ج ۲۸م س ۱۲۸ ج۸

امام زہری فرماتے ہیں کے عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں این الناطور نصاری کے ایک بڑے اے کم نے مجھ سے بیان کیا کہ جوقیصر کے اس در ہار میں شریک تھا کہ قیصر نے اس دربار کے بعد رومۃ کے ایک بڑے عالم کوجس کا نام ضغاطر رومی تھا آپ کے بارے میں خط لکھا۔ بیخص آس نی کتابوں ہے بخو لی واقف تھا ، خط مکھوانے کے بعد ہیٹ کمقدس ے خمص کی جانب روانہ ہوا بادشاہ مص میں تھا کہ اس کا جواب آیا کہ بیرو ہی نبی ہیں جن کا ہم کوانتظار ہےاور جن کی علیہ السّلام نے بشارت دی ہے میں نے ان کی تقید ہیں کی اور میں ان کا اتباع کروں گا ،ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں۔

تم ضروراُن کی تصدیق کرواوران کا اتباع قبول کرو بادشاہ نے ایک عظیم الشان در بار منعقد کیااورتمام بطارقهٔ زُوم کوجمع کیااورتمام دروازے بند کرادیئے اورخودایک جھرو کے اور بالاخانه میں بیشااور وہاں ہے تمام درباریوں کومخاطب کر کے رہے کہا۔

يسام عشب السروم انسى ألا السروم عشقيق من ختم كوايك عظيم قد جمعتكم لخير انه قدا تاني لل الثان خرك لئ جمع كيا ب وه يه كه كتاب ہذا الرجل يدعوني أميرے پاس ال تخص كا ايك نط آيا ہے الى دينه وانه والله لنبي الذي 🕽 جس مين ال نے مجھکواتے دين كى وعوت كنا ننتظره ونجده في كتبنا إلى الرالبة تحقيق خداكي تم يدوبي ني فهلموا فلنتبع ولنصدقه أبي جن كم منتظرين اورجن كوائي فتسلم لنا دنیا ناو آخرتنا۔ أَ كَتَابُول مِنْ يَاتِ بِن بِن آوَاوردورُ وَبَمَ

سب ل کراُن کا اتباع اوران کی تصدیق کریں تا کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہیں۔

یہ سنتے ہی تمام بطارقۂ روم چلا اُٹھے اور نکلنے کی غرض سے اُٹھ کر بھا گے دیکھا کہ دروازے بند ہیں بادشاہ نے تھم ویا کہ واپس بلاؤ۔ واپس بلاکر بیکہا میں تم کوآ زمانا حابتا تھا تمهاری دین شدّ ت اورمضبوطی اور ندہبی پختگی دیکھکر مجھ کومسرّ ت ہوئی پیسُن کر سب خوش ہوگئے اور با دشاہ کے سامنے تجدہ میں گر پڑے بعدازاں قیصر نے دحیہ کلبی رضی القدعنہ کو تنہائی ا اس عالم كانام ابن الناطور ب جيها كمتي بخاري ش مذكور ب دراجع ( فتح الباري ص ١٦٩ ج ١)

میں بلا کر ہیکہا۔خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کتمھارے دوست نبی مرسل ہیں مجھکو اندیشہ ہے کہ روم کے لوگ مجھکو قبل نہ کر ڈالیس اً سرمجھکو بیاندیشہ نہ ہوتا تو میں ضروراُن کا اتباع کرتا ہم ضغاطر۔رُوم کے اسقف اعظم کے پاس جاؤہ وہ بہت بڑا عالم ہے جھے سے زیادہ علم رکھتا ہے، نیز رومیوں میں اس کی عظمت ووقعت مجھ ہے بہت زائد ہے تم اُس کے پاس جو وَاوراینے پینمبر کا حال بیان کرو۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالے عند ضغاطر کے باس پہنچے اور آپ کا تمام حال بیان کیا ضغاطرا نے کہا خدا کی تتم وہ نبی مرسل ہیں ہم اُن کی شان اور صفت آ سانی کتابوں میں کھی ہوئی یاتے ہیں یہ کہہ کرایک حجرہ میں گیا اور سیاہ کپڑے جو پہلے ہے ہینے ہوا تھا اُن کو ا تارکرسپید کیڑے بدلے اور عصالے کر کنیہ میں آیا اور سب کوی طب کر کے بہ کہا.

ياسعىسى الروم انه قدجاء ألا الكروه روم احمجتنى يتونيناك ياس ناكتاب من احمد يدعونا فيه أ ايك خط آيا بحس مين بم كوالله عزوجل السي السلُّه عزوجيل وانبي لل كرف باايا مين تو كواي ويتامول كه الشبها ان لا الله الا الله وأن 🕽 الله كي معبودتهين اوراحه مجتبي الله کے بندے اور اُس کے رسُول ہیں۔

احمد عبده ورسوله

یہ سنتے ہی تمام لوگ اُس پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہاہے مار کر چھوڑ ادحیہ رضی القدعنہ نے لوٹ کر بیتمام حال قیصر ہے بیان کیا۔ قیصر نے کہا مجھکو بھی یہی خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ بھی ابیا ہی معاملہ کریں گے (تاریخ طبری ص ۸۷ ج۳ وص ۸۸ البدایة والنبلية ص١٢ ج٣ تاص ٢٩٨ ج٧ \_ الجواب الحيح ص٩٥ ج اوفتح الباري ص٩٨ ج١) ع

مجم طبرانی میں ہے کہ قیصرِ روم نے دحیہ رضی القدعنہ سے بیہ کہا کہ میں خوب جانتا اور بہجانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں جیسا کہ ضغاطر نے کہالیکن میں اگر ایسا کروں تو میری سلطنت جاتی رہے گی اورروم کےلوگ جھے کو آل کرڈ الیں۔

لے۔ حافظ عسقلہ نی کو فتح الباری میں اس بارے میں تاک ہے کہ ضغاظر اور رومیہ کا عالم دوخص ہیں یا ایک شخص اور ضغاظر اسی رومیے کے عالم کا نام ہے لیکن طبری کے اس سیاق سے جوہم نے پیش کیا ہے اس سے مباور سیمعلوم ہوتا ہے کہ دو مخص ہیں۔ والند تعالیٰ اعلم ۱۳ سے سیارہ سے سرائی استعمال کے ساتھ تاریخ طبری اورا کجواب استی میں نہ کور ہے مگراس واقعہ کے پچھاجزا ولئے الباری ہیں بھی نہ کور ہیں اس لئے حوالہ میں فتح الباری کا نام بھی شال کردیا گیا ۱۳۔

لیکن قیصرنے آپ کے اس ارشاد پر نظر نہیں گی۔ استیام تنسلم استیام تنسلم اگر اسلام لے آتا تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی سلامت رہتیں۔

## يحيل

قیصرردم نے نہایت عزت واحترام کے ساتھ آپ کے والا نامہ کوسونے کے قلمدان میں رکھا۔ امیر سیف الدین منصوری فرہ تے ہیں کہ مجھکو ایک مرتبہ شاہ منصور نے پچھ ہدایات دے کرشہ مغرب کے پاس بھیجاشہ مغرب نے ایک سفارش کی غرض ہے مجھکوشہ فرنج کے پاس بھیجاشہ مغرب نے ایک سفارش کی غرض ہے مجھکوشہ فرنج کے پاس سے والیسی کا ارادہ کیا تو تھہر نے کی بابت اصرار کی اور دیکہ اگر آپ تھہر جا کیں تو ایک ظیم الثان اور نادر چیز دکھل وک کا میں تھہر گیا۔ ایک صندوق منگایا جس پرسونے کے پتر جڑے ہوئے تھا اس میں دکھل وک کا میں تھم دان کال اور اس کو کھو اتو اس میں سے ایک خط نکلا جو حربر میں لپٹا ہوا سے ایک سونے کا قیمدان کال اور اس کو کھو اتو اس میں سے ایک خط نکلا جو حربر میں لپٹا ہوا تھا۔ اکثر حروف اس خط کے آٹر چکے تھے بادشاہ نے کہا۔ یہ آپ کے پیم برکا خط ہمارے دادہ قیصر کے نام جو ورلثہ ہم تک پہنچا ہے اور ہمارے دادہ نے یہ وصیّت کی تھی کہ جب تک یہ وال نامہ تھارے یہ کہ اس خط کو بیجہ حق میں وقت تک سلطنت باتی رہے گی۔ لہٰذا اپنی سلطنت کی وجہ نے۔ ہم اس خط کو بیجہ حق میں او تت تک سلطنت باتی رہے گی۔ لہٰذا پنی سلطنت کی وجہ بی سلطنت بی تو شیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم اس خط کو بیجہ حق میں اور تھار کے اور ضوری سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم اس خط کو بیجہ حق میں اور تھی می کرتے اور ضوری سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم اس خط کو بیجہ حق طت اور تعظیم و تکریم کرتے اور ضوری سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم اس خط کو بیجہ حق میں اور تھیں می کرتے اور ضوری سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم اس خط کو بیجہ حق طت اور تعظیم و تکریم کرتے اور ضوری سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم اس خط کو بیجہ حق طت اور تعظیم و تکریم کرتے اور ضوری سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔

#### فوائدولطا كف

(۱) \_ خط کی ابتداء التدعز وجل کے نام ہے ہونی چاہیے جیسا کہ سلیمان علیہ السّلام نے ملکہ سب کے نام جب وا ا نامہ تحریر فر مایا تو بسم التدالر حمن الرحیم ہے اس کی ابتدا فر مائی ۔

(۲) \_ خط جیجنے والہ اپنا نام بہلے مکھے اور مکتوب الیہ کا نام بعد میں جیسا کہ رسول التد المحقظی اللہ اللہ کے اپنا نام بہلے کھے اور مکتوب الیہ کا نام بعد میں جیسا کہ دسول اللہ اللہ کے اپنا نام بہلے کھوایا۔ اور بعد میں شاہ روم کا حضرات صحابہ کا بہم معمول تھا کہ جب ہے کو خطر کھتے تو بہلے اپنا نام کھتے ۔

( کذائی شرن ابحاری کو مانووی سرم )

لیکن ضروری اور واجب نہیں۔ رسول امتد ﷺ نے حضرت علی اور خالد بن الولید کو ایک جگہ بھیجا وہاں پہنچ کر دونوں حضرات نے آپ کی خدمت میں عریضہ کھا حضرت علی نے تو آپ کا نام مُبارک پہلے لکھ اور اپنا بعد میں اور حضرت خالد نے اپنا نام پہلے لکھ جس سے معلوم ہوا کہ دونوں اُمر جائز ہیں۔

عبدالله بن عمر فَ كَاللهُ لَهُ اللهُ فَ جب حضرت معاوید فَ كَاللهُ اور عبدالمدك بن مروان كو خط لكها تو پہنے حضرت معاوید اور عبدالمدك كا نام لكها اور على بذا زید بن عابت فَ كَاللهُ لَهُ اللهُ فَ جب حضرت معاوید بی فابت فَ كَاللهُ لَهُ اللهُ فَ فَ جب حضرت معاوید بی فوخط لكها تو انهول نے بھی حضرت معاوید بی كا نام مہلے لكھا ليا

(٣)۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ عبداللہ کا لفظ اضافہ فرمایا اس بیس نصاریٰ کے عقیدہ فاسدہ الوہیت میں نصاریٰ کے عقیدہ فاسدہ الوہیت میں کے ابطال کی طرف اشارہ تھا کہ جیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ خدانہ سخے بلکہ اللہ کے بندے اور اُس کے محتر مرسول تھے جن کو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا نیز اشارہ اس طرف بھی تھا کہ جتنے پینیم بھی آئے سب کے سب اس کا اقر ارکر تے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ،معاذ اللہ خدانہیں۔

(۳)۔المی هو قل عظیم الووم ہرقل کے بعد عظیم الروم کالفظ بڑھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب کفار سے مکا تبت اور مراسلت کی جائے تو من سب القاب سے ان کو خطاب کیا جائے۔(شرح ابخاری للنوویؓ)

(۵) - سَلامٌ على مَن اتَّبَعَ الْهُدى - سلام بوالله كالله خص پر جوبدايت كا اتباع كر \_ يعن نبيس تو نبيس - يه جمله مول عليه السلام ك قضه بيس فدكور ب اشاره ال طرف ب ك كما فر كومطلقا السلام عليك نه لكها ب كه بلد سلام على من اتبع الهدى لكها جيئ كرتم پرسلام الس شرط ك ساته مشروط ب كه بدايت كا اتباع كرواى وجه يقر آن كريم بيس اس كه بعد يه بملد آيا ب و أن ال عذاب على مَن كذّب و تو له الد مديث بوى بيس سلام على مَن النّبَعَ الهدى ك بعد جويه جملة آيا ب - فإن تولّي اور مديث بوى بيس سلام العَذاب على مَن كذّب و تولّي من الله و أن العَد من كذّب و تولّي مقام ب -

(٢)-اسلم تسلم يؤتك الله الله الام المسلم المسلم المراسدة الله المام المسلم المراسدة المرك المراسدة المرك المرتين -

ایک اجرای می برایم ن لائے کی دجہ ہے اور ایک اجر نبی آخر الزمان برایمان لائیکی دجہ سے اور ایک اجر نبی آخر الزمان برایمان لائیکی دجہ سے کما قال تعالمے اُولئولک یُوتون اَجُرَهُمْ مَّرَّتَیْنِ۔

(2) - فَإِنُ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اثم الاريسيين الرَّوْفِ اسدم بروكرواني كى توتىم مرعاد كا گناه تيرك كرون پر جوگا -

اس لئے کہ جو تحص کی گراہی پیدایت ہے ہزر بنے کا سبب بے اس کا گن ہ بھی اس کے کہ جو تحص کی گراہی پیدایت ہے ہزر بنے کا سبب بے اس کا گن ہ بھی اس کے سرر ہے گا۔ قال تعالمے وَلَيَحْمِلَنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعُ اَثْقَالِهِمْ

(۸)۔ دمیہ کلبی رضی امتدتق می عنہ کو خط دیے کرتنہ روانہ فر مانااس کی دلیل ہے کہ خط قبت اور معتبر ہیں تو تنہا دمیہ گوجیجنے ہے کیافی کدہ۔ معتبر ہے نیز خبر واحد قبت اور سند ہے اگر خبر واحد معتبر ہیں تو تنہا دمیہ گوجیجنے ہے کیافی کدہ۔ (کنہ قاما اور موری فی شرح ابخاری)

(۹) ۔ نیز اس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ مستورای ل کی روایت معتبر ہے جب تک کوئی قرینہ اس کے کذب اور خطا کا نہ ہواس لئے کہ حضرت دحیہ ہر قل کے حق میں مستورالحال تھے۔

(۱۰) \_ ہرقل خوب جونتا تھا کہ آپ وہی ہیں جن کی حضرت میسی عدیدالسّلام نے بشارت دی ہے۔ لیکن اسلام نہیں لایا \_ جس ہے معلوم ہوا کہ ایمان نام \_ جانئے اور پہچ نئے کا نہیں بلکہ مانئے اور تہج سے کان ما ایمان ہے لہذا جو خص آپ کو نبی جانتا ہوگر ہونتا نہ ہوتو وہ خص ہر گزمسلمان نہیں \_ اسی وجہ ہے عدم محققین کا قول میہ ہے کہ سجے میہ ہول شاہ روم اسلام نہیں والی منداحمد بن ضبل میں ہے کہ ہرقل نے تبوک سے ایک خط سخضرت بلا کولکھا جس میں ماداحمد بن ضبل میں ہے کہ ہرقل نے قرہ یا کہ میشخص جھوٹا ہے ابھی تک اپنی فصر انہیت پرقائم ہے۔

## (۲) خسر ویرویز کسری شاہ ایران کے نام نامهٔ مُبارک

بسم التدالرحمن الرحيم من محمد رسيول الله التي أمن جانب محدرسول الله بجنب كرى شه فارس-سلام ہے اس شخص پر جو مدایت کا عملی من اتبع الهدی وامن 🕽 اتباع کرے اور اللہ اور اُس کے رئول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہا متد کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں محمدا عبده ورسوله ادعوك 🕻 اور محصلي التدعليه وسلم التدكي بندے اوراس کے رسول بیں۔ میں مجھکو القدعر وجل کے حکم کے مطابق اس دین کی دعوت دیتہ ہوں کہ كَلَّهِمْ النَّذُر من كمان حيا ألى مين الله كارسُول بول تمام لوكول كي طرف تا كەۋراۇل اس خفى كوجس كادل زندە ہے اور بوری ہو جبت اللہ کی کافروں پر اسلام لاسلامت رہے گا اورا گر تونے روگر دانی کی تو تمام بحول كا كناه تجھ ير ہوگا۔

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ط كسرى عَظِيه فارس سلام بالله ورسوله وشهد ان لا اله 🖁 الا الله وحده لاشريك له وان 🕽 بـد عـاية اللِّه عزوجل فاني انا 🕽 رسول الله الي الناس ا ويحق القول على الكافرين اسلم تسلم لے فان تولیت 🕯 فعليك اثم المجوس-

رسول الله طِلْقَافِقَة عِبِرالله بن حدافه من خافه الله عَلَيْ تَعَالَيْنَ كُوبِهِ والا نامه و ع كرروانه فر مایا۔ کسریٰ آپ کے والا نامہ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہوگی اور خط کو جاک کرڈ الا اور بدکہا کہ بيخص مجھ كوية خط لكھتا ہے (كەمجھ يرايمان لے آؤ) حالانكە يىخص ميراغلام ہے۔عبدالله بن حذافة نے آکرآپ سے داقعہ بیان کیا آپ نے فروی کسریٰ کا ملک فکڑے لکڑے اور یارہ یارہ ہو گیااور کسریٰ نے باذان گورنریمن کولکھا کہ فوراً دوقوی '' دمی حجاز روانہ کرو کہ وہ اُستخص کوکہ جس نے ہم کو بیخط لکھا ہے گرفتار کر کے میرے سامنے لائیں۔

لِـ كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولَ اللَّهِ اِلْيَكُمْ حِمِيْعًا ١٢١ م اس والا نامه من يكو تك المدّ ابْرَ كُ مُرَّ تَغِينَ مُبِينَ تَحْرِيوْر ما ياس ئے كه سرى آش برست تقالسى آسانى كتاب اور پيفيمبر برحق كا نام ليوانه تقاأس لئے وه دو جرکا مستحق ندتها به زرقانی ص ۱۳۳ ج۲

باذان نے فوراُ دوآ دمیول کوآپ کے نام ایک خط دے کرروانہ کیا۔ جب بیدونول آ دمی باذان كاخط لے كربارگاہ نبوت ميں منجے تو آپ كى خدا دادعظمت وہيت سے تفرتھر كاينے لگےاسی حالت میں باذان کا خطآ ہے کی خدمت میں پیش کیا خط سکر سے مسکرائے اور دونوں کواسلام کی دعوت دی اور بیفر ، پا کهکل آنا۔اگلے روز بید دونوں شخص حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا آج شب میں فلاں وقت اللہ تعالے نے کسریٰ براس کے بیٹے شیرو پہکو مسلّط کردیا۔ اور شیروریہ نے کسری کوئل کر ڈارا۔ بیہ شب سہ شنبہ کی شب تھی دس را تیں ماہ جمادی الا ونی مے ہے گرر چکی تھیں آپ نے فرمایاتم واپس جے جاؤ۔ اور باذ ان سے جا کر ہیہ سب حال بیان کر دواورفر مایا که باذان ہے بیکھی کہددینا کیمیرادین اورمیری سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ کی پہنچی ہے باذان نے سن کریہ کہا کہ یہ بات بادشاہوں کی ہی نہیں اگر پہ خبر سیجے ہے تو خدا کی متم وہ بلاشبہ نبی ہیں چنانچہاس خبر کی تصدیق ہوگئی باذان مع اینے خاندان اور رفقاء اور احباب کے شرف باسلام جوگیا۔ اور اینے اسلام سے حضور پُرنورکو

## (۳) نجاشی شاہ حبشہ کے نام نامہ مُبارک

معد مد رسُولَ اللّه ألى أوانب عنجاش شاه حبشه كي طرف سلام النجاشي ملك الحبشة سلام 🕻 وتجه يراما بعد مين حمده ثناء كرتا مول ال خدا علیك ابسابعد فیانی احمد 🚦 کی جس كے سواكوئی معبودتبیں۔وہی حقیقی اليك الله الدى لا الله الا سو ألا بادشاه بيتمام يبول سے ياك بائن السملك المقدوس المسلام أوسية والااورسب كانكبان كوابي ويتابون المؤمن المهيمن واشهدان أكيسىم يم ك بين الله فاص روح عيسك بن مسريم روح الله أوراس كاللمين حس كوالتدتعالي في مريم وكسمته القاها اللي مريم 🚦 پاك كي طرف القد كيا پس عامله بموكيل

بسنم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّجِيمِ من لللهِ الله الرَّحِيم محمد الله على الله الرحم محمد الله ك رسول كي

یه مهرمیة و نهاییه به جههر ۱۲۸۸ میزرتانی چهاهی ۳۴۴

ا بيأس نجاشي كا نام تصا17 \_

البتول الطيبة الحمونة وحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده وانى ادعبوك السى السله وحده لاشريك له والموالاة على طاعته وان تتبغى وتؤمن بالذى جاء نى فانر رسول الله وانى أدعوك وجنودك الى الله تعالى فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسّلام على من اتبع الهدئ-

عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص رُوح اور رہنے سے پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام کو اپنے بے چون وچگون ہاتھ سے بلاماں باپ کے بیدا کیا بیں جھکو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے اس کا اللہ کی طرف اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی مخبت کی طرف اور اپنے فرمانبرداری کی مخبت کی طرف اور اپنے انتاع کی طرف اور اس بات کی طرف کے جو اللہ کی طرف اور اس بات کی طرف کے جو اللہ کی طرف اور اس بات کی طرف کے جو اللہ کی طرف اور اس بات کی طرف کے جو اللہ کی طرف اور اس بات کی طرف کے جو اللہ کی طرف اور اس بات کی طرف کے جو اللہ کی طرف اور اس بر ایمان لا تحقیق میں اللہ کی طرف ہوں۔

میں بچھ کو اور تیرے تمام کشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اللہ کا پیام پہنچا چکا اور
نصیحت کی پس میری نصیحت کو قیول کرواور سلامتی ہواس پرجو بدایت کا اتباع کر ہے۔
عمر وہ بن امیضم کی رضی اللہ تعالیٰ عند کو یہ خط دے کرروانہ فر میا عمر وہ بن امیہ نے آپ
کا خط پہنچایا اور باوش ہ سے مخاطب ہوکر بید کہا اے اصحمہ لے مجھے آپ سے پچھ کہنا ہے۔ امیہ
سے کہ آپ غور سے نیل گے ہمیں آپ پراعتما واور اطمینان اور آپ سے حسن طن ہے ہم نے
جب بھی آپ سے کسی خیر اور بھلائی کی اُمید کی ہمیں وہ بھلائی آپ سے حاصل ہوئی آپ
کے سایدامن میں ہم کو بھی خوف و ہراس نہیں پیش آیا آئیل جس کا جب ہونا آپ کی زبانی
معلوم ہوا ہے وہ ہمارے اور آپ کے مابین شاہد عاول ہے جس کی شہادت رونہیں کی جاسکتی
اور ایسا قاضی اور حاکم ہے کہ جوابی فیصلہ میں عدل اور انصاف سے تجاوز نہیں کرتا ہا گرآپ
خیس کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں رسول اللہ بھی ہوں گے جس کی شاہدے اور سفیر اور ول
حسین کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں رسول اللہ بھی ہوں نے میں وار دافر مائے ہیں لیکن بہنست دوسروں کے تم سے زیادہ امید ہے۔

#### نسحانتي كاجواب

نجاشی نے کہامیں گواہی ویتا ہوں اور تشم کھا تا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہیں جن کا اہل كتاب انتظار كرتے تھے۔ اور جس طرح مویٰ علیہ السّلام نے را كب انحمارے عيسى السلام کی بشارت دی ہے اس طرح را کب انجمل ہے محدر سول الله بین بھی کی بشارت دی ہے اور مجھےآ ہے کی نبوت ورس لت کا اس درجہ یقین ہے کہ بینی مشامدہ کے بعد بھی میرے یقین اور اذعان ميں اضافه نه ہوگا۔ (جبیبا كه بعض صافحين كامقوله ہے ليو كشف البغيطاء مسا اذ ددت يقينا. اگريرده بھي اٹھ دياجائة ميرے يقين ميس زيادتي شهوگي) اورآ پ کے وا 1 نامہ کوآئکھوں ہے لگا یا اور تخت ہے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اور اسلام قبول کیااورحق کی شہادت دی اور آپ کے والد نامہ کا جواب تکھوایا۔

## نجاشی کی طرف ہے آپ کے وَ الا نامہ کا جواب

سم الله الرحن الرحيم-محمد رسول امتدكی جانب نجاشی اسحم بن ابجز کی جس نے مجھکو اسلام کی مدایت اور والا نامه بهنجاعيسي عليه السَّلام كي بابت جو ف ما ذکرت من امر عیسیٰ ﴿ يَجِهُ آپِ نَے ذَكَر كِيافَتُم بِ آسان اور فورب السما والارض ان الم زمين كريروردگارى عيسى عليه انسلام اس عیسی مایزید علی ماذکرت } سے ذرہ برابر زیادہ نہیں بلاشہ انکی شان

بسُم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ط الى مُحمَّد رسول الله من النجاشي الاصحم بن ابجز 🕻 كي جانب سيسلام بوآپ پراك الله سلام عبليك بيا نبسي السبه 🚦 كے پيمبراور رحتيں اور بركتيں ہوں الله كي ورحمة الله وبركاتة احمد الله أن آب يرين تعريف كرتا مول أس ايك ضدا الذي لا الله الاسوالذي هدانسي ليلاسلام اما بعد فقد أوفيق مرحمت فرمائي - يارسول القدآب كا بلغني كتابك يا رسول الله ثُغُوُفًا انَّه كماقلت وقد عرفنا 🕽 وبي ہے جو آپ نے ذكر كي جو دين

مابعث به الینا وقد قرینا ابن 🕴 دے کرآپ بھاری طرف بھیج گئے ہم نے عمك واصحابه فاشهدانك

🖠 اس کو پیجان لیا اور آ پ کے ابن عم اور اُن رسمول الله صادقا مصدقا وقد 🕻 كرفقاء كي مهماني كي يس مي كواي ويتا بایعتك وبایعت ابن عمك و 🕻 موں كه آپ الله كے سيّج اور تقديق كئے اسلمت على يديه لِلله وب 🕻 جوئ رسول ميں على نے آپ سے اور العالمين وقد بعثت اليك } آپ كائن مم سيعت كي اوران ك بابنى ارها ابن الاصحم بن أو باته يراللدب العالمين كو كرا الله المامالايا الابهجهز فسانسي لااملك أآبك فدمت من ايخ بيث اربابن المحم الانفىسى وان شئت ان اتيك 🚦 كو بھيجا ہوں۔ ميں صرف اين ذات كا فعلت بيا رسول الله فانبي 🕽 ما لك بون اگراشاره بوتو مين خود خدمت اشهها ان مهاته ول حق للمن حاضر جول يا رسول الله مين كواجي ويتا والسلام عليك يما رسول أبول كرآب جو كهفر مات بين، وه بالكل حق 🖠 ہے سلام ہوآ پراے اللہ کے رسول۔

نجاثی نے اپنے بیٹے کوحبشہ کے ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کیالیکن وہ کشتی راستہ میں غرق ہوگئی لے

یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں نے شھے نبوی میں بجرت کی اس کا نام اصحمہ ہے حضرت جعفر کے ہاتھ پراس م لایا اور رجب مھے میں اس نے وفات یا گی جس روزاس کا انتقال ہواای روز رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں اس کی وفات کی خبر دی اور عیرگاہ میں صحابہ کے ہمراہ جہ کرنجاشی کی غائبانہ نماز جناز ہ پڑھی۔

اس کی وفات کے بعد جو دوسرانجاشی اس کا جاشین ہوا۔ رسُول امتد مِلْقَ اُنْتِیْنَا نے دعوت اسلام کاایک خطاس کے نام بھی روانہ فر مایا جس کوامام بیمتی نے ابن آئحق ہے روایت کیا ہے

از اور لمعاوج الم من ۲۰ مبراية العياري لا بن قيم من ۴۴ رزة في من ۳۴ من ۳۴ من ۳۴ من ۳۴

من السنبي متحمد صلى الله 🕻 از جانب محرصلى التدعبيه وسم بطرف نبي شي عليه وسلم البي النجاشي ألحظيم حبشه سلام مواس يرجو بدايت كالتاع الاصحم عظيم الحبشة سلام أ كراورالتداورأس كررول يرايمان على من اتبع الهدئ وأمن إلا عَ اورشهادت و كرالتدايك عكولى اس کا شریک نہیں نہ اُسکے بیوی ہے اور نہ اولا د۔اور گوابی دے کہ محمد ابتد کے ہندے اور اُس کے رسُول ہیں میں جُھلو اللہ کی وعوت دیتامول شخفیق میں امتد کارسول ہوں اسلام راموامت رہےگا۔اے اہل کتاب آ وَایک صاف اورسیدهی بات کی طرف جو الكتاب تعالو إلى كلمة سواء إيهار اورتمهار ورميان مين مسلم ب وہ یہ کہ سوائے خدائے کئی کی بندگ نہ کریں اوراس کے س تھے کسی کوشریک نہ کریں۔اور آپس میں ایک دوسرے کو رہے نہ بنا میں۔ پس اگر روگر دانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان اور ابتد کے فرمانبردار بیںائے اثنی اگر تونے اسدم کو قبول کرنے ہے انکار کیا تو تیری قوم کے 🥻 تمام نصاری کا گناه تبھھ پر ہوگا۔

بالله ورسوله وشهدان لا اله 🖁 الا الله وحدة لاشريك له لم يتحذصاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله واد عوك بدعاية الله فاني انا رسوله فاسلم تسلم يا اهل بيننا و بينكم ان لانعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشمد وابانا مسملمون فان ابيت فعليك اثم النصاري من قومك

اس نبی شی کا اسلام ثابت نبیس ہوا اور نہ اس کا نام معلوم ہوا جا فظ ابن کثیر فر مات ہیں کہ یہ بی شی۔ اس نبی شی کے ملاوہ ہے کہ جو حضرت جعفر کے باتھ پرمسلمان ہوا آ ہ ٹکہ مہ<sup>ا</sup>عض او ً والكوالتباس ہو گیا اور دونوں كوايك ہى سمجھ ليا سيجے مسلم كى روايت سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی دو ہیں اس دوسرے خط میں جونجاشی کے ساتھ استحم کالفظ مذکور ہے وہ رادی کا وہم

ہے اسم مید نجاشی کا نام ہے راوی نے دونوں کوایک مجھ کراس خط میں بھی اسم کا کا فظ فلطی ے بر صادیا (وانتقصیل فی الزرقانی ص ٣٨٢ ج٣)

# (۷) مُقوقِسُ شاہ مصرواسکندر بیے نام نامہ مُبارک

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله أمحد الله ك بنرك اور اسك رسول كى جانب سے مقوس عظیم قبط کے نام ۔سلام سلام على من اتبع الهدى ، موال يرجوبدايت كالتاع كريين بحصكو استابعد فانى ادعوك بدعاية أسلام كوروت ديتا بول اسلام لاسلامت رہے گا اور اللہ تعالی مجھکو دوہرا اجر عطا فرمائے گا اور اگر تونے اس دعوت سے اعراض کیا تو تمام قبط کے حق نہ قبول کرنے كاكناه تجه يرجو كاراب اللي كتاب آؤاليي سیر اس کی طرف جو ہمارے اور تمھارے مابین مسلّم ہے وہ پیر کہ سوائے خداتعالی کے سی کی عبادت شکریں اور کسی دون اللُّه فان تولوا فقولوا ألى كراس كراته شريك ندكرين اورجم مين کا بعض بعض کوسوائے خدا کے رب نہ بنائے کیں اگر اس سے اعراض کرس تو کہد و کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان اور اللہ کے 🖠 فرمانیردار ہیں۔

بسّم اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اللي المقوقس عظيم القبط الاسلام اسبلم تنسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم القبط يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوآء بيننا وبينكم ان لانعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخد بعضنا بعضاً اربابا من اشهدوا بانا مُسَلِمُونَ

مہر لگا کر۔ حاطب بن الی بلتعہ رضی القد عنہ کو دیا کہ لے کر شاہ مصر کے بیاس روانہ ہوں حاطب نفخالنلہ تنظافی آپ کاوالا نامہ لے کرروانہ ہوئے اول مصریبی معلوم ہوا کہ بادشہ واسکندر رہیمیں ہے اسکندر رہے بہنچ ، دیکھا کہ بادشاہ ایک جھروکے میں بہیھا ہوا ہے جولپ دریا واقع ہے نیچ سے وہ نامہ مبارک اشارہ سے بتلایا بادشاہ نے اندر باانے کا تھم دیا۔ حاطب دھی اندگی تعالیٰ اندر پہنچ اور آپ کا والا نامہ بیش کیا۔ تو قیراورعظمت کے ساتھ آپ کے والا نامہ کولیا اور پڑھا۔ (زرق نی ص ۲۳۲ج۲)

حضرت حاطب راوی ہیں کہ بعد ازاں شاہ اسکندریہ نے بطور مہمان جھکو ایک مکان میں کھیرادیا۔ ایک روزتمام بطارقہ لینی زعماءاور قائدین کوجمع کر کے جھکو بلایا۔ اور بہ کہا کہ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں سمجھ کر جواب وینا حاطب تفخانفلا تھا نے کہا بہتر ہے مقوس نے کہا جن کاتم خط لے کرآئے ہو کیا وہ نی نہیں ہیں۔ حاطب تفخانفلا نے نے کہا محقوس نے کہا جن کاتم خط لے کرآئے ہو کیا وہ نی نہیں ہیں۔ حاطب تفخانفلا نے نے کہا کہا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس وقت ان کیوں نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں تو جس وقت ان کی تو م نے ان کو ملکہ سے نکالا تو اس وقت ان کے حق میں بدؤ عا کیوں نہ کی کہ وہ ہلاک موجاتے۔

صاطب رضی التد عند نے کہا کہ کیاتم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بیتی فتیب التد کے رسول تقیے مقوض نے کہا ہے شک وہ اللہ کے رسول تقیے صاطب وَضَا لَللهُ عَلَا اُسْ نَے کہا ہے شک وہ اللہ کے رسول تقیے صاطب وَضَا لَللهُ عَلَا اُسْ نَے کہا ہے شک وہ اللہ کے رسول تقیے صاطب وَضَا لَللهُ عَلَا اللهُ کَا ارادہ کیا تو کہ جب وہ اللہ کے رسول تقیق جس وقت ان کے وشمنوں نے ان کوسولی و بنے کا ارادہ کیا تو حضرت سے حضرت میں کیوں بدوُ عانہ کی کہ اللہ عز وجل ان کو ہلاک کر دیتا میال تک کہ اللہ تعالیٰ عقوض نے کہا ہے شک تو تحکیم مے باس آیا ہے ہے۔

حضرت حاطب رضی الله عنه کی در بار مقوس میں تقریر مقوس دھنرت حاطب کے اس حکیمانہ جواب کوئ خاموش ہوگیا۔ بعدازاں مضرت حاطب نے بادشاہ کوئاطب کر کے ایک تقریر فرمائی۔ ا۔ النسائص آلکیمری ۲۶، ۱۲۔ زرقانی ج: ۲۲۸، ۲۲۸ آپ کومعدوم ہے کہ ایک شخص آس شہر معربیں پہلے گزراہے جوید دعویٰ کرتا تھا کہ بیس بی رہت اعلی ہوں۔ امتد تھ لی نے اس کو پکڑا اور ہزادی اور ہلاک اور برد دکیا تم کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کروائیا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں ایک دین ہے جو تمھارے دین ہے کہیں بہتر ہے وہ دین اسلام ہے جس کے متعلق خداوند ذوالحلال نے وعدہ فرمایا ہے کہاں کو تمام دینوں پر غلبہ عطافر مائے گا تمام ادیان اس کے سامنے مضمحل ہوجا کیں گے اس پنج بہر خدا پلاؤٹی ہے نے مبعوث ہو کر لوگوں کو اس دین کی دعوت دی اس بارے بیس قریش سب سے زیادہ تحت اور یہود سب سے زیادہ دشمن اور نصاری سب سے زیادہ قریب ثابت ہوئے۔ خدا کی شم حضرت موئی علیہ السلام کا عیسی علیہ السلام کی بیثارت دی دونوں میں کوئی تھا وت نہیں ہوئے ہوجو تو م کسی نے کھر رسول اللہ بی گھٹی کی بیثارت دی دونوں میں کوئی تھا وت نہیں اور ہماراتم کو قر آن کی طرف بلاتا بالکل الیا ہی ہے جسیا کہم اہل تو رات کو انجیل کی طرف بلاتے ہوجو تو م کسی نبی کو پائے وہ تو تو م اس نبی کی است سے ان کے ذمہ لازم ہے کہ اس نبی کی است سے جنھوں نے اس نبی کا زمانہ پایا ہے۔ اطاعت کریں اے بادشاہ تو بھی آئھیں لوگوں میں سے جنھوں نے اس نبی کا زمانہ پایا ہے۔ اطاعت کریں اے بادشاہ تو بھی آئھیں لوگوں میں سے جنھوں نے اس نبی کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تم کو دین سیسی سے دونوں میں میں کہ تم کم دیتے ہیں کہ حضرت سے عبدالسّلام کا اتباع کرو لے اس جم تم کو دین سیسی سے دونوں میں میں برکہ تم کم دیتے ہیں کہ حضرت سے عبدالسّلام کا اتباع کرو لے

#### بادشاه كاجواب

مقوس نے کہا میں نے اس نبی کے بارے میں غور اور فکر کیا تو یہ پایا کہ وہ پہندیہ ہے چیز وں کا حکم نہیں چیز وں کا حکم نہیں دیتے اور قابل رغبت چیز ول سے منع نہیں کرتے۔ جدو گراور گراونہیں کا بمن اور جھوٹے نہیں ۔ نبوت کی علامتیں ان میں پاتا ہوں مثلاً ان کا غیب کی خبریں دینا اور اس بارے میں نہیں ۔ نبوت کی علامتیں ان میں پاتا ہوں مثلاً ان کا غیب کی خبریں دینا اور اس بارے میں پھرغور کروں گا۔ اور آپ کے والا نامہ کو ہاتھی دانت کے ڈبر میں بند کر کے اپ خاز ن کو حکم دیا کہ اس کو حفاظت سے رکھیں اور ایک کا تب کو بلا کہ عربی زبان میں آپ کے والا نامہ کے جواب بیتھا۔ نواب کھے کا حکم دیا وہ جواب بیتھا۔

ا - كونكه حضرت من عليه السلام في خودا ب كى بثارت دى ب مُسَيقيرًا بوسُول بانتى مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد اور آب كا تباع اورا ها عت كا عَلَم وياب آب كا اتباع بين حضرت من عليه اسلام عظم كا تباع به ا

## مقونس شاہ مصر کی طرف سے والا نامہ کا جواب

بسم التدالر من الرحيم به خطائحه بن عبدالله کے نام مقوّس سر دار قبط کی جانب ہے سلام ہوآ یہ برا مابعد میں علیك اسابعد فقد قرآت 🖠 نے آپ كا خط پڑھا اور سمجھا اور اس کے كتابك وفهمت ماذكرت فيه 🕽 مضمون كواوراس چيز كوجس كى طرف آپ نے دعوت دی ہے سمجھا میں یقین جانتا ہوں کہایک نبی ہاتی رہ گیا ہے میرا گمان پیر يخرج من المثمام وقد اكرمت للفي تفاكم شايداس كاخروج شام سے موسل رسولك وبعشت اليك للفي كآب كقاصدكا كرام اوراحر ام كيادو بجاريتين لهمامن القبط مكان للبيس اور يحمكير اور فح برية آب كى

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط محمدين عبدالله من المقوقس عظيم القبط سلام وماتدعوا اليه وقد علمت ان نبيا قدبقي و كنت اظن ان عظيم وكسوة واهديت أخدمت من بهيجا بول والسلام اليك بغلة لتركبها والسلام

ایک جاربیکا نام ماریقبطیہ تھا ہے آپ کے حرم میں داخل ہوئیں۔ آپ کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم آھیں کے طن سے پیدا ہوئے ، دوسرے کا نام سیرین تھا جوحسان بن ثابت کو عطا ہونیں اور خچر کا نام دُلْدُ ل تھا۔

مقوص نے آپ کے قاصد کا اگرام واحتر ام کیا اور آپ کے والا نامہ کی نہایت تو قیر تعظیم کی اوراقرار کیا کہ ہے شک آپ وہی نبی ہیں جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے۔ کیکن ایمان نہیں لایا،نصرانیت پر قائم رہا۔ حاطب بن الی بلتعہ جب آپ کی خدمت میں ہنچے اور تمام واقعہ بیان کیا تو بیار شادفر مایا کہ ملک اور سلطنت کی وجہ ہے اسلام نہیں قبول کیااوراس کا ملک اوراس کی سلطنت باقی نہیں روسکتی چنانچے مصرحصرت عمر دکھتا ٹالڈ گئا گئا گئا کے عہدخلاونت میں مسلمانوں نے فتح کیا۔

(الجواب الصحيح ملحافظ ابن تيمييك ٩٩ ج اوْل تاص ١٠٠ ج اورزرة ني ص ١٣٨٨ ج٣ روْسُ اوا غير ٣٥٥ ج٣ ومراية الحياري صسه مقوص - اس سے پیشتر آپ کے حالات مغیرة بن شعبہ سے معلوم کر چکاتھ مغیرہ مشرف باسلام ہونے سے پہلے بنی مالک کے چندآ دمیوں کے ساتھ مقوس کے پاس گئے تھے،اس وقت مقوس نے ان لوگول سے آپ کے حالات دریافت کئے مغیرہ نے کہاوہ بالکل ایک نیا دین لے کرآئے ہیں جو ہمارے آبائی اور جدی دین کے بھی خلاف ہے اور بادشاہ کے دین کے بھی خلاف ہے اور بادشاہ کے دین کے بھی خلاف ہے۔

مقوس -ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔

مغیرہ۔اکثر نوجوانوں نے ان کا آتاع کیا اور بوڑھوں نے مخالفت کی اور مخالفین ہے لڑائی کی نوبت آئی بھی فتح ہوئی اور بھی شکست۔

مقوس۔وہ کس چیز کی طرف تم کو بلاتے ہیں۔

مغیرہ۔ایک اللہ عزّ وجل کی عبادت کریں کسی کواس کے ساتھ شریک نہ کریں ، جن بنوں کی ہمارے آبا وَاجداد پر ستش کرتے ہیں۔ ہمارے آبا وَاجداد پر ستش کرتے تھے ان کوچھوڑ دیں اور نماز اور زکو قا کا حکم دیتے ہیں۔ مقوس کیا نماز کے لئے کوئی وفت اور زکو قالے لئے کوئی مقدار معین ہے۔

مغیرہ۔دن رات میں پانچ نمازیں اداکر تے ہیں۔

میں مثقال سونے میں نصف مثقال یعنی ، ل کا حالیہ واں حصّہ زکو ۃ دیتے ہیں۔ مقوّس ۔ زکو ۃ لے کر کیا کرتے ہیں۔

مغیرہ ۔ نقراءاورمسا کین پرتقسیم کردیتے ہیں۔علاوہ ازیں صلدرمی اور ایفاءعہد کا تھم کرتے ہیں نا اور سوداور شراب کوحرام بتاتے ہیں غیراللہ کے نام پرجو جانور ذرج کیا جاتا ہے اس کو مہیں کھاتے۔

مقوس بیشک وہ نی مرسل ہیں۔ تمام عالم کے لئے مبعوث ہوئے ہیں عیسی عدیہ السّوام بھی افسیں ہاتھ السّوام بھی افسیں ہاتھ اور اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاق والسّوام بھی انھیں ہاتوں کا تعلق دیتے تھے اور اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاق والسّوال م بھی انھیں فرماتے تھے اور انجام کار آپ ہی کوغد بہوگا یہاں تک کہوئی آپ کا مزاحم نہ رہے گا اور منتہائے ہرو بحر تک آپ کا دین پہنچ گا۔

مغیرہ ۔ ساری دنیا بھی آگر آپ پرایمان کے آئے تو ہم آپ پرایمان ندلائیں گے۔ مقوس ہم لوگ نادان اور بے عقل ہو۔اچھا پہو تا ؤ کہان کا نسب کیسا ہے۔

مغیرہ-سب سے بہتر۔

مقوض حفرات انبیاءاللہ ہمیشہ سب سے اعلیٰ اور اشرف خاندان سے ہوئے ہیں۔ احجھاان کی سچائی اور راستی کے متعلق کچھ بیان کرو۔

مغیرہ۔ان کی سچائی اور رائتی ہی کی وجہ ہے ساراعرب ان کوامین پکارتا ہے۔ مقوّس یتم اس بارے میں غوراور فکر کرو کہ ریے کیے ممکن ہے کہ ایک شخص بندوں سے سچ بولے اور خدا ہر جھوٹ بولے۔نیز ریہ بتلاؤ کہ ان کے بیرواور اتباع کس قتم کے لوگ ہیں۔

مغيره\_نو جوان

مقوص آپ سے پیشتر جس قدرانمیاء گزرےان کے اتباع کرنے والے اکثر انوجوان بی ہوئے ہیں۔ بعد ازاں بیدریافت کیا کہ بیٹر ب کے یہودیوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیادہ لوگ اہلِ تورات ہیں۔

مغیرہ مخالفت کی آپ نے ان میں ہے سی گوتل کیااور سی کوقیداور کسی کوجلاء وطن۔ مقوس یہود۔ حاسد قوم ہے بہود نے آپ پر حسد کیا ورنہ وہ ہماری طرح آپ کوخوب بہجانتے ہیں۔

مغیرہ۔ بیان کر ہم محل سے باہر آگئے اور اپنے دلوں میں بید کہا۔ کہ شاہان عجم بھی آپ کی تصدیق کرتے ہیں حالانکہ وہ آپ سے بہت وُ ور ہیں اور ہم تو آپ کے رشتہ دار اور پڑوی ا۔ کیونکہ اخلاق اور عادات بوڑھوں میں پختہ اور رائخ ہوجاتے ہیں ان کواپی عادات اور مراہم کا مچھوڑ تا بہت شاق

ہیں ہم اب تک آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے حالانکہ آپ نے ہم کو ہمارے گھروں پر آ کر بلایا۔ یہ بات میرے دل میں اثر کر گئی اور میں اسکندریہ بی میں تھہر گیا کوئی گر جا ایسانہ چھوڑا کہ میں اس میں نہ گیا ہوں اور وہاں کے یا در یوں ہے آپ کی صفت اور شان دریا فت ندكى مويبال تك كمين أن كے أشقف اعظم (برے يادرى) سے ملاجو برا عابد وزامد تھا لوگ مریضوں کوأس کے پاس دُعا کرانے کے لئے لاتے تھے، میں نے اس سے دریافت کیا کیا ابھی کسی نبی کامبعوث ہونا باتی ہے اس نے بیے جواب دیا۔

میانہ قد ہیں آنکھوں میں ایکے سُرخی ہے نہ بالكل سفيد ہيں نہ بالكل گندى بال ان كے زیادہ ہوں گے موٹے کیڑے پہنیں گے جتنا کھانا میتر آجائے گا ای پر اکتفا اور قناعت کریں گے۔تلواراُن کے کاندھے بر ہوگی کسی مقابلہ کی بروانہ کریں گے،خود جہاد وقبال کریں گے ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہوں گے جو دل وجان سے ان بر فدا ہوں گے این اولا دے زیادہ ان سے محبت رکھتے ہول کے وہ نبی حرم (ملہ) میں طاہر ہوگا اور حرم کی طرف ہجرت کرے گا وه زمین شور اور نخلستانی هوگی - ابراجیم علیہائستلام کے دین کا پیروہوگا۔

نعم هو الخر الانبياء ليس بينه للإ بال وه آخري ني بيل-أن كاوريسي عليه وبین عیسی بن مریم احد 🕻 السلام کے درمیان کوئی نی نہیں وہ نی وهو نبی موسل وقد امونا 🕻 مرسل السیاعلیالسلام نے ہم کوان کے عيسسى باتباعه وموالنبي أاتباع كأحكم دياده ني اليعربي بين نام أن كا الامسى البعيربسي استمه احمد أ احميه بالدرازقد بين نديست قامت بلكه ليس بـالـطويل ولاابيض ولا 🚦 بالآدم يعيض شعره ويلبس ماغلظ من الثياب ويجتزئ بمالقي من الطعام سيفه على عاتقه ولايبالي بمن لاقي يباشر القتال بنفسه ومعه اصحابه يفدونه بانفسهم هم له اشد حبامن اولادهم يخرج من ارض حرم ويأتي الي حرم يها جرالي ارض سباخ وتخل يدين بدين ابراهيم عليه السلام

مغیرہ کہتے ہیں ہیں نے کہا آپ کی پھھاورصفات ہیں ن کروا سے کہا کہ آپ ازار بند ہوں گے اپنے اطراف اوراعضاء کودھو نیں گے بینی وضوکریں گے۔ آپ سے پہلے جس قدر نی گزرے وہ صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ تمام عالم کی طرف مبعوث ہوں گئام روئے زمین اُن کے لئے مبجداور طہور ہوگی ، جہال نماز کا وقت آ جائے گا وہاں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کرے نماز اوا کریں گے۔ بنی امرائیل کی طرح کنیں۔ اور گرج پابند نہ ہوں گئے کے کی کیسا کے سوا کہیں دوسری جگہ نماز ہی درست نہ ہو۔

مغیرہ کہتے ہیں کہتمام باتیں میں نے خوب غور سے شنی اور یا در کھااور واپس ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام کا حلقہ بگوش بنالے

#### (۵) مُنذِرِبن ساویٰ شاہ بحرین کے نام نامہ مُبارک

علاء بن حضرمی رضی الله عنه کومنذر بن ساوی کی طرف وعوت اسدم کا خطی و ہے کر روانہ فر مایا۔ مل ء بن حضر می رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جب آپ کا والا نامہ لے کرمنذر کے یاس پہنچا تو ہیں نے اس سے ریکہا۔

اور یقیناً ایس ہے توسمجھ لے کہ وہ بلا طُبہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں ﷺ اور ایسے رسول ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا آپ نے تھم دیا۔اُس کے متعلق کوئی ذی عقل ہے ہر گزنہیں کہ سکتا کہ کاش آب اس چیز ہے منع فر ماتے اور جس چیز کے کرنے ہے آپ نے منع فر مایا اُس کے متعلق کوئی ذی عقل اور ذی ہوش منہیں کہ سکتا کہ کاش آپ اس چیز کے کرنے کا حکم ديية ، ياجس چيز كوجس صدتك آب نے معاف فر ه يااس سے زائد معاف فر ماتے ياجس چيز کی آپ نے جوسزا تبحویز فرمائی اس میں کوئی تخفیف یا کمی فرماتے۔اس لئے کہ آپ کا ہرامر اور ہرنہی اورآپ کا ہرارشا داہلِ عقل اوراہلِ نظر کی انتہائی تمنّا اورآ رز و کے مطابق ہے۔

#### (۵)منذر بن ساوی کاجواب

منذرنے کہامیں جس دین پر ہوں میں نے اس میں غور کیا تو اس کو فقط دنیا کے لئے پایا۔ آ خرت کے لئے نہیں اور تمھار ہے دین میں نظراور فکر کی تو اس کود نیا اور آخرت دونوں کے لئے یایا۔پس مجھکواس دین کے قبول کرنے ہے کیاشئ مانع ہے کہ جس کے قبول کرنے ہے زندگی کی تمنّا کمیں اورموت کی راحت حاصل ہوتی ہواہ تک میں اس شخص پر تعجب کرتا تھا جواس دین (اسلام) کوقبول کرےاوراب اس پرتعجب کرتا ہول کہ جواس دین برحق کورد کرے۔

# منذربن ساوي كي طرف يسے رسُول التُّد عليه وسلم کے والا نامہ کا جواٹ

منذر مشرف باسلام ہوااور آپ کے والا نامہ کا پیجواب لکھوایا۔

اسابعديا رسُول الله فاني ألله الماسول الله مين في آپ كا والا تامه قرأت كتابك على أهل ألا الله بحرين كوسنا ديا بعضول في اسلام كو البحرين فسمنهم من احب 🕽 پندكي اور اس ميس داخل جوت اور الاسلام واعجبه ودخل فيه للم بعضون نے ناپسندكيا اور مير علك مين وسنهم من كرهه وبارضى 🚦 يهودي اورمجوي ربتي بين ال بارے ميں

يهود ومجوس فاحدث الى الله الماتكم صادر فرما كير في ذالك امرك

#### آپ نے بیہ جواب لکھوا کر بھیجا:۔

بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط من سحمد رسول الله الي السمنذربن سياوي سيلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا الله الاهو واشهدان محمدا رسول الله امابعد فانبي اذكرك الله عزوجل فانه من يسصح فانما ينصح لىنفىسىه وانيه من يطع رسلى ويتبع امرهم فقد اطاعني ومن نصح لهم فقدنصح لي وان رُسلى قدا ثنوا عليك خيرا وانى قىد شفعتك فى قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم انك مهما تصلح فلن نعزلك عن عهملك ومن اقسام عملي للخطا كارون كويس نے معاف كيا أس سے

#### بسم التدالرحمن الرحيم،

بدخط ہے محدرسول اللہ کی جانب سے منذر ین ساوی کی طرف به سلام ہوتم پر میں تیری طرف أس خدائ ياك كي حمد پهنجا تا ہول جس کے سوا کوئی معبود تبیں اور گواہی ویتا ہوں کے محمد۔اللہ کے رسول ہیں۔ بعدازاں میں کچھکو اہتدعز وجل یاد دلاتا ہوں اس کئے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ خیر خوابی اور وفاداری کرے وہ حقیقت میں اپنی ذات کی خیر خوابی کرتا ہے اور جس نے میرے ق صدول کی اطاعت کی اورائے حکم کااتیاع کیا ہی تحقیق اُس نے میری اطاعت کی اورجس نے ان کی خیرخوابی کی ،اس نے میری خیرخواہی کی۔میرے قاصدوں نے آ کرتمھاری تعریف وتوصیف کی میں نے تمھاری قوم کے یا رہے میں تمھاری سفارش قبول کی پس وہ املاک مسلمانوں کے قبضہ میں جھوڑ دوجس پروہ اسلام لائے ہیں اور

يه وديته او معجوسيته فعليه إلى اسلام يا توبر قبول كرواور جب تكتم تُعيك اور در ست رہو گے۔

الجزية ل

تو ہم تم کومعز ول نہ کریں گے اور جوشخص اپنی یہودیت یا مجوسیت پر ق ئم رہے تو اس پر

## (۲)شاہ عمّان کے نام نامہُ مبارک

بسم الثدارحمن الرحيم من محمّد بن عبدالله ورسوله ألي تعطب محدين عبداللدرسول الله ي طرف الى جَيْفَرُ وعَبُدِ ابنى الجلندِي } عينَرُ اورعَبُد پران جلندى كى طرف سلام على من أتبع الهدى للم المام المار بوبدايت كالتاكرك امهابعد فانبي ادعو كما بدعاية 🚦 الابعديس تم دونون كواسلام كي دعوت ديتا الاسلام أبسلِمًا تسلما فاني 🕻 بول اسلام لي آؤسلامت رجوك اس کئے کہ بیں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی 🗜 طرف تا کہ ڈراؤں اللہ کے عذاب ہے القول على الكافرين وانكما أل الكوكه جوزندوع بواور ثابت بواللدى 🕻 جحت كا فرول پرتم اگراسلام كا اقر اركروتو تم کوتمھارے ملک پر بدستور باقی رھیں گے ورنة بمجولو كتمهماري سلطنت عنقريب زائل تحل بساحتكما وتظهر أبونوالى بادرمير بسوارتمهارك كحر 💆 کے صحن تک پہنچیں گے اور میری نبوت و

بسم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ط رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حياويحق ان اقررتما بالاسلام وليتكما وان ابيتما ان نقرا بالاسلام فان ملككما زائل عنكما وخيلي نبوتي على ملككما ك رسالت جمھ رے ملک کے تمام ادیان برغالب آ کررے گی۔

إرزادالمعاوج ٣٥٠ الاعلارزة في ج٠٣٠ ص.١٥١ ع بعنی ول میں اس کے حیات اور زندگی کے آثار باقی ہوں درندجس کاول بالکل مرد وہو چکا ہے اس کے حق میں ڈرانا اور نے ڈر ناسب برابر ہے؟ ا۔ س\_زادالمادج ٣٥٠ الانالازرة في ج:٣٠ الم

فی قعدة الحرام ۸ ہے میں عمر وہن العاص رضی القد تعالیٰ عند کوآپ نے والا نامدد ہے کر پیران خبکندی عند اور جنیز کی طرف روانے فر مایا۔ عمر وہن العاص فر مات بین کہ میں آپ کا والا نامہ ہے کر عمال بینچا اول عنبہ سے ملاقات ہوئی نہایت علیم اور بُر وہار اور نیک خو سے علی اللہ علی کہا کہ میں رسول القد میں اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ کہا کہ میں رسول القد میں اللہ علی کہا کہ میں اور بادشاہ خط و ہے کر آپ اور آپ کے بھی کی کی طرف بھیجا ہے عنبہ نے کہا کہ املی رئیس اور بادشاہ میر سے بڑے بھی کی جنوب کے بھی کی کی طرف بھیجا ہے عنبہ نے کہا کہ می خیفر میں اور بادشاہ کرویا۔ اور بادشاہ کرویا۔ بعد از ان مجھ سے کہا کہ تم ہم کوکس چیز کی طرف وقوت و ہے آ ہے ہو۔ عمر وہن العاص دَھِ اللہ کے سامنے پیش میں آپ کو اللہ کی عبادت کرہ ۔ بُت پرتی کو چھوڑ واور اس بات کی عبادت کرہ ۔ بُت پرتی کو چھوڑ واور اس بات کی گوائی دو کہ محد اللہ کے بندے اور اُس کے رسُول ہیں۔

عُبُد ۔۔اے عمرو بن العاص تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو بتلا وَ کیمھارے باپ نے کیا کیا ہم انھیں کی اقتداء کریں گے۔

عمر و بن العاص رَضِحًا لِمَا اللَّهِ عَلَيْنَ مِيرِ بِ باپ مركَعُ اورا آپ پرايمان نبيس ائے اور مير مي حمنا مقمی که کاش وہ اسد م لاتے اور آپ کی تقید بی کرتے۔ایک عرصہ تک میں اُنھیں کی رائے پررہایہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو اس م کی مدایت اور تو فیق ہے سرفر از فر ہایا۔ عَبْد : یمْ کب مسلمان ہوئے۔

عمروين العاص رَضِيَا لَتَعُمُ تَعَالَيْنَ أَلِي عِنْدِي روز بهو \_ ع \_

عَبْد: - كهال مسلمان موسة -

عمروبن العاص نے بنجاشی شاہ حبشہ کے ہاتھ پراور نجاشی بھی مسلمان ہو چکاہے۔ عنبد نجاشی کے اسلام لے آئے کے بعداس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ عمروبن اعدص کے حسب سابق اس کو بادشا ہت ہر برقر اررکھااوراس کے تمبع اور بیرو ہے۔ عُبد: اساقفہ (باور بول) اور رہبان نے کیا گیا۔

عمرو بن العاص نَضْحَانُهُ مُعَالِثَكُ مِب نِے اُس كا تباع كيا۔

عبُد ۔اے عمر وغور کروکیا کہدرہے ہوخوب مجھانو کہ جھوٹ سے بڑھ کرکوئی بری خصلت نہیں اورانسان کے لئے جھوٹ سے زیادہ رسوا کرنے والی کوئی چینہیں۔ عمر و بن العاص - حاشا وکلّا میں نے جھوٹ نہیں کہااور نہ جمارے دین میں جھوٹ بولنا حلال ۔۔۔۔

> ، عنبد: معلوم بیں کہ ہرقل قیصرروم کونجاشی کے اسلام لانے کی خبر ہوئی یا نہیں۔ عمرو بن العاص: ہرقل کونجاشی کے مسلمان ہونے کا علم ہے۔ عَبْد: یَمْ کو کیسے معلوم ہوا۔

عمرو بن العاص نبعاتی ۔ قیصر روم کوخراج اُوا کرتا تھ ، مسلمان ہونے کے بعد خراج ویے سے انکار کردیا۔ اور بیکہا کہ خدا کی شم اگر قیصر روم مجھ سے ایک درہم بھی ، نگے تو وہ بھی نہ دول گا قیصر روم کو جب نجاشی کی بیہ بات پنجی تو قیصر روم خاموش ہوگیا۔ قیصر کی خاموشی کو و کھے کر قیصر روم کے بھائی نیاق نے نہایت غضہ ہے کہا۔ کہ کیا آپ اپ اس غلام بینی نجاشی کو ایسے بی چھوڑ دیں گے کہ خراج بھی اوانہ کرے اور آپ کا فد بہب چھوڑ کر نیا دین اختیار کر نے اس نے اس نے اس کے کہ خراج بھی اوانہ کرے اور آپ کا فد بہب چھوڑ کر نیا دین اختیار کر اس نے اس کر لے۔ قیصر نے کہا نجاشی کو اختیار ہے کہ وہ جس وین کو چاہا ختیار کرے اس نے اس دین کو بین کو بیا خدا کی خراج بھی سلطنت کا اندیشہ نہ بوتا تو ہیں بھی یہی وین اختیار کرتا۔

عُبُد :\_ بہت متعجب ہوکر۔اے عمروکیا کہدرہے ہو۔

عمروبن العاص رَضِيَا هَادُ مَعَالِينَ مُ مِن العَلَى فِي كَمِا جِمِهِ عَمِي فِي الكُلِّ فِي كَمِا ہِ۔

عَبْد: اچھانہ بتاؤ کہ تھارے پیٹیبرس چیز کا تھم دیتے ہیں اور سی چیز ہے منع کرتے ہیں۔ عمرو بن العاص دَوَیَا اللهٔ تَعَالَیٰ اللهٔ اللهٔ اللهٔ الله عن وجل کی اطاعت کا تھم دیتے ہیں اور اُس کی معصیت اور نافر مانی سے منع فرماتے ہیں بھلائی اور صلہ رحی کا تھم دیتے ہیں ظلم اور تعدّی۔ زیا اور شراب خواری بُت برتی اور صلیب برستی ہے منع فرماتے ہیں۔

عنبد: ۔ یہ تو نہایت عمدہ بات ہے۔ یہ بن و کہ صدقات کتنے اور کس طرح کئے جاتے ہیں۔
عمرو بن العاص ً: ۔ ہیں نے تفصیل ہے بتایا کہ سونے اور چوندی ہیں اتی زکو ہی جاتی ہیں
اور اونٹ اور بکریوں میں اتی بعد از ال عنبد نے مجھکو اپنے بھائی خیز کے سامنے پیش کیا ہیں
نے سپ کا والا نامہ سر بمہر اس کو دی مبر کھول کر اس کو پڑھا اور مجھکو ہینے کے کا حکم ویا اور قریش کا کہ چھے حال دریا فت کیا ایک دوروز کے تامل کے بعد ۔ جنیز بھی اسلام پر آمادہ ہو گیا اور دونوں
بھ سکوں نے مل کر ایک روز اپنے اسلام کا املان کیا بہت ہے لوگ اُن کے ساتھ مسلمان
ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان پر جزیہ قائم کر دیا گیا۔ (زاد المعاد ص ۲۲ ج سم ہدلیة
الحیاری للحافظ ابن القیم ص ۳۳ کیا۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اصل بادشاہ ان کا باب جُلندی تھا شاید بوڑھے ہوجانے کی وجہ سے سلطنت ہیؤں کے سُر دکردی ہو۔ ابن آبحق کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ وی فیٹر نے عمر و بن العاص کو جُلندی کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمایا ممکن ہے کہ آپ کے کہ آپ نے عمر و بن العاص کو باب اور بیٹوں سب کی طرف روانہ فرمایا ہو ( کذافی الاصابہ ۲۲۲ تا ول وص۲۲۲ تا ترجمہ جُلندی وجُنَفر قسم ثالث)

 ہوئے دین کے مشابہ ہے تو بتلاؤ کس کے مشابہ ہے اور اگر آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہیں توسمجھ لو کہوہ اللہ جل جلالہ کا دین ہے پس اس کو قبول کر داور جو تھکم ویتاہے اس کی تعمیل کرواورجس ہے ڈرا تاہے اس سے ڈروب

مُلندی نے کہامیں نے اس نبی اتمی کے بارے میں غور کیا ہے شک وہ کسی خیراور بھلائی کا حکم نبیں دیتے مگر مب سے پہلے اس برعمل کرنے والے وہ خود ہوتے ہیں اور کسی برائی ہے منع نہیں کرتے مگرسب ہے پہلے خود اُس کے ترک کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب وہ اینے دشمنوں پرغالب آتے ہیں تو اتر اتے نہیں اور جب مغنوب ہوتے ہیں۔ تو گھبراتے نہیں۔عہد کو بورا کرتے ہیں۔وعدہ کی وفا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلاشبہ اورىياشعارىكے:

اتنانى عنمرو بالتي ليس بعدها من الحق شئي والنصيح نصيح فيا عمرو قد اسلمت لله جهرة ينادى بهافي الواديين فصيح

# (4)رئیس بمامہ ہُؤ ذہ بن علی کے نام نامہ مُبارک

بسم التدالرحمن الرحيم يه خط مع محدر سول التدكي طرف عدموذة هوذة ابن على سلام على سن أبن على كنام رسلم بالربورايت اتبع الهدى و اعلم أن ديني إكاتباع كريم معوم كراوكميرادين وبال سيطهر اللي منتهي المخف 🕻 تك ينج گاجهال اونث اور گھوڑے پہنچ والحافر فاسلم تسلم واجعل أيحة بين اسلام في وَسلامت ربوك اورتمهارے مقبوضات برتم کو بدستور برقرار رھيں گے۔

بسُم الله الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمِ ط من محمَّد رسُول الله اللي أ لك ماتحت يديك

سننيط بن عمر ورضى الله عنه كويية خط دے كر رواند فر مايا۔ موذ ہے آپ كا والا نامه بيڑ ھااور حضرت سلیط کونہایت عزّت واحرّ ام کے ساتھ اتارا سلیط رضی اللہ عند نے ہوذہ سے مخاطب ہوکر کہا۔

اے ہوذہ بچھ کو پرائی اور بوسیدہ مٹر یوں نے سردار بنادیا ہے اور حقیقت میں سرداروہ ہے کہ جوایمان ہے متمتع ہوااور تقوی کا تو شہلیا۔ میں جھکو ایک بہترین شک کا حکم کرتا ہوں اور ایک بدترین شکی ہے بھکومنع کرتا ہوں۔اللہ تعالی کی عبادت کا حکم کرتا ہوں اور شیطان کی عبادت ہے منع کرتا ہوں اگر تو اس کوقبول کرے تو تیری تمام اُمیدیں برآئیں گی اورخوف ہے مامون ہوگا۔اوراگرا نکارکرتا ہےتو قیامت کا ہول ناک منظر ہمارےاور تیرے درمیان ہے اس بردہ کواٹھادے گا۔

ہوزہ نے کہا مجھے مہلت و سیجے کہ میں سوچ لوں اور بعد ازاں آپ کے والا نامہ کا میہ جواب لکھوایا۔

مااحسن ماتدعوا اليه واجمله لل جس چيز کي طرف آپ بلاتے ہيں وہ کيا اور مرتبہ سے ڈرتے ہیں "ب بچھے پکھ اختیارد بیجئے میں آپ کا اتباع کروں گا۔

والعرب تنهاب مكاني فاجعل 💈 بى فوب اور بهتر ے عرب ميرے دبد بہ الى بعض الامراتبعك

اور چلتے وقت حضرت سلیط رہنگانند تفاق کو ہدیداور تحفہ دیا اور پچھ ہجر کے بُنے ہوئے کیڑے دیئے مدینہ بنے کرآپ ہے ساراواقعہ بیان کیا،آپ نے خط پڑھ کرفر ویا خدا کی شم اگرایک بالشت زمین بھی مائلے گاتو نہ دوں گاوہ بھی ہلاک ہوااوراس کا ملک بھی ہلاک ہوا۔ رسول الله يعقل جب فتح مكه عدوايس موعة توجرئيل امين في آكرات كوموذه کے مرنے کی خبر دی آپ نے صحابہ کو پیخبر سنا کرفر مایا کہ بمامہ میں عنقریب ایک کذاب ظ ہر ہوگا جونبوت کا دعوی کرے گا اور میرے بعد قبل ہوگا۔ چنا نجدا سیا ہی ہوا ہے

(إ ز دالعاد يسام ١٠٠٠)

### (۸) امیر دمشق حَارث غستانی کے نام نامہ مُبارک

بسم الله الرحمن الرحيم، محمداللہ کے رسول کی طرف سے حارث بن الحارث بن ابسي شمر سلام أل الى شمرك نام سلام بواس برجو مدايت كا عبلي من أتبع الهدى والمن أ اتباع كرياورالله يرايمان لاع اورالله بالله وصدق فانى ادعوك الى أ كادكام كى تقديق كر يرسي مجهكو دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ تو ایمان لائے اُس ایک خدا پرجس کا کوئی شریک نہیں اگر تو ایمان لے آیا تو تیری سلطنت

بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ، من محمد رسُول الله الي ان تومن بالله وحدة لاشريك له يبقى ملكك

شجاع بن وبهب اسدى نصَّ كَافِئدُ مُّعَالِيُّكُ بيدوالا مامد لي كردمش يبنيح حارث غساني اس وفت قیصرروم کیلئے سامان ضیافت مبتا کرنے میں مشغول تھا قیصراس زمانہ میں فارس برفتحیالی کے شكر مين حمص سے يا بيادہ چل كربيت المقدى آيا ہوا تھا انتظار ميں كئي روز گزر كئے مگر حارث ے ملاقات جیس ہوئی میں نے حارث کے دربان سے ذکر کیا کہ میں رسول القد من الله من قاصد ہوں بادشاہ سے ملنا جا ہتا ہوں۔وربان نے کہا کہ بادشاہ ایک دوروز میں برآ مدہوں گے اس وقت ملاقات ہو سکے گی در بان روم کارہنے والا تھا نام اُس کامری تھا۔ اُس نے مجھ ے رسول الله يافق الله عليات وريافت كرئے شروع كے ميں آب كے حالات بيان كرتا جاتا تھااوروہ روتا جاتا تھا آپ کے حالات سُن کریہ کہا میں نے انجیل پڑھی ہے جس میں آپ کے نام اور اوصاف باتا ہوں میں آپ پرایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ حارث مجھکونٹل کر ڈالے گا اور میرا نہایت اکرام اوراحتر ام کیا اور نہایت اچھی مہمانی کی ایک روز حارث برآ مدہوا تاج پہن کر جیٹھا اور ان کواندر آنے کی اجازت دی گئی حضرت شجاع بن وہب رَضَىٰ نَعَدُ مُعَالِقَةُ نِے آپ كا والا نامہ پیش كيا۔ حارث اس كو پڑھ كر برجم ل زادالمعارص ۲۹۲ج سرزقانی شرح موابب جساص ۲۵۲ جوا اور آپ کے والا نامہ کو بھینک دیا اور غضہ ہوکر کہا کہ وہ کون شخص ہے جو میرا ملک مجھ ہے جھنے گا ہیں ہی خوداس کی طرف جانے والا ہوں اور گھوڑوں کی نعل بندی کا تھم دیا اور ایک خط اس مضمون کا قیصر روم کے نام روانہ کیا قیصر روم کا جواب بیر آیا۔ کہ اپنا ارادہ ملتو کی کردو۔ قیصر روم کا جواب آنے کے بعد حضرت شجاع کو جلایا اور دریا فت کیا کہ واپسی کا سب ارادہ ہے آپ وسومتھاں سونا بدیئے جیش کرنے کا تھم دیا ور آپ نے فرمایا کہ کل ارادہ ہے، حارث نے آپ کوسومتھاں سونا بدیئے جیش کرنے کا تھم دیا ور دریان نے بھی کی جھنڈ رانہ چیش کیا اور کہا کہ در مول القدید اللہ جوالے بعد از اس میں نے مُری کا سیارم پہنچایا اور جو بچھائس نے کہا تھا وہ بیان کیا آپ نے فرمایا سے کہا تھا وہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا سے خرمایا آپ نے فرمایا سے کہا۔ ا

#### فوائد

(۱)۔ شاہان عالم کے نام جود عوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے ساس امر کی صریح دلیل ہیں کہ حضور پُرنور کی نبوت ورس لت فقط عرب کے اُمّیین کے ستھ خصوص نہیں بلکہ آپ کی رسالت عرب اور جُم جن اور انس بہو داور نصار کی اور مشرکین اور مجول سب کے لئے ہے۔
قیصر دوم نے جو کہ خد بہا عیسائی تھا آپ کی نیخ ت ورسالت کا اقرار کیا مگر اسلام نہیں لایا ہے تھی جو کہ خد بہا نصرانی تھا آپ کی نیخ ت ورسالت کا اقرار کیا مگر اسلام نہیں اعتراف کیا مراسلام نہیں اور شول تھے جوعیسائی تھا وہ اسلام لایا نصار کی کے بعض فرقوں کا بید ممان ہے کہ حضور پُرنور نبی اور رسول تو تھے مگر فقط عرب کے لئے تھے، یہوداور نصار کی کے لئے نبی بنا کرنہیں بھیج گئے تھے۔ ان کا بید ممان بالکل غلط ہے۔
اگر حضور پُرنور کی نبوت ورسالت فقط عرب کے امیین کے لئے مخصوص ہوتی تو یہوداور نصار کی اور مجول کو دعوت اسلام کیوں دیتے اور یہو داور نصار کی برجز یہ کیوں لگاتے امام زبر کی ہوداور جب معاذ نہری ہے منظول ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نصار کی نجران پرجز یہ تقرر کیا اور جب معاذ زبری کے منظم کے بالغ سے سالا نہ ایک دینار جزیہ وصول کیا کریں۔
بالغ سے سالا نہ ایک دینار جزیہ وصول کیا کریں۔

الطبقات ابن سعدج ايس المازرة افي ج ٢١م ٣٥٢

(۲)۔ اب تک اکثر غزوات اہل عرب سے رہاں کے بعد مے بین یہوو خیبر سے آپ نے جہاد وقبال فرمایا اور پھر ہے ہیں مقام موند کی طرف نصاریٰ کے مقابلہ کے لئے ایک سریدرواند فرمایا جس میں حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کوامیر مقرر فرمایا۔ جس کی تفصیل عقریب آ جائے گی اور پھر مجھے آپ بنفسِ نفیس قیصزروم کے مقابلہ کیا ہے مقام تبوک کی طرف روانہ ہوئے جوغزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے بیغزوہ نصارائے مقام تبوک کی طرف روانہ ہوئے جوغزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے بیغزوہ نصارائے شام سے تھ معلوم ہوا کہ آپ کی بعث فقط مشرکین عرب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہود اور نصاری اور تمام عالم آپ کی دعوت اور شریعت کا مکلف ہے ورنہ جو آپ کی شریعت کا مکلف ہواں سے جہاد کے کیامعنی۔

(٣) - نيزقر آن وصديث متواترية ابت بكرآپ الاعلان يفرهات ميل قُلُ يَاتُهُ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا - وَيَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوِآءٍ بَيْنَنَا - اللِ كَابِ وَعَلَى الاعلانِ اسلام كى وعوت دية تق -

پُس اگر نصاری کے اس فرقہ کے نزدیک اگر چہ آپ عرب ہی کی طرف نبی بنا کر بھیجے سے مگر مبرحال نبی ہے اور نبی اگر چہ کی خاص قوم کی طرف مبعوث ہو مگر عقلاً اور نقلاً یہ ضروری ہے کہ نبی اُ ہے اقوال اور دعاوی میں قطعاً صادق ہوگا ، یہ ناممکن ہے کہ نبی ہواور کسی بات میں کا ذب ہو پس اگر نصاری کے اس فرقہ کے نزدیک آپ نبی عرب تھے تو آپ یقیناً بات میں کا ذب ہو پس اگر نصاری کے اس فرقہ کے نزدیک آپ نبی عرب تھے تو آپ یقیناً اس دعوے میں اِنٹی دَسُولُ اللّٰهِ اِلَیٰکُمُ جَمِیْعًا میں ضرورصادق ہوں گے جب آپ کو نبی مان لیا تو دعوا کے عموم بعثت میں بھی آپ کو بیقیناً صادق مانتا پڑے گا



## بسّم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط غ وه خيبرمحم الحرام عه

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُو نَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ سِٰذِهِ (سورة تُخُ) وعده کیا ہے اللہ تعالیے تم ہے بہت ی علیمتوں کا جن کوتم لو کے پس پیزیبر کی غلیمت اللہ تعالیے نےتم کوجلدی دے دی۔

آتخضرت یکھنٹا کا جب حدیم ہیے واپس ہوئے تو واپسی میں سور و فتح نازل ہوئی جس مين الله تعالي نے مسلمانوں ہے عمو ماور اصبحاب بیعت الرضوان ہے خصوصاً بیہ وعدہ فرمایا کهتم کو بہت می فتو حات ہوں گی اور بہت سی میس میس گی اور بالفعل اس بیعت الرضوان کے انعام میں نتخ خیبر دی اور فتح ملّہ جواس وفت ہاتھ نہ گئی سمجھ لو کہ وہ بھی مل ہی چکی ہے اور آئندہ چل کرتم کواور بھی فتو حات نصیب ہوں گی جن کاعلم ہم کو ہے چنا نجیآ بت ندکورہ میں فَعَجُلَ لَكُمْ مِإذِهِ عَنِيرِى كَ فَتَحْمراد إدرال بدا لذشة آيت وَأَثَابَهُمْ فَتُحا قَرِيْباً مِن بَعِي لَنْ قريب سے لُتُح خيبر بي مراد ہے۔

چنانچہآ ہے حدیب ہے واپس ہوکر مدینہ منؤ رہ ہنچے اور ذی الحجہا دراوائل محرم ہیں مدینہ بی میں مقیم رہے اس اثناء میں حضور پُرنو رکو پیچکم ہوا کہ خیبر پر چڑھائی کریں جہاں غد اریبُو د آباد تھے جو بدعہدی کرکے جنگ احزاب میں کفار ملّہ کو مدینہ پر چڑھا کرلائے تھے اور حق تعالیٰ نے کھور پُرنورکو پیخبر دیدی کہ فتح خیبر کی بشارت من کرمنافقین بھی آپ ہے استدعاء کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سفر میں جلتے ہیں الند کا تھکم یہ ہے کہ بیاوگ آپ کے ساتھاس سفر میں ہرگز نہ جائیں اوراس بارے میں ہیآ یت نازل ہوئی۔

سَيَقُولُ الْمُحَلِّفُونَ إِذَا انْطَلَقُتُمُ جُولُوگ سفر صديبيرين ليجهِ ره كَ تَصْوه اللي مَغَانِهَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا ۚ إِعْتَرِيبِ جِبْتُمْ تَيْرِي مِيمَينَ لِيَحْجُلُوكَ نَتَبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلْمَ لَ تُوسِط مَعْ لُوكِمْ عَدَيْسَ عَكَدَ مَ كَابِمُ كَا البُّلَّهِ قُلُ لَّنُ تَتَّبِعُو كَذَٰلِكُمْ قَالٌ لا اجازت دوكة تمارك ماته خيبر چيس حق

اللَّهُ مِنْ قَبُلُ جَ فَسَيَقُولُونَ بَلُ } تعالى السَمْعَق ارشادِفر مات بين كديد

تَحْسُدُوْ نَنَا طَبِلُ كَانُوا لاَ إِلَاكُ لِوكَ بِيجَائِدٌ إِلاَ كَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ وعدہ کو بدل ڈالیں آپ کہہ دیجئے کہتم ہرگز ہارے ساتھ تہیں جاستے اللہ تعالی نے

يَفُقَهُونَ إِلَّا قَلِيُلاَّ كِي

پہلے ہی ہے بیتھم دے دیا ہے پھر بداہل طمع بداعتراض کریں گے کہتم ہم پرحسد کرتے ہواور پیرچاہتے ہو کہ غنیمت میں ہم تمھارے شریک ندہوں حالانکہ بیر بالکل غلط سے صحابہ کرام کے قلوب حسد اور حرص سے یا ک منزہ ہیں بلکہ یہی لوگ بات کو بہت ہی کم مجھتے ہیں جن حضرات کی نظر میں پوری دنیا مجھر کے پر کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتی ہوان کے متعلق حسد کا تصور بی کمال ابلہی و نا دانی ہے۔

آنخضرت بالقلطية نے مدينه ميں مجھ قيام كے بعد اخير ماه محرم الحرام عصيم چوده سو یبادوں اور دوسوسواروں کی جمعیت کے ساتھ خیبر کی طرف خروج فر مایااز واج مطہرات میں ے أم المؤمنين الم سلم رضى القدعنها آب كى ساتھ كھيں

(فتح الباري ص٢٥٦ج عزرة افي ص١٦ج٦)

مستحج بخاری میں سلمة بن اكوع وَعَكَانْمُدُ تَعَالَيْ سے مروى ہے كہ جب ہم رسول الله طِلْقَائِلَةً السَّاسِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رجز لا هي موع آگر آگر تھے۔

اللَّهُمَّ لَولا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّيُنَا اے اللہ اگر توبدایت نہ فرماتا تو ہم بھی بدایت نہ یاتے اور نہ کوئی صدقہ اور خیرات كريحلتة اورندايك نمازيزه سكته-

وَٱلْقِينَ سَكَيْنَةً عَلَيْنَا فَاغفر فداءً لك ما اتقينا لي اے خدا ہم بچھ پر فدااور قربان ہیں جواحکام ہم نہیں بجایا ئے ان کومعاف فر مااور

عداورایک روایت شرما اقتقیا کے بجے کما ابقینا ہے یعنی جوگناہ بھارے ذمہ باتی ہیں جن ہے ہم نے تو بہیں کی ان کومع ف فراء اس لئے کہ سٹی توبر کرنے سے گذاہ نامہ اللمال سے مثاد یے جاتے ہیں تو ہے بعد گناہ باقی نہیں رہتے جیس کرحدیث میں آیا ہے ورائیک رویت میں مالقیدا عنی سے اللہ جو گناہ ہم نے کئے ہیں وہ معاف فرما ۱۲

خاص سکینت اورطما نیت ہم پر نازل فر ما تا کہ قلب کوسکون اور چین حاصل ہواور ہر قتم کی پریشانی بیجینی ول ہے ڈور ہو۔

وَتَبِّتِ الْا قُدَامَ إِنْ لَاقَیُنَا إِنَّا اَذَا صِیْحَ بِنَا اَتَیْنَا اور شَمْول ہے مقابلہ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ، ہم کو جب جہاد وقال کے لئے یکارا جاتا ہے تو دوڑ کر تینیجے ہیں۔

و بالصياح عولوا عَلَيْنَا اور بكاركر بم سے استفالہ كيا ہے۔ (فتح البارى ص ٢٥٥ ج ٧) منداحم میں بعض كمات رجز بياورزيادہ ہيں وہ ہيں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ قَدْبَغَوُا عَلَيْنَا إِذَا أَرَدُواْ فِتَنَةَ أَبَيْنَا اللَّهُ الْمَدُواْ فِتَنَةَ أَبَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہوئے من کرعبدالقد بن قیس اے کہ کرآ واز دی۔ میں نے عرض کیالبیک یارسول اللہ ۔یارسُول اللہ عال حاضر ہوں ۔ آپ نے فرمایا کیا میں تجھکو جت کا خزانہ نہ بتلا وَں میں نے عرض کیا میر ے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیوں نہیں ۔ ضرور بتلا ہے ، آپ نے فرمایا ۔یلا حصول و لاقصومہ الاباللہ ۔یعنی پر کلمہ جَمّت کا خزانہ ہے ۔ ( بخاری شریف )

چونکہ آپ کو میمعلوم تھا کہ غطفان نے میہود نیبر کی امداد کے لئے گشکر جمع کیا ہے اس لئے آپ مدید ہے میں جو خیبر اور خطفان کے مابین ہے پڑاؤڈ الاتا کہ میہود غطفان مرعوب ہوکر میہود خیبر کی مددکونہ بینے سکیس۔ چنانچہ میہود غطفان کو جب میمعلوم ہوا کہ خود ہماری جان خطرہ میں ہے تو واپس ہوئے۔ (ابن ہشام ص ۱۸۵ج) ہوا کہ خود ہماری جان خطرہ میں ہے تو واپس ہوئے۔ (ابن ہشام ص ۱۸۵ج) جب خیبر کے قریب مینچے تو صحابہ کو تکم دیا کہ تھم ہرج واور بیدُ عاما تگی۔

الله مرب السنوات وما اظلان ورب الارضين وما اقلان ورب الشياطين وما اضلان ورب الشياطين وما اضلان ورب الرياح وما افرين فانا نسالك خير مهذه القرية وخيرا هلما وخيرما فيها ونعوذبك من شرها وشر اهلها وشرما فيها اقلموا بسم الله آپ كي يه عادت شريفه مي كه جب كي بستي مين داخل بوت تويد دُما پڙ هي (اين شمام ص ١٨٥)

صحیح بخاری میں حضرت انس تف کاننگائے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ یالق فیل فیبر میں رات کو پہنچ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات میں کسی پر حملہ نہیں فرہ تے ہے میں کا انتظار فرہاتے۔ اگر اذان سنت کے مطابق خیبر میں بھی صبح کی اذان کا انتظار فرہایا، جب صبح کی اذان نہ کن تو حملہ کی تیاری کی ۔ صبح ہوتے بی یہود کہ ال اور بھاو لے لے کراپنے کا روب رکے لئے نگلے۔ آپ کے نشکر کو ہڑھتے دیکھکر میہ کہا محمد وائمیس یعنی محمدانی کل فوج اور شکر کے ساتھ آگئے۔

ا ہے۔ اور موری اشعری کا تام تھا اور ابوموں کئیت تھی ہے اا سے ہدون اللہ کی اشعری کا تام تھا اور ابوموں کئیت تھی ہے اا سے ہدون اللہ کی اعالت اور امداد کے نہیں نیج سکتا ور بندہ کو کسی طاعت اور تمل صالح کی توت ور قدرت نہیں مگر املہ کی تائید اور آت کی این انت اور تائید اور آت کے اپنی حول اور توت کو تیج سمجھ کر املہ کی حول وقوت اور اس کی تائید اور اس کی اب نت اور اس کی توثیق اور ہوایت پر نظر کرنا ہی علی درجہ کی غویض ورشیم ہے جو حقت کا ترزانہ ہے اور جو چیز خرانہ میں ہوتی ہے وہ مستور ور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے لاحوں واقو قال باملہ کے جمراور تواب کی مقد ارسی حدیث میں فدکور نہیں۔ چونکہ فرزانہ کی جیز میں اس لیے اس کا جربھی پوشیدہ ورکھا گیا

شَمْرُ کُونِمِیسِ اس لِئے کہتے ہیں کہ اس کے پانچے صفے ہوتے ہیں۔ (۱) مقدمہ (۲) میمنہ (۳) میسرہ (۴) قلب (۵) ساقہ آپ نے ان کود کھے کرؤی کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ فرمایا۔

الله اکبر خربت خیبر انیا اذا نیزلنا بساحة قوم فساء صباح السمندرین (بخاری و فقی البری ۳۵۹ تا ۷) خیبر میں یہودیوں کے متعدد قلعے تھے، یہود آپ کو کھتے ہی مع اہل وعیال کے قلعوں میں محفوظ ہو گئے آپ نے اُن کے قلعوں پر حمع شروع کئے کیے بعدد گرے فتح کرتے جاتے تھے۔

(۱) قلعهُ ناعم

سب سے پہلے قلعۂ ناعم فتح فرہ یا یخمو دین مسلمہ رضی ابند تعالیٰ عنداس قلعہ کے دامن بیس تھے کہ یہودیوں نے اُوپر ہے اُن پرایک چگی کا پاٹ گرایا جس ہے دہ شہید ہوئے۔

#### (۲) قلعهُ قموص

قدعہ کا محاصرہ ہوا تو آئے خوص فتح ہوا یہ قدیم کے بعد قدعہ تھے ہوا یہ قدیم کے بعد قدعہ تھوں میں نہایت متحکم تھا۔ جب اس قدعہ کا محاصرہ ہوا تو آئے خضرت بلائی تھا ہور و شقیقہ کی وجہ ہے میدان میں تشریف نہ یا سکے اس لئے نشان و کر ابو بھر صد این نوسی فضا نہ کو بھیجا، باوجود پوری جدوجہد کے قدعہ فتح نہ ہوسکا وائی آگئے دوسرے روز فروق اعظم کو نشان و سے کر روانہ فرمایا۔ حضرت مرافع کا فائی آگئے دوسرے روز فروق اعظم کو نشان و سے کر روانہ فرمایا۔ حضرت مرافع کا فائی آگئے نوری جدوجہد سے قبال کیا لیکن بغیر فتح کے واپس سے (رواہ احمل وائنس کی وائن حیان والی کم عن برید قبار الخصیب دھی نائمہ تھا ناہے)

اس روز سپ نے میارش دفر مایا کہ کل نشان اس شخص کودوں گا جوالقداد راس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوا ور استداور اُس کا رنبول اس کو فنخ محبوب رکھتا ہواور اہتداور اُس کا رنبول اس کومحبوب رکھتا ہواور اس کے ہاتھ پر اس کو فنخ .

له قال میشی رو و حمد درجا به رجال کی انتخ نه وا مدس و های اوقای ای فظ وفی ایاب عن اکثر مس عشرة من انصی به به دهم ال مرفی اعلیل و وقیم فی اند بال آن باری س ۱۵ سان به قد هید تضویف بند و ارولیته می فعل این کنیز به

ہر شخص منتظرتھا کے دیکھیں بیسعادت کس کے هته میں ستی ہے تمام شب ای تمنّا اور اشتیاق میں گزری جب صبح ہوئی تو رسول الله ظِلاَتِيَة علی الله علی الطَّحَالِيَّة كو بلایا۔ حضرت علی کی آنکھیں اس وقت آ شوب کی ہوئی تھیں بلاکر آنکھوں کو گعاب دھن لگایا اور د عا يرْهي فورأاسي وفت آئكھيں اچھي ہوگئيں گو يا جھي كوئي شكايت پيش بي نبيس آئي تھي اورنشان مرحمت فرمایا اور پنصیحت فرمانی که جها دوقال ہے پہلے ان کواسل م کی دعوت دینا اور اللہ تعالی کے حقوق ہے ان کوخبر دار کرنا۔ خدا کی شم اگر ایک شخص کواللہ تعالیٰ تیرے ذریعہ ہے ہدایت نصیب فرمائے تو وہ تیرے لئے ئمرخ أونٹوں ہے کہیں بہتر ہے حضرت علی نشان لے کر روانہ ہوئے اور قلعہ اُن کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ (رواہ ابنی ری )لے

یبود کامشہور دمعروف بہا درو پہلوان مرحب بیرجزیرٌ ھتا ہوامق بلہ کے لئے نکلا۔

قد علمت خيبراني مرحب إشاكي السلاح بَطل مجرب اہل خیبر کوخوب معلوم ہے کہ میں مرحب 🕴 سلاح بیش اور بہادراور تجربہ کا رہوں

عامر بن اکوع نفحًا نفأتَعَالِظُ ال كے مقابلہ كے لئے بير جزيرٌ ھے ہوئے نكلے۔

قَدُ علمت خيبراني عامر شاكي السلاح بطل مُغَامِر

عامر نَفِحَانَتُهُ تَغَالِينَ نِے اس کے پیریرتلوار مارنے کاارادہ کیا کہ تلوار میٹ کرخوداُن ہی کے گھٹنہ یر آگئی جس ہے انھوں نے وفات یائی سلمۃ بن اکوع فرماتے ہیں کہ واپسی میں ر سول الله خِلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال یہ ہے کہ عامر کے اعمال حبط ہو گئے اس لئے کہ وہ خوداینی تکوارے مرے آپ نے فرمایا جس نے کہا غلط کہا۔وہ بڑا مجامد سے اور انگلیوں سے اشارہ کرکے فرمایا کہ اس کے لئے وواجر میں۔ابن اسی ق کی روایت میں ہے کہ بیفر مایا کہ وہ شہید ہے اور اُس کی نماز جناز ہروھی۔ ع بعدازال حضرت على رَفِحَالْمُنَهُ مَعَالِينَ السي كيجواب ميل بيرجز پرهتے ہوئے آگے برھے۔

معر بالمقات ابن سعد، ج ۲، ص ۸۰۰ <u>م</u>

إير فتح الباري ج 2،9س ٢١٥

أَنَا الذى سَمَّتُنِى أُمِّى حيدره لِ كَلَيثِ غَاباتٍ كريه المنظره میں وی ہوں کہ میری مال نے میران محیدر (شیر) رکھ ہے شیرِ بَن کی طرح نہایت مُہیب ہوں۔

یہ کہہ کراس زور سے تکوار ماری کہ مرحب کے سر کے دو ہوگئے اور قدعہ فتح ہوا۔ (رواہ مسلم فتح الباری ص ۲۷ سے کے کا بعدازاں مرحب کا بھائی یاسر مقابلہ کے لئے آیا۔ادھر سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑھے اور یاسر کا کا متمام کیا۔ (زادالمعاد۔) مع

یہ قدعہ بیں روز کے محاصرہ کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوا مال غنیمت کے علاوہ بہت سے قیدی ہاتھ آئے جن میں صفیہ۔ جی بن اخطب سردار بی نضیر کی بیٹی اور کنانۃ بن الربیع کی بیوی بھی تھیں ہیں۔

( تکته ) نبی اکرم ﷺ برروز جب کی قدعه پرجمده کا اراده فر ماتے تو اغیان مہاجرین وانصار میں ہے کسی کو منتخب فر ماتے کہ رایت اسلام یعنی اسلام کا حبضڈ ااس کے ہاتھ میں دیں اور اللہ تعلی اس کے ہاتھ پروہ قلعہ فتح کرادیتے چونکہ قدیم قبوص کی فتح کی فضیلت قضاء ازلی میں حضرت علی کو بدیا اور حبضڈ اان کوعطا میں حضرت علی کو بدیا اور حبضڈ اان کوعطا کی اور حضور پُر نور کا بیفر مان کہ جبھنڈ اایک ایسے شخص کو دول گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھے بیاز راو قدر دانی اور حوصلہ افزائی تھ مع نالتہ اس کا مطلب بینیں تھا کہ اس شخص کے سواکوئی اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رکھتا۔

حضرت صفیہ اوران کی دو چپاز او بہنیں اس قلعۂ قموص ہے قید ہو کمیں جن کا قصہ آئے گا اور حضرت صفیہ کے شوہر کا نام کنانیۃ بن رہیج تھ جواس غزوہ میں مارا گیا ہے

ال کہ جاتا ہے کہ مرحب نے اس رات میہ خواب دیکھا کہ یک شیر اُس کو پھاڑ رہا ہے حصرت کی و بطور کشف اس کاعلم جوگیا حضرت ملی کا خاامذی سمتنی می حدید رہ ہے اس طرف اش رہ تھا کہ اے مرحب جس شیر کوؤ نے خواب میں دیکھاوہ شیر میں می جوں چنا نچ حضرت میں نے جسوفت مید رجز پڑھا مرحب سفتے ہی کانب گیا اور بہاور کی کاسارانشہ کا فور ہوگیا۔ واحد اعلم وصحہ تم و حکم مجار رق فی ص ۲۲۳ ج ۲ ہے۔ ہی بش م ج ۲ ہی ۱۸۷ سے وفتح اسا کی ج کے میں ۲۲ سے وفتح اب رکی وج کے اس کے اس

#### (۳) قلعهُ صعب بن معاذ

قلعہ تموص فتح ہوجائے کے بعد صعب بن معاذ کا قلعہ فتح ہواجس میں غلّہ اور چر بی اور خور دونوش کا بہت سامان تھاوہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب مسلمانوں کوخورد ونوش کی ہونے لگی تو رسول القد ﷺ ایک روایت میں ہے کہ جب مسلمانوں کوخورد ونوش کی ہونے لگی تو رسول القد ﷺ اور ہے دُعا کی دوسر ہے ہی روز قلعهٔ صعب بن معاذ فتح ہوگیا اور خورد ونوش کا بہت سامان ہاتھ آیا جس ہے مسلمانوں کومد ولی لے

ائی روز آپ نے بید یکھا کہ ہرطرف آگ جل رہی ہے، پوچھا بیکیا ہے لوگوں نے کہا کہ گوشت پکارہے ہیں، آپ نے پوچھا بیکیا ہے لوگوں نے کہا کہ گوشت ہے، آپ گوشت ہے، آپ نے فرمایا وہ نجس ہے سب پھینکد واور برتنوں کوتو ڑ دوکس نے عرض کیا یا رسُول اللّٰدا اگر گوشت ہے تھینکد ہیں اور برتنوں کو دھوڈ الو۔ پھینکد ہیں اور برتنوں کو دھوڈ الو۔

### (۴)رضن قُلَّهُ

اس کے بعد یہود نے بھن قُلَهٔ میں جاکر پناہ لی بےقلعہ بھی نہایت متحکم تھا پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اس وجہ سے اس کا نام حصن قُلَهُ تھا۔قلہ کے معنی پہاڑ کی چوٹی کے ہیں جو بعد میں قلعۂ زبیر کے نام ہے مشہور ہے اس لئے کہ بےقلعہ تقلیم غنائم کے بعد حضرت زبیر کے حصّہ میں آیا۔

تین روز تک آپ اس قدم کا محاصرہ کئے رہے جسن اتفاق ہے ایک یہ وی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم آپ اگر مہینہ بھر بھی ان کا محاصرہ کئے رہیں تب بھی ان لوگوں کو پرواہ بیں ان کے پاس زمین کے بیٹیے پانی کے چیشے ہیں رات کو نکلتے ہیں اور پانی لے کرقلعہ میں محفوظ ہوجاتے ہیں آپ اگران کا پانی قطع کردیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں رسول اللہ والحق ہے ان کا پانی بند کردی مجبور ہوکر قدعہ سے باہر نکلے اور سخت مقابلہ ہوا، دس یہودی مارے گئے اور بچھ مسلمان بھی شہید ہوئے اور قدعہ فتح ہوگیں۔

ا عيون الرشرج ٢٠ إص ١١٣١٠

حافظ ابن کثیر فرماتے میں کہ بیقلعۂ قدر ملاقہ نطاق کا آخری قلعہ تھا اس کی فتح کے بعد حضور پُر نُو رملاقہ شق کے قلعول کی طرف بڑھے اس علاقہ میں سب سے اوّل قلعہ اُبی کو فتح کی جوشد ید معرکہ کے بعد وہر سے کی جوشد ید معرکہ کے بعد وہر سے قلعوں کی طرف پیش قدمی کی لیے قلعوں کی طرف پیش قدمی کی لیے

# (۵)وشيح اورسَلاً لمع

حصن قلہ کے بعد نبی اگرم بلق فقی بھی تعدہ ت کی طرف ہو ہے، جب تمام قلعوں پر قبضہ ہوگی تو اخیر میں وطبح اور سلالم کی طرف ہو ہے اور بعض روایت میں اللّبیبہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے پیشتر تمام قلعے فتح ہو چکے ہے صرف یبی دو قلعے ہتی ہے۔ یہود کا تمام زوران پر تھا۔ یہو و ہر طرف سے سمٹ کرانہی قلعوں میں آ کر محفوظ ہوگئے ہتے۔ چودہ دن کے محاصرہ کے بعد مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی آپ نے ان کی درخواست منظور کی یہود یول نے ابن ابی الحقیق کو صلح کی گفتاً کو مرخواست کی آپ نے ان کی درخواست منظور کی یہود یول نے ابن ابی الحقیق کو صلح کی گفتاً کو مرز مین ابی الحقیق کو سلح کی گفتاً کو مرز مین ابی الحقیق کو سلح کی گفتاً کو مرز جا نبی سب جلاوطن ہوجا نبی اور سونا اور جا ندی اور ہتھیا راور سامان کو یکافت ف کی کردیں بعر ہو جا نبی اور سونا اور جا ندی اور ہتھیا راور سامان اللہ اور اس کارسول ہری الذمہ ہیں ہیں۔

مگریہود باوجوداس عہدومین ق کے چمرا پی شرارت سے بازنہ سے اور جی بن اخطب
کا ایک چری تھیلہ (جس میں سب کا زروز یور محفوظ رہتا تھا) اس کو نائب کردیا۔ آپ نے
کنانہ بن اس بچ کو باکر دریافت کیا کہ وہ تھیلہ کہاں گیا کنانہ نے کہ کوٹرائیوں میں خرچ
ہوگیا۔ آپ نے فر مایاز ماندتو کچھڑیا دہ گر رانبیں اور مال بہت زیادہ تھ بیابن سعد کی روایت
ہوگیا۔ آپ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ سفیہ سے دریافت فرمایا۔ سے بہتی اور ابن سعد کی دوسری
روایت میں ہے کہ کنانداور اس کے بھائی دغیرہ سے بھی دریافت کیا۔

سب نے یہی کہا کہ خرج ہو گیا آپ نے فر مایا اگر وہ تصیابر آمد ہو گی تو تمی ری خیر نبیس

لے مبدلیة والنبهیة ، ج سم ۹۸ سع زاد لمعا ، ج ۱۳۶ سے حافظ عسقار فی جیمتی کی اس روایت مصفیق فرمات میں رواہ اسبقی بات درجالہ تھاستا من حدیث ابن عمر فقتی لباری سے ۲۳۴ ج سامخ دو تمیسر م

بیے کہہ کرآپ نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک درخت کی جڑ میں دیا ہوا ہے چنانچہ وہ صحابی گئے اور مال برآ مد کیا جس کی قیمت دس ہزار دینار تھی اس جرم میں بیلوگ قبل كئے كئے ليے جن ميں ايك صفيه كاشو مرجمي تھا جس كانام كنانة بن الربيع بن الي الحقيق تھا ہے علاوہ ازیں کنانہ کا ایک جرم ہی تھا کہ کنا نہ نے محمد بن مسلمہ کے بھائی محمود بن مسلمہ کو ای معرکہ میں قبل کیا تھا اس لئے آنخضرت ﷺ نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالہ کیا کہ اہے بھائی محمود بن مسلمہ کے بدلہ میں اس کوٹل کریں (سیرۃ ابن ہشام) ( تنبیه) قلعات خیبر کی فتح کی جوتر حیب اس ناچیز نے ذکر کی ہے کہ اوّل قلعهٔ ناعم فتح ہوااور پھر قلعۃ قموص اور پھر قلعہُ صعب اور پھر اخیر میں قلعہُ وطیح اور سل کم فتح ہوئے ، بیتر تبیب سيرة ابن ہشام اورالبدلية والنهاية لابن كثيرص١٩٣ تاص١٩٣ ج٣ بيس مذكور ہے حديث اور سیرت کی کتابول میں ان کے علاوہ اور قلعوں کا بھی ذکر ہے اور تر تیب فنتح بھی کچھ پختلف ہے۔ علامه لبي سيرة حلبيه مين لكھتے بين كه علاقة أنطاق مين تين قلع يتفيحصن ناعم حصن صعب بن معاذ وحصن قلَّه قلعات نطاة مين سب سے بہلے جو قلعہ فتح ہواوہ قلعہ ناعم تھ جو يہودي قلعه ناعم ہے جان بچاکر بھاگ سکے انھوں نے نطاق کے دوسرے قلعہ حصن صعب بن معاذ میں جاکر بناه لی۔ دوسر ہےروزغروب ہ فتاب ہے بل دودن کے محاصرہ کے بعدیہ قلعہ لنتے ہوا۔

بعدازاں آپ نے خصن قُلَهٔ کا محاصرہ فرمایا۔ اس قدعہ کو قُلَهٔ اس کے کہتے ہیں کہ قُلہ کے معنی پہاڑ کی چوٹی پرواقع تھا اور چونکہ یہ قدعہ بعد میں حضرت زبیر کے حصّہ میں آیاس لئے اس کو قلعۃ الزبیر بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں قلعے علاقۂ نط ق کے عقد میں آیاس لئے اس کو قلعۃ الزبیر بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں قلعے علاقۂ نط ق کے عقد میں آیاس کے اس کو قلعۃ الزبیر بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں قلعے علاقۂ نط ق کے عقد میں آیاس کے اس کو قلعۃ الزبیر بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں قلعے علاقۂ نط ق کے علیہ تھیں۔ یہ تینوں قلعے علاقہ کو تاریخ

اس کے بعد مسلمان قلعات شق کی جانب بڑھے اس علاقہ میں دو قلعے تھے۔ ایک حصن اُلی دوسراحصن برگ فتح ہوا۔
حصن اُلی دوسراحصن برگ ۔ اوّل حصن الی اور بعد میں حصن برگ فتح ہوا۔
جب بیعا اقد بھی فتح ہوگیا تو یہود بول نے بھاگ کرقلعات کتیبہ میں بناہ لی کتیبہ میں تمین قلعے تھے(۱) قبوص (۲) وطبح (۳) سال کم ۔ سب سے بڑا قلعہ قبوص تھ جو حضرت علی کرم اللہ وجبہہ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ جب یہ قلعہ بھی فتح ہوگیا تب مسلمانوں نے وطبح اور سلالم کا محاصرہ

٣ ـ البدلية والنبلية عن ١٩٩،

لية رقا في ج ١٢٩٠ ا

جب اہل فدک کواس کی اطلاع ہوئی کہ یہُو دخیبر نے ان شرائط پرسلح کی ہے تو ان لوگول نے بھی آل حضرت یکن کی خدمت میں پیام بھیجا کہ ہماری جانوں کوامان ویا جائے ہم تمام مال واسباب جھوڑ کر یہال سے جلائے وطن ہوجا کیں گے آپ نے اس کو منظور فرمایا اور مختصة بن مسعود کے واسطہ سے گفتگو ہوئی چونکہ فدک بغیر کسی حملہ اور فوج کشی منظور فرمایا اور مختصة بن مسعود کے واسطہ سے گفتگو ہوئی چونکہ فدک بغیر کسی حملہ اور فوج کشی کے فتح ہوا اس پر نہ سوار لیجانے پڑے اور نہ بیادہ اس لئے فدک خالص رسول اللہ یکن فیٹی کے فتح ہوا اس خودہ میں رہا اور خیبر کی طرح نائمین پر تقسیم نہیں ہوا (سیر قابن بشام۔) فا کدہ: اس غز وہ میں چودہ یا پندرہ مسلمان شہید ہوئے اور تر انوے کا فر اس سے گئے فتح کے بعد جب مال غنیمت اور قیدی جمع کئے گئے تو ان میں صفیہ جی بن اخطب کی بیٹی اور کنائة بن رہے کی بیوی بھی تھیں قریب بی کی شادی ہوئی تھی۔

جی بن اخطب، حفزت ہارون عدیہ السّلام کی ذریت میں سے تھا، اڑائی کے بعد جب قیدی جمع کئے گئے تو حفزت دحیہ نے عرض کیا یا رسول اللّدا یک جاریہ مجھکو عط فر ماہئے ، آپ نے فر مایا تم کو اختیار ہے جس جاریہ کو چاہو لے لوحفزت دحیہ نے حضرت صفیہ کو بہند کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللّہ بیان کے سردار کی بیٹی ہے۔ آپ ہی کے لئے من سب ہے اس لئے آپ نے اُن ہے صفیہ کو واپس لے لیا اور ان کے معاوضہ میں حضرت صفیہ کی چی زاد بہن ان کوعنیت کی اور حضرت صفیہ کو آزاد کر کے اُن سے نکاح فر مایا ہے۔

حفرت صفیہ کے نکاح کا مفصل قصہ انشاء اللہ تعدے از واج مطہرات کے بیان میں آئے گا جس طرح غزوہ بنی المصطبق میں رسول اللہ ظافی اللہ ظافی اللہ علائے حضرت جو رید کے ساتھ اُن کی خاند انی عزیت کے موافق معامد فر وہ یا اس طرح اس موقع پر بھی حضرت صفیہ کے خاند انی عزیت اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت میں ہے ہوئے کے شرف کو خوظ رکھ کر ان کو زاد فر وہ کر اپنی زوجیت میں لے دیا۔

ل\_ميرة حلبيه ج ٢٩ من ١٦٨ عون المعبود ج ١١٥ من ١٢٠ من المعبود ج ١٢٠ من ١٢٠

اُس کا نصف ھنے آپ کوادا کیا کریں گے آپ نے بیدرخواست منظور کی اور ساتھ بی ساتھ بهجهي صراحة فرماديايه

🧸 جب تک جاہیں گے اسوقت تک تم کو برقر اردهیں گے۔ نقركم على ذلك ماشئنا

بخارى شريف ص ۲۱۵ ج اكتاب المز ارعة بأب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك الله الخوفتح الباري ١٦ ج٥ وفتح الباري ص١٣٩ج٥ كتاب الشروط باب اذ ااشترط في المز ارعة اذاشئت اخر منك اس طرح كامعامله سب يهلي خيبر ميس بوااس لئے ايسے معامله کا نام مخابره ہوگیا۔

رواحه كو تصبح \_ (باب الخرص سنن الى داؤرص ١٢٨ج٢)

عبدالله بن رواحه پیداوار کو دوحقول پرتقسیم کر کے کہتے کہ جس حصه کو جا ہو لے لویہوو اس عدل وانصا کو دیکھکر رہے کہتے کہ ایسے ہی عدل اور انصاف ہے آسمان اور زبین قائم ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ پیفر ماتے ہیں۔

ياسعشر اليهود انتم ابغض أالعكروه يبودتمام مخلوق مينتم ميرب العخلق الى قتلتم انبياء الله أ زويك سب عزياده مبغوض موتم ى و كـ ذبتــم عــلـى الــكـه وليـس للم فالتدكي يغيرون كول كياتم ي في الله يتحسلني بغضى أياكم أن لل يرجعوث باندهاليكن تمهارا بغض مجهكو بهي اس برآ ، دہ نہیں کرسکتا کہ بیس تم برکسی شم کا

احیف علیکم لے

### ابوبر بره رضى التدعنه كي حَاضري

ابو ہُر مرہ اوران کے ساتھ چندرفقا ، فتح خیبر کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے مگر آپ نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ شہیں دیا ( بخاری شریف غز وہ خیبر )

ا يشرح معانى الآثار كلطحاوي ج اجس:٣١٣\_

#### زهردينے كاواقعه

فتح کے بعد مخضرت بلو گئی ہے چندروز خیبر ہی میں قیام فرمایا۔ اس اثناء میں ایک دن نبنب بنت حارث زوجہ سلام بن مشکم نے ایک سخی ہوئی بکری بطور مدید آپ کی خدمت میں چیش کی اور اس میں زہر ملاویا۔ آپ نے چکھتے ہی ہاتھ روک لیا بشر بن براء بن معرور جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک شے انھوں نے بچھ کھالیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ روک لو اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے۔

زبنب کو بلاکراس کا سبب دریافت کیااس نے اقر ارکیا کہ بے شک اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کئے کہ اگر آپ نبی برحق میں تو القد تھ لی آپ کو مطلع کردے گا دراگر آپ نبی کا ذب میں تو لوگ آپ سے نبجات یہ جا نبیل گئے چونکہ آپ اپنی ذات کے لئے انتقام نبیل لیتے تھے اس لئے آپ نے اس سے کوئی تعرض نبیل فر مایا لیکن بعد میں جب بشر بن برا ، بن معرور اس لئے آپ نے انتقال فر ما گئے تو زینب دار ثانی بشر کے حوالے کردی گئی ادر انھول نے اس کو بشر کے قصاص میں قبل کیا۔

جیمی کی ایک روایت میں ہے کہ زینب اقر ارجرم کے بعد اس م لے آئی اور بہ کہا کہ جھکو اُب آ ہوں مجلس کو گواہ بتاتی ہوں مجھکو اُب آ ہوں اوراقر ارکرتی ہول کہ استد کے سواکوئی معبود نہیں اور محد اللہ کے میں آ ہوں کہ میں آ ہوں اوراقر ارکرتی ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محد اللہ کے بندے اوراس کے رسول میں زہری اور سیمان نے ابتدا ، فیل کرنے کی وجہ یہی بتلائی ہے کہ وہ اسمام لے آئی تھی ۔ اِ

#### مخابره

 غنائم خيبر كي تقسيم

خیبر کی ننیمت میں سونا اور چاندی نہ تھا، گائے تیل اور اونٹ اور کچھ سامان تھا اور سب ہے بڑی چیز خیبر کے زمینات اور باغات تھے زمینات کے علاوہ جوساہان تھا وہ حضور نے نص قر آنی کے مطابق غانمین رتقسیم کردیااورز مینات کو فقط اہل حدیدیہ برتقسیم کیا ۔! عمرہ حدید کے ارادہ ہے جب خضو ر پُرنور۔ مدینہ ہے روانہ ہوئے تو اعراب کو دعوت دى كەاس سفر میں ساتھ چلیں \_آنخضرت نیفنگتا كوپیاندیشہ تھا كەمقتۇلین بدرادراُ حداور احزاب کی وجہ ہے اہل مکتہ کے قلوب اہل اسلام کے کیپنداور عداوت ہے بہر ہز ہیں مبادامکیہ مکرمہ پہنچ کرکوئی صورت قبال کی پیش جائے اوراہلِ مکنہ سرے بی ہے دخول مکنہ ہے مانع ہوجا کیں اس لئے اس وفت تدبیر عقلی کا مقتضا پیتھا کہ جماعت کثیر آپ کے ہمراہ <u>جد</u> تا کہ قریش کے شرکا کوئی خطرہ نہ دے بہت ہے اعراب نے آپ کی اس دعوت کو قبول نہ کیااور بہت سوں نے اشغال ضرور بیداور اپنی مصروفیات کا بہانہ کردیا یخلصین مسلمین جوسرتایا بثاشت ایمان ہے مملواور لبریز نتھ آپ کی معیت اور مرافقت کو دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھ کر آپ کے ساتھ ہوئے حدید ہے قریب احصار پیش آیا اور مغلوبانہ کے صورت سامنے آئی جس پران حضرات نے صبر کیا۔ جب اس سفر میں ان مخلصین کا اخلاص مدل اور مبرھن ہوگیا تو ہارگاہ خداوندی ہے ان شکستہ دلوں کی شکستی وُ ور کرنے کے لئے فتح خیبر کی بشارت نازل ہوئی کے عفریب خیبرتم پر فتح ہوگااور پیتھم نازل فر مایا کہ خیبر کی غنائم حاضرین حدیدہ کے لئے مخصوص ہوں گی کوئی دوسراان میں شریک نہیں کیا جائے گا<u>م</u>ے سفصیل اگر دركار ہوتو كتب تفسير ميں سورة فتح كى تفسير ملاحظه كريں۔

اب رہا ہیا مرکہ خیبر کی زمینوں کو آپ نے کس طرح تقسیم فرہ یہ سواس کی کیفیت سنمن ابی واؤد میں مذکور ہے کہ آل حضرت بلائے گئے گئے سے بعد زمین خیبر کو چھتیں سہم پر تقسیم کیا جن میں سے اٹھارہ سہام کو علیحدہ کرلیا یعنی مسلمانوں کی ضروریات کے سئے مخصوص تقسیم کیا جن میں سے اٹھارہ سہام کو علیحدہ کرلیا یعنی مسلمانوں کی ضروریات کے سئے مخصوص کرلیا۔ اور مجام میں پراس کو تقسیم کردیا اور ہر سہم میں سوسو کا حضہ مقر رکیا جس کو حسب ارشاد خدا وندی اصحاب حدید بیبیہ پر تقسیم کردیا اور ہر سہم میں سوسو کا حضہ مقر رکیا جس کو حسب ارشاد خدا وندی اصحاب حدید بیبیہ پر تقسیم کیا۔

ع از له الخفاء للشاه ولي الله ٢٨ \_

إروض الانف جهم ١٧٦٨

اراضی خیبر کا وہ نصف حصّہ جس کو آپ نے تقسیم نہیں کیا اس میں الکتیبہ اور الوظیح اور السلالم اوراس کی ملحقہ زمینیں تھیں۔

اورنصف حضد آپ نے اہلِ حُدیبیہ بین تقلیم کیا اس میں الشق اور النط قا اور اس کی ملحقہ زمینیں تھیں۔ بیدروایت سنن ابی داؤد میں سہل بن ابی حثمہ صحابی ہے موصولا اور بشیر بن بیار تابعی ہے مرسد مروی ہے۔ ا

ا مام طحاوی فرماتے بیل کہ نبی کریم علیہ الصلاق والسلام نے خیبر کی تمام زمینوں کوتقسیم نہیں کیا۔ صرف شق اور نطاق اور ان کی ملحقہ زمینیں مجاہدین پرتقسیم کیس اور باقی تمام زمینیں مصالح مسلمین کیلئے محفوظ فرماویں ہے

اب رہا بیام کہ اٹھارہ سہام کس طرح تقسیم ہوئے سوان میں روایتیں مختلف ہیں مشہور روایت میں ہے کہ کل چودہ سوآ دمی جن میں دوسوگھوڑ ہے تھے چودہ سوآ دمیوں کے چودہ سہام ہوگئے کیونکہ ایک سہم سو حصّہ کا تھا اورا مام مالک وامام ش فعی واحمہ اور دیگر علماء کے نزویک سوار کے علاوہ ہر گھوڑ ہے کے دوجھے ملتے ہیں اس لئے دوسوگھوڑ ول کے چارسہام ہوگئے اس طرح چودہ سہم کے ساتھ حیارسہام مل کراٹھارہ سہام بورے ہوگئے۔

اورسنن الی داؤد میں مجمع بن جاربیرضی املاعنہ ہے مروی ہے کہ خیبر میں کشکر کی تعداد پندرہ سوتھی جن میں سے تین سوسوار تھے ہیں آپ نے ہرسوار کو دودو دھتے دیئے اور ہر بیادہ کو ایک ایک حصمہ سے

یدروایت امام اعظم ابوصنیفہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ ان کے نزد بیک سوار کے صرف دو حقعے ہوتے میں ایک سوار کا اور ایک گھوڑے کا جیسا کہ حضرت علی اور ابوموی اشعری ہے مروی ہے۔

پس اس حساب سے پندرہ سومیں سے تمین سوسواروں کے چھے سہام ہو گئے اور ہر سہم سو آ دمیوں کا اور باقی ماندہ بارہ سوس دمیوں کے بارہ سہام ہو گئے اور بارہ اور چھٹل کراٹھ رہ پورے ہو گئے۔

> ر ابود او بن البس ها من بنول تُجود وج من همار من البياثر ن معافى التواريخ البس مهما عليه بنول الجود ويرفي منهم الاهوا

#### فائدة للمدرسين

قال ابن الملك بذا (اى حديث مجمع بن جارية) مستقيم على قول من يقول لكل فرس سهمان لان الرجالة على بذه الرواية تكون الفا وسائتين وسم اثنا عشرسهما لكل مائة سهم وللفرسان ستته اسهم لكل مائة سهما واما على قول من قال لكل مائة سهما واما على قول من قال للفارس ثلاثة اسهم فمشكل لان سهام الفرسان تسعة وسهام الرجالة اثنا عشر فالمجمودع احد وعشرون سهما انتهى كلام العلامة القارى الناعشر فالمجمودع احد وعشرون سهما انتهى كلام العلامة القارى علاوه كى اوركواس من شريك نبيل كا ليكن احاديث عمعلوم بوتا كدفتح فيرك بعد علاوه كى اوركواس من شريك نبيل كياليكن احاديث عمعلوم بوتا كدفتح فيرك بعد اصحاب فيذلين حفرت جعفر اورابوموكي اشعرى اوران كرفقاء جن كى تعدادسوت زياده تحى مبشد واليس آخضرت التحقيل في المنافرة والياليكن احاديث على حقد ديا يا بال غيمت خمس من من معملوم نبيل كدان حفرات كواصل غيمت بطوراعانت يجمع عظافر ما يا اور تحقير مديك والانداعلم ويوران عن والإرب كرفور مديك في الانتسام ويلورك التعليم في من اجازت سه ديا والنداعلم (في البارى وشر تشخ الاسلام ويلوى - كا

اورغزوہ نیبر میں کچھ غلام اور کچھ ورتمی بھی مجاہدین کی خدمت اور اعانت کے لئے شریک ہوئے وائز وہ نیبر میں کچھ ان کو آنخضرت بھی ہے جاہدین کی خدمت اور اعانت کے لئے شریک ہوئے سخے ان کو آنخضرت بھی سے بطور اعانت کچھ عطا فر مایا۔ باقی زمینات میں سے مردول کی طرح ان کو کوئی حصہ نہیں عطا کیا جیسا کہ ابوداؤداور ترینی اور نسائی کے روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ بی

ردِّمَنَا شَحِ الانصار بعن

مہاجرین کی طرف سے انصار کے باغات کی واپسی ابتداء ہجرت میں جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ منورہ آئے تو مہاجرین کی ہے۔ مدة القاری جے ہے ہے السطان ٹی جے ۵اس ۲۰۹،۲۰۰ سے۔ سدایة و لنہیة ج ۳۶س ۳۰۳ اعانت اورامداد کے لئے انصار نے ان کو پچھز مینیں اور باغات دیئے کہان میں کام کریں اور خود بھی منتفع ہوں اور پچھ ہم کونفع پہنچا کیں۔

خیبر کی فتح بعدمہا جرین کرام آئا نت اور امداد ہے مستغنی ہو گئے تو مہا جرین نے انصار کی زمینیں اور درخت واپس کرد یئے حضرت انس کی والدہ ام سیم نے بھی رسول املہ بھی تھے۔
کو چند درخت و یئے ہتھے آنخضرت بھی تھے۔
لیمنی اسامۃ بن زید کی والدہ کودے دیئے تھے۔

فتح خیبر کے بعد جب مہاجرین نے سب انھار کے درخت واپس کردیے تو ام سلیم
نے بھی رسول اللہ بین فیلی سے اپنے درخت طلب کیے۔ یہ وہی درخت سے جو آپ ام ایمن
کودے چکے سے ، آنخضرت نے ام ایمن سے فرمایا کہ ام سلیم کے یہ درخت واپس کر دوام
ایمن نے واپس کر نے سے انکار کر دیا اور انس کی گردن میں کپڑ اڈال کر صینجے نگیس اور کہا خدا
کی قسم یہ درخت ہر از واپس نہ کرونگی جونکہ ام ایمن حضور پُر نور کی حاضہ ددایا تھیں اور آپ
کے والد کی لونڈی تھیں اس لئے حضور بین فیلی ام ایمن کو ناراض کر نانہیں چاہتے سے حضور نے فر مایا اے ام ایمن تم یہ درخت واپس کر دواور ان کے بدلہ میں دوسرے درخت لے لوہ
میں برابر یہی فرماتے رہے بہال تک کہ جب آپ نے اپنی خاص جا کہ اد میں سے ایک
ایک درخت کے بدلہ میں دی دی دی درخت و سے جب راضی ہو میں۔ حضور پُر نور نے ان کے
حق حضانت و تر بیت میں ان کے ساتھ یہ مع ملے فر مایا سے انگری و شرف و کرم ہے!

## مسائل واحكام

اس غزوہ میں حلال وحرام کے جواحکام نازل ہوئے یا جواہم مسائل اس غزوہ میں پیش آنے والے واقعات ہے فقہا ،کرام نے مستنبط کئے وہ بالاجمال سے بیں۔

### (۱)شهرس ام میں قال

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ خیبر کے سئے حضور پُر نور نے ماہ محرم الحرام میں خروج فرمایا تو معلوم ہوا کہ شہر حرام میں قبل وقب ل ممنوع نہیں اور جن آیات اور احادیث سے شہر حرام ا فقح اباری نے ۵ جس ۱۸۰ قبیطر نی جے ہوں ۳۵۴ مِينَ لَى وَقَالَ كَ مِمَانُعتِ مَفْهُومِ مِوتَى بِوهِ مُنسوخ بِتَفْصِيلَ أَمْرُدُر كَارِمُوتُو يَسْمِنَالُوْ ذَكَ عَن النصّة فِيرِ الْمَحْرَامِ قِتَالِ فنيهِ- اورسوهُ تُوبِ كَيرَآيت مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ كَتَفْسِر ملاحظهُ كري-

(۲) نقسیم اراضی

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حضور پُر نور نے خیبر کی کل زمین کو غانمین پرتقسیم نہیں فر ، یا بلکہ صرف الشق اور النظا قاور اس کی المحقہ زمینوں کومی بدین پرتقسیم کیا اور الکتیبہ اور الوطیح اور السلالم اور اس کی ملحقہ زمینوں کومسلمانوں کی مصلحتوں اور ضرور توں کے لئے محفوظ رکھ جس سے معلوم ہوا کہ امیر سلطنت کو اراضی مفتوحہ میں اختیار ہے کہ جومصلحت سمجھے وہ کرے، جا ہوہ مجاہدین پرتقسیم کرے اور جا ہے وہ ال کے باشندوں کے تقرف میں چھوڑ دے اور ان پرخراج مقرر کردے اور امام ابوصنیفہ اور امام مالک اور صاحبین اور سفیان توری کا مسلک ہی ہے۔

اس کی مرادیہ ہے کہ ابتداء میں یہود نے مقابلہ اور مقاتلہ کیالیکن بعد میں جب مقابلہ ہے مجبور ہوگئے تو ہتھیارڈال دیئے اورلزائی ختم کرنے کی درخواست کی اس نیاز نے اور نہ مقابلہ کرنے کو بعض ملاء نے سلح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے بعنی آ دھا خیبر لڑائی سے فتح ہوا اور آ دھا خیبر بدون لڑائی کے فتح ہوا، اس مسئلہ کی تحقیق اور تفصیل اگر در کار ہوتو از البۃ الحفاء ولی اللہ اور احکام احر آن للجھاص اور شرح معانی الآثار للطی وی باب ما یفعل الامام بالارض اللہ اور تعدید کریں نیز تیسیر القاری وشرح شنح الاسلام کی بھی مراجعت کریں۔ ا

#### (۳)ممنوعات خيبر

خیبر میں نبی اکرم ظِنْ اَلَیْنَا نے چند چیز وں ہے منع فرمایا۔(۱) اہلی گدھوں کے گوشت ہے منع فرمایا۔(۲) اہلی گدھوں کے گوشت ہے منع فرمایا (۳) مال غنیمت جب تک تقسیم نہ وجائے اُس کے بیچنے ہے منع فرمایا (۳) اورلہوم خیل کی اجازت دی (جس اورلہون (یعنی کچے لہون) کے استعمال ہے منع فرمایا (۵) اور لہوم خیل کی اجازت دی (جس میں فقہاء کا اختلاف ہے ) ان تمام امور کی تفصیل زرق نی ازص ۱۳۳۳ ج۲ تاص ۲۳۳۵ ج۲ میں دیکھیں۔

### (۴) تحريم متعه

صحیحین میں حضرت علی کرم القد وجہہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر میں متعہ ہے منع فر مایا۔علاوہ ازیں قر آن کریم کی متعدد آیات سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی م

(۱) - قبال تعبالی والَّذِینَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَیْ اَرُوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَکَتُ اَیْمَانُهُمْ فَالِنَّهُمْ عَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَعٰی وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولَیْكَ اَوْمَا مَلَکَتُ اَیْمَانُهُمْ فَالْ آور بہتری ای میں ہے کہ اہل ایمان اپی شرمگا ہوں کی بوری بوری هُمُم الْسَعَادُونَ لِیعِن فلاح اور شری باندی کے جماع حلال نہیں اور جو شخص ان دو طریقوں حفاظت کریں سوائے ہوگ اور شری باندی کے جماع حلال نہیں اور جو شخص ان دو طریقوں کے سواکوئی اور طریقہ نکالے تو وہ صدود شریعت سے تجاوز کرنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ متعدی

ل تيسير القاري ج.٣٩ ص: ١٥٨\_

عورت شیعوں کے زویک بھی نہ باندی ہے اور نہ بیوی ہے، اس کئے کہ متعہ کی عورت کے لئے نہ شہادت ہے نہ اعلان ہے نہ نان وفقہ ہے نہ کئی ہے اور نہ طلاق ہے اور نہ لعان ہے اور نہ ظہار ہے اور نہ ایلاء ہے اور نہ عدّ ت ہے نہ میراث ہے۔ (۲)۔ نیز حق جل شانہ نے فانے کہ خوا ما طکاب لگے میں النہ ستاء مُٹنی وَ ثُلاک وَ رُبًا عَ میں نکاح کی حدم مقرر فرمادی ہے کہ جارے نہ اور نہ کوئی عدد خاص ہے کہ جارے نہ نواح کی اجازت نہیں اور متعہ میں نہ حد متعین ہے اور نہ کوئی عدد خاص ہے۔ (۳)۔ نیز اس رسم فہنے کے جاری ہونے کی صورت میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ (۳)۔ نیز اس رسم فہنے کے جاری ہونے کی صورت میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہتی اس کئے کہ اکثر نکاح کرنے والے نفسانی خواہش کے پورا کرنے کے لئے نکاح کرتے ہیں اور یہ خواہش کے پورا کرنے کے لئے نکاح کرتے ہیں اور یہ خواہش کے پورا کرنے کے لئے نکاح کرتے ہیں اور یہ خواہش جب متعہ سے پوری ہوسکے گی تو پھر نکاح ہی کی کیا ضرورت رہے گی۔

#### حرمت متعجه

ابتداءاسلام میں حلال اور حرام کے بہت ہے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوئے چنا نچے شراب اور سود کی حرمت کا تھکم نوّ ت اور بعثت کے تقریباً پندرہ ہیں سال کے بعد نازل ہوا۔

ای طرح متعد کے بارے میں تھم خدادندی کے نازل ہونے سے پہلے جاہلیت کے عادت اور رسم ورواح کے موافق لوگ متعد کیا کرتے تھے اور اب تک اس بارے میں کوئی صرح اور واضح تھم نازل نہ ہوا تھا، سب سے پہلے خیبر کی لڑائی میں جو بجرت کا ساتواں سال تفاحضور پُرنور نے متعدادر لحوم حمرا ہلیہ کی حرمت کا اعلان فر مایا جیسا کہ حضرت علی کرم القدوجهہ سے باسانید صححہ مروی ہے۔ ( بخاری و مسلم )

پھراس کے بعد ہجرت کے تھویں سال کے اخیر میں جنگ اوطاس کا واقعہ ہیں آیا صرف تین روز کے لئے متعہ کی اجازت ہوئی اور اباحت کے بیمعنی ہیں کہ جن لوگوں نے حسب سابق متعہ کرلیا تھا اور خیبر میں جو متعہ کی ممانعت کی گئی تھی اُس کا اُن کو علم نہ تھ اس العلمی میں جن لوگوں نے متعہ کرلیا (ان پرمواخذہ نہیں کیا گیا) لیکن اس کے بعد جب حضور پُر نور عمرہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے دونوں باز وہاتھ سے پکڑ کریے فرمایا کہ متعہ قیامت تک کے لئے بمیٹ کے واسطے حرام کیا گیا۔

فتح ملّہ کے بعد چونکہ ہزاروں آ دمی دائر ہُ اس میں داخل ہوئے جن کومتعہ کی حرمت کا علم نہ تھا اس لئے ناواقعی کی بناء پر حسب رسم جا بلیت انہی نومسلموں کے بعض لوگوں نے مقام اوطاس میں لاعلمی کی بناء پر متعہ کیا۔ سخضرت پالٹائٹی کو جب اس کاعلم ہواتو آپ نے باب کعبہ پر کھڑے ہوگوں نے باب کعبہ پر کھڑے ہوگوں متعہ کی وائمی حرمت کا اعلان فر مایا۔

پس آل حضرت بالقطاع کا شدید ناراض ہوناحتی کہ چبرہ مبارک کے رنگ کائر خ ہوج نااس امر کی صرح دلیل ہے کہ متعد کی حرمت اور خی فت آپ پہلے ہی فرہ چکے تھے بلکہ دو مرتبہاس کی حرمت ہے آگاہ کر چکے تھے۔ پہلی بار خیبر میں اور دوسری بورغز وہ اوط س میں پس دومرتبہ کی ممانعت کے بعد جب بیغل ظہور میں آیا (اگر چدوہ لاعلمی اور ناوا تفیت کی بناء پرتھا) تو حضور پُرٹو رکوشد یدنا گوارگز را اور غطتہ کے مارے چبرہ سُر خ ہوگیا اور سہ بارہ آپ نے اس کی حرمت کے بئے خطبہ دیا۔ اور تیسری باراس کی حرمت کا تاکیدی اعلان فرمیا۔ اس کے بعد پھر ججۃ الوداع میں حرمت متعہ کا اعلان عام فرمایا تاکہ خواص اور عوام سب ہی کو اس کی حرمت کاعلم ہوں ہے۔

بعض راویوں کوتحریم متعہ کے اس ہور ہاراعلان سے میگان ہوگیا کہ متعہ دویا تمین مرتبہ

اليه بين القوسين عبارت فتح الباري سے ماخوذ ہے۔ يقول خر جنامع رسوں اللہ بين فقائد الى غزوة ہوك حتى ذاكن عند العقبة مم يلى لشام جئن نسوة فذكر ناته معن وهن يجش فى رجان ، وقال يعلقن فى رجان فجاء تارسول الله بين فقال من هؤا اوالمنسو ة فقلتنا يارسوں المدنسوة تمعين منهل فغضب رسول الله يفي في المرت و جنب و جنب و آغيرلون واشيد غضه وقام فينا خطيرا فحمد مندوشنى عديثم نهى عن ، المحعة فتو دعنا يوميذ مرجاں ولم نعدو يانعود له ابدااه حلال کیا گیااوردویا تین مرتبه حرام کیا گیا حالانکه دو باره اورسه باره اعلان کوئی جدید تحریم نه تھی بلکتح یم قدیم اور نہی سابق کااعادہ اور تا کیدتھی۔

بعدازال حفرت عمر کے زمانہ خورفت میں بعض لوگ ، واقفیت کی بناء پرجن کوتر کیم متعہ کی خبر نہ پنجی تھی اس فعل کاار تکاب کر بیٹے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب بی خبر پنجی تو سخت ناراض ہوئے اور منبر پر چڑھ اور خطبہ دیا اور متعہ کی حرمت کا اعلان فر پیا تا کہ اس کی حرمت میں کوئی فئہہ باتی نہ رہ اور بیفر مایا کہ میر ہے اس اعلان کے بعداب اگر کوئی متعہ کر ہے گاتو میں اس پرزنا کی حدج رک کروں گااس وقت سے متعہ بالکل موقوف ہوگیا اور عبداللہ بن عباس وغیرہ جو لاعمی کی بنا پر متعہ کی اباحت کے اس پرتمام صحابہ کا اجماع ہوگیا اور عبداللہ بن عباس وغیرہ جو لاعمی کی بنا پر متعہ کی اباحت کے قبل تھے جب اُن کو متعہ کی حرمت اور ممانعت کا علم ہوا تو اپنے قول سے رجوع کیا جیسا کہ ابو بکر جصاص نے احکام القرآن ص سے ۱۲ ج۲ میں نہایت تفصیل کے ساتھ فقل کیا ہے حضرات اہلی علم ۔ فَ مَا اسْتَ مُتَعُتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتْتُو هُنَّ اُجُورُ اُهُنَّ فَرِیْضَةً کی فیسر میں سے فقیل ملاحظ فرما کیں ۔

عبداللہ بن عب س رضی اللہ عنہ کی پیدائش جمرت ہے ایک یا دوسال پہلے ہوئی اور آٹھ یا نو برس کی عمر تک اپنے والدین کے ساتھ ملڈ معظمہ میں رہے۔ فتح ملڈ کے بعد مھیں جب حضرت عبّاس نے مع خاندان کے جمرت فرمائی تو ابن عبّاس اپنے والدمحرّ م کے ساتھ مدینہ متو رہ حاضر ہوئے اورغز وہ خیبر۔ (جس میں حرمت متعہ کا اعلان ہواتھا) وہ ابن عبّاس کے مدینہ متو رہ آنے ہے قبل ہو چکا تھا اور اس عرصہ میں کوئی متعہ کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا، اس سے حضرت عبّاس کو بذات خود متعہ کے متعبّن کوئی خبر نہیں ہوئی صرف دوسر کے صحابہ کی زبانی سُنہ اور اس بناء پر فتو کی دیا کہ جس طرح مجبوری کی حالت میں مردار اور خزر یہ مباح ہوجا تا ہے ای طرح مجبوری کی حالت میں متعہ بھی جائز ہے لیکن بعد میں جب مباح ہوجا تا ہے ای طرح مجبوری کی حالت میں متعہ کے متعلق قی مت تک کی حرمت اور ممانعت کی روایتیں این عباس نے اس سے رجوع فرمالیا۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے وادر و گرصی این میں تو ابن عباس نے اس سے رجوع فرمالیا۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے حرمت متعہ کی روایتیں بیشار آئی میں گر حضرات شیعہ، متعہ کے اس درجہ شیدائی جیں کہ حضرت علی کی جھی نہیں سُنے ہے۔

قال الامام ابو جعفر الطحاوي كل الولاء الذبين روواعن فىر سىفروان النهى لحقهافر ذلك السفر بعد ذلك فمنع سنها وليس احدمنهم يخبرانها كانت فرحضرو كذلك روى عن ابن مسعُود رضى الله عنه (تفسير قرطبي أوضى الله عنه (تفسير قرطبي ص ۱۳۱ ج۵)

اوراسی طرح امام حازی قرماتے ہیں۔ وانسما كان ذلك في استفارهم 🕻 متعه كي اباحت كاجودا تعهجي مواوه جزاي عليه وسلم اباحه لهم وهم ص ۱۵۸)

🖠 امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جنتے لوگوں نے بھی متعہ کی ایا حت اور رخصت کو بیان کیا النبى صلى الله عليه وسلَّم لل بمب في الاتفاق يهي بيان كياب كه اطلاقها اخبروا انها كانت للبيوق رخصت فقط عالت سفريس بيش آئي ہے اور پھریہ تھی بیان کیا کہ پھراسی سفر میں اباحت کے بعد متصل فورا ہی متعہ کی ممانعت کا اعلان ہوا اورایک راوی بھی ایبا نهبيس كه جوييه بيان كرتا موكه متعه كاواقعه حضر مِين پيش آيا ہواوراييا ہيء بداللہ بن مسعود

وله يبلغنا أن النبي صلى الله لله يست كه فريس موااور مم كوسي ايك راوي

فى بيوتهم اكتاب الاعتبار ألي في اوروطن من ربع كى حالت من بھی ان کو متعہ کی اجازت دی ہو یعنی ایسا بھی تہیں ہوا کہ وطن میں رہ کر سمی نے متعدكيا ہو\_

## ابتداءاسلام مين كسفتم كامتعهمباح تفا

جاننا جائے کہ لفظ مند متاع ہے مشتق ہے جس کے معنی نفع قلیل کے ہیں کما قال تعالى إنَّمَا سِذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنيا مَتَاعً - اورمطلقه كوجوكير ون كاجورُ اوياجاتا الكور بھی متعداس سے کہتے ہیں کہ بمقابلہ مہر تفع قبیل ہے۔ کما قال تعدلے فَمَتِعُوْهُنّ - قال

تعالى وَلِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُونِ مِي مِتعدكاصل معنى موعد اورمتعه كااطلاق دومعنی برآتا ہے ایک رید کہ متعہ سے نکاح مؤقت مراد ہو یعنی ایک مدّت معینہ کے لئے گواہوں کے سامنے کسی عورت ہے از دواجی تعلق قائم کیا جائے اور مدّ ت معینہ گزرنے کے بعد بلاطلاق مفارفت واقع ہوجائے لیکن مفارفت کے بعد استبراءرحم کے لئے ایک مرتبدلياً م ماہواری کا انتظار کرے تا کہ دوسرے نطفہ کے ساتھ اختلاط سے محفوظ رہے فقط میہ صورت ابتداءاسلام میں جائز تھی۔ بعد میں ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی لیعنی متعہ بمعنی نکاح موقت ابتداء اسلام میں جائز تھا اور بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا اور متعہ کے د دسرے معنی سے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت سے سے کے کمیں بچھے سے ایک روز کے لئے منتفع ہوں گااوراس ایک روزہ یا دوروزہ انتفاع کی مجھکو بیا جرت دوں گاتو بیصری زنا ہے اور عین زنا ہے متعد کی بیصورت بھی بھی اسلام میں جائز اور مباح نہیں ہوئی تا کہاں کومنسوخ کہا جائے بلکہ متعہ کی صورت کسی دین میں بھی حلال نہیں ہوئی اس لئے کہ متعہ کی بیصورت صریح زنا ہے اور زناکسی وین میں بھی بھی حلال نہیں ہوا البتہ متعد کی پہلی صورت یعنی نکاح موقت (لیعنی مدت معینہ کے لئے گواہول کی موجود گی میں ولی کی اجازت ہے تعلّق قائم کرنا اور مدّت معینہ گزرنے کے بعدایک حیض عدّت گزارنا) بیالک برزخی مقام ہے یعنی ہیہ نکاح موفت نکاح مطلق اور زنامحض کے درمیان ایک درمیانی درجہ ہے کہ جو نہ زنامحض ہے اور نه نکاح مطلق ہے کہ جس میں طلاق اور عدّ ت اور میراث ہونکاح متعہ کی بیصورت حقیقی نکاح نہیں بلکہ نکاح حقیقی کے ساتھ صرف ظاہری مشابہت ہے کہ متعدی اس صورت میں گواہ کی بھی اور ولی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے اور مرد سے علیحد ہ ہونے کے بعد اگر و وسرے مرد سے متعہ کرنا جا ہے تو جب تک ایک مرتبہ چیش ندآ جائے اس وقت تک دوسرے مردے متعہ نبیں کر عکتی اس لئے اس صورت کو تحض زنا بھی نہیں جاسکتا ایسے نکاح موقت میں ( کہ جس میں ابتدا گواہی اور اذن ولی ضروری ہوا ورانتہا ءَاستبراءرحم کے لئے حیض کا آنا ضروری ہو) اور نکاح سیح ومؤہد میں صرف موفت اور مؤہداور میراث کا فرق ہے ہاتی شرائط میں دونوں متفق ہیں۔امام قرطبیؓ فرماتے ہیں ۔ مولى الشريد قال سألت ابن عباس من المتعة اسفاح هي كماقال تعالى-قلت هل عبيها عدة قال نعم حيضة قرطبی ص۱۳۲ ج۵)

روى السليب بن سمعد عن إله مريث بن سعد بكير بن التي مراوى بي بكيربن الاسبع عن عمار 🕻 كمارمولائشريدكت مين كمين نے عمال رَصِي لَهُ مُناهُ لَعَالِينَ عَلَيْهِ عِنْ مِنْعِيد کے متعلق میسوال کیا کہ متعدز ناہے یا نکاح ام نكاح قال لا سفاح ولا نكاح أفرمايا متعدندزنا بن تكاح بيس في قبلت فيمناهبي قبال المتعة 🕻 پهرسوال كيا كدآ خروه بي كيار فرمايا كدوه متعہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لفظ متعد کا اطار ق کیا ہے میں نے سوال کیا کہ قلت يتوارثان قال- لا (تفسير } متعدوالي ورت يرعدت عفر ما كه بال متعہ کی مدت گذرنے کے بعداس برایک حیض کا انتظار کرنا واجب ہے میں نے سوال کیا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث و ہوئگے فرہ پانہیں۔

اس عبارت سے صاف طاہر ہے کہ نکاح متعہ جمعنی موقت ایک برزخی مقام ہے یعنی نكاح مطلق اورز ناتحض كے درميان ايك درمياني درجه ہے ابتدا ،اسلام ميں صرف بيصورت بھی الیی مجبوری کی حالت میں ج تربھی جیسا کہ مجبوری کی حالت میں مر دار اورخنز سرحلال ہوجا تا ہے اس کے بعدامام قرطبیؓ فرماتے ہیں۔

قال ابوعهمر لم يتختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح الى اجل لاميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق وقال ابن عطية وكانت المتعة ان يتزوج البرجل بشاهدين واذن الولى الى اجل مسمى وَعلَى ان لا ميرات بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه فاذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمهالان الولد لاحق فيه بلاشك فان لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في سذا خطاء وان الولد لا يلحق في نكاح المتعة (قلت) هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فانه قال انما المتعة ان يقول لها اتزوجك يوما اوسا اشبئه ذلك على انه لا عدة عليك ولا ميراث بينا ولاطلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولم يبح قط في الاسلام ولذا قال عمرلا اوتي برجل تزوج متعة الا غيبتة تحت الحجارة ل

#### خلاصة كلام

سیکداحادیث نبویہ بیس جس نکاح متعد کی اباحت اور پھراس کی حرمت اور ممانعت کاذکر ہے اس سے بیعرفی متعد ہرگز ہرگز مراذ ہیں جس کے حضرات شیعہ قائل ہیں بلکہ اس سے وہ نکاح موقت مراد ہے کہ جو نکاح ایک مذت معینہ کے لئے گواہوں کی موجود گی ہیں ولی کی اموزت سے منعقد ہواور پھر مذت معینہ گزر جانے کے بعد براطلاق کے مفارقت واقع ہوجائے اور پھراس کے بعد وہ عورت بغیرا کیکے چیش آئے دوہر مے مرد سے متعدنہ کر سکے فقط ہوجائے اور پھراس کے بعد وہ عورت بغیرا کیکے چیش آئے دوہر مے مرد سے متعدنہ کر سکے فقط میں مانعت اور حرمت کا ابھی تک کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا جیسا کہ شراب اور سود کے ابتداء اسلام ہیں مباح اور حلال ہونے کے میم عنی ہیں کہ ابتداء اسلام ہیں جن تی لی کی طرف سے شراب اور سود کی ممانعت اور حرمت کا ابھی تک کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھ اور جن لوگوں نے شراب اور سود کی ممانعت اور حرمت کا ابھی تک کوئی تک کوئی تکم نازل نہیں ہوا تھ اور جن لوگوں نے ممانعت سے پہلے شراب لی یا سود لیا، شریعت کی طرف سے ان پرکوئی حد جاری نہیں کی گئی اور خدان کا کوئی مرات کا تکم نازل ہوگیا۔

ابتداء اسلام میں شراب اور سود کے حلال ہونے کے یہ عنی نہیں کہ معاذ القد شریعت کی طرف سے اجازت تھی کہ جس کا جی چا ہے شراب پئیے اور جس کا جی چاہود لے اس طرح متعدیم معنی نکاح موقت کے ابتداء اسلام میں جائز اور مباح ہونے کے یہ معنی میں کہ ابتداء

لِ آفسير قرطى، ج ٥، جل ١٣٢

اسلام میں نکاح متعہ جمعنی نکاح موقت کی ممانعت نہ تھی، معاذ القدیم معنی نہیں کہ حضور پُر نور نے قولا نکاح متعہ کی اجازت دی تھی نکاح متعہ کی حرمت کا پہلا اعلان غزوہ نہیر میں ہوااور پھرغزوہ اولواس میں اور پھرغزوہ تبوک میں اور پھر ججۃ الوداع میں تا کہ عوام وخواص کواس کی حرمت کا خوب علم ہوجائے اور حضور پُر نور کا حرمت متعہ کے متعلق یہ بار باراعلان اسی پہلے اعلانِ حرمت کی تا کید کے لئے تھا کہ جو آپ غزوہ نے برمیں فرما چکے تھے، کوئی جدید تھم نہ تھا۔ باقی شیعوں والا متعہ کے مروورت سے ایک دن یا دودن ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے لئے معاوضہ باقی شیعوں والا متعہ کے مروورت سے ایک دن یا دودن ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے لئے معاوضہ باقی شیعوں والا متعہ کے مروورت سے ایک دن یا دودن ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے لئے معاوضہ جا کر کے استفادہ کر ہے تو بیا خالص زنا اور صریح بدکاری ہے بیصورت بھی بھی اسلام میں جا کر نہیں ہوئی چہ جا ٹیکہ منسوخ ہوجیے زنانہ بھی مباح ہوا اور نہ منسوخ ہوا۔

#### بلكيه

ابتداء آفرنیش عالم سے لے کراب تک سوائے ندہب شیعہ کے کسی دین اور فدہب میں محتمد جائز نہیں ہوا، معاذ اللہ اگرشیعوں والا متعہ جائز ہوجائے تو پھر نسب میں ہمی خلل واقع ہوگا اور اور کھی ضائع ہوگی اور وارث اور مورث کی تمیز نہ ہوگی اور نہ بیم علام ہوگا کہ کون میڑا ہے اور کون بھائی ، نیز میراث اور طلاق اور عدّ ت کے جواحکام شریعت میں آئے ہیں وہ سب معطل ہوجائے گی اس لئے کہ متعہ میں نہ چار کی قید ہے نہ عدّ ت ہے اور نہ طلاق وہ بھی معطل ہوجائے گی اس لئے کہ متعہ میں نہ چار کی قید ہے نہ عد ت ہے اور نہ طلاق کے اور نہ میراث ہے ، ایک متعہ کے قائل ہونے سے قرآن وحدیث کے بیتمام احکام کی خصہ معطل ہوئے جائے ہیں بلکہ نکاح کی بھی ضرورت نہ رہے گی مردا پی جاجہ متعہ کے اور کی داری کے بعد کون ان کا فیل اور ذمتہ داری کے بعد کون ان کا فیل اور ذمتہ دار ہوگا ۔ حضرات شیعہ غور کریں کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ذکت اور مصیبت کا منظر ہوسکتا ہے ، شیعوں کوچا ہے کہ دل وجان سے فاروق اعظم کوئی ذکت اور مصیبت کا منظر ہوسکتا ہے ، شیعوں کوچا ہے کہ دل وجان سے فاروق اعظم کوئی ذکت اور مصیبت کا منظر ہوسکتا ہے ، شیعوں کوچا ہے کہ دل وجان سے فاروق اعظم کوئی ذکت میں اس بے حیائی کا نام کوئی ذکت اور مصیبت کا منظر ہوسکتا ہے ، شیعوں کوچا ہے کہ دل وجان سے فاروق اعظم کوئی ذکت اور مصیبت کا منظر ہوسکتا ہے ، شیعوں کوچا ہے کہ دل وجان سے فاروق اعظم کوئی ذکت میں اس بے حیائی کا نام کوئی ذکت میں اس بے حیائی کا نام کوئی ذکت ہیں اس بے حیائی کا نام کوئی دیا ہو ویشاں بھی مناویا ۔

تحریم متعہ کے اگر تفصیلی دلائل اوراس کے مفاسد معلوم کرنے ہوں تو حضرات اہلِ علم احکام القرآن للجصاص ص ۱۳۲ تا ص ۱۱۵ ج۲ اور تحفہ اثنا عشریہ اور فقاویٰ عزیز یہ کی مراجعت کریں۔

والتدسيحا ندوتعالى اعلم وعلميداتم وانحكم

### حرمَت منعه كي ايك وجداني دَليل

ہر شریف الطبع اور باعز ت انسان اپنے اور اپنی بیٹی اور بہن کے نکاح کے اعلان کو نخر سمجھتا ہے اور غایت مسر ت اور انبساط کے ساتھ ولیمہ نکاح پرا قارب اور احباب کو مرعوکر تا ہے بخلاف متعد کے کہ اس کو چھپا تا ہے اور اپنی بیٹی اور بہن اور ماں کی طرف متعد کی نبیت کرنے سے عارمحسوں کرتا ہے ، آج تک کسی اونی غیرت مند بلکہ کسی بے غیرت کے متعلق بھی بنیس سنا گیا کہ اُس نے کسی مجلس میں بطور فخر یا بطور ذکر ہی ہے کہا ہوکہ میری بیٹی اور بہن اور مہن وارمیری ماں نے استے متعے کئے ہیں۔ نیز تمام عقلاء نکاح پر مرد اور عورت کو اور اس کے والدین کومبارک بادد سے نہیں سُنا۔

### مهاجرین حبشه کی جبش سے واپسی

جو مہاجرین مکہ سے حبشہ کی جانب جمرت کرگئے جب ان کو یہ علم جوا کہ آئے ضرت کرگئے جب ان کو یہ علم جوا کہ آئے ضرت یا تخضرت یا تفاقی ملکہ مکر مدے جمرت فرما کرمدیند منور واتشریف لے آئے تو اکثر ان میں سے حبشہ سے مدینہ چلے آئے عبداللہ بن مسعود وَفِقَالْنَامُ اَفَالْتُ اَس وقت مدینہ پنچ کہ جب آئے برک تیاری فرمادے تھے ہا۔

حضرت جعفر رضی القد تعلی عنداوران کی ساتھ جو چند آ دمی رہ گئے تھے وہ اس روز پہنچے کہ جس روز جیس القد جیس القد کے سے وہ اس روز پہنچے کہ جس روز خیبر فتح ہوا تھا۔ آل حضرت الفائلة اللہ خصارت جعفر کے دیا اور بعدازاں بیفر مایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھکو فتح خیبر کی مسر ت زیادہ ہے یا جعفر کے آئے گی۔ (رواہ البیم تھی عن جابر تفعی اللہ تھی اللہ تھی۔ (رواہ البیم تھی عن جابر تفعی اللہ تھی اللہ تھی۔

ا يرخ الباري، ج. 2. مي ١٣٥٠

ابوموکی اشعری نفخالفتاً نفای (جوحفزت جعفر کے ساتھ آئے تھے) راوی ہیں کہ ہم رسول املہ ﷺ کی خدمت میں اس وقت پہنچ کہ جب آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ ال نمنیمت میں سے ہم کوبھی حصہ عطافر وہا ہمارے سواجو فتح خیبر میں شریک نہ تھا کسی کوحشہ نہیں دیا۔

یہ بخاری کی روایت ہے بیہ بی کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں سے کہد کران لوگوں کو غنیمت میں شریک فرمایا ہے

### فتح وادىالقرى وتياء

فتح خیبر کے بعد آپ نے وادی القری کا رُخ فر مایا۔ چار دان کے محاصرہ کے بعد فتح فر مایا آپ کا غلام مدعم آپ کا کج وہ اُ تار رہاتھا کدایک نا گہائی تیرآ کر گاجس ہے وہ شہید ہوا۔ لوگول نے کہااس کوشہادت مبارک ہو، آپ نے فر مایا نہیں۔ خدا کی شم جس چادرکواس نے بال نائیمت میں سے پڑایا ہے وہ آگ بن کراس پر مشتعل ہوگی۔ ایک شخص نے جب آپ کو یہ کہنے سُن توایک جو تی کا تمہ لے کرآیا آپ نے فر مایا جو تی کا ایک شمہ بھی (خیانت کیا ہوا) جہتم سے ہے (رواہ البخاری)

اہل تی ، کو جب وادی القری کے فتح کا حال معلوم ہوا تو رسول اللہ ظافی ہے جزیہ پر صلح کر لیاتے

#### مراجعت اورواقعهُ ليلة التعر ليس

وادی القری اور تیا ، کی فتح کے بعد آپ مدینہ منو رہ والیس ہوئے۔ مدینہ کے قریب بہتے کرایک وادی میں اخیر شب میں رام مینے کی غرض ہے نزول فرہ بیا۔ آفاق ہے کسی کی آئکھ نہیں گھنگی بہاں تک کہ آفاب بلند ہوگیا سب سے پہلے آل حضرت ملقظ تھا بیدار ہوئے اور گھبرا کراٹھے اور صحابہ کو جگایا اور اس وادی ہے کوج کرنے کا تھم دیا کہ یہاں شیطان ہے اس وادی ہے نکل کر آپ نے نزول فرمایا۔ اور بلال دینو کا فائد تھا گھٹے کواذان کا تھم دیا۔ وضو ہے۔ رہ نئی تا ہم ہمر بنج بری بی دہم کا

کر کے مبیح کی دو رکعت سنتیں پڑھیں بعد از ان بلال نے اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ سے کئی دور جماعت کے ساتھ مبیح کی نمی زفضا کی گئی۔ (رواہ مسلم عن ابی مُریرۃ تفیقائلنگشاگ )

#### فوائد

(۱) \_نماز اورعبادت میں حضرات انبیاءاللہ (علیهم الف الف صعوات اللہ ) کوغفلت کی وجہ ہے بھی سہونہیں ہوتا بلکہ من جانب اللہ سہومیں مبتلا کئے جاتے ہیں تا کہ اتست کو سہو کے مسائل معلوم ہوں لہٰداا گرآ ہے کو بیہ ہونہ پیش آتا توامّت کوفوت شدہ نماز ول کی قضا وکا مسئلہ کیے معلوم ہوتا اور اگرظہریا عصر کی دویا تمین رکعت پرآپ بھول کرسل م نہ پھیردیتے (جیسا کہ حدیث ذوالیدین میں ہے) توامّت کو تجدہ سہوکا مسئلہ کہاں ہے معنوم ہوتا۔ سُبحان الله خدا کی کیر حکمتیں اور کیا حمتیں ہیں کہ جن حضرات کو نبوّت ورسالت کا خلعت پہنا کرتشر کیج احکام کی مسند پر بٹھلایا۔ اُن کے سہوا درنسیان کوبھی تشریع احکام کا ایک ذر بعه بن دی<u>ا</u> حضرت آ دم صلی امتدعلیه وسلم کواگرسهو ونسیان نه پیش آتا تو توبیه اور استغفار کی سنت كهال معلوم بوتى - رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغُفِرُلَنَا وَتَرْحَمُنَا لَـنَـكُـوْنَـنَّ مِنَ الْحَاسِرِينِ لَي كَهِرَ قيامت تك كے لئے ضداوند ذوالجلال كى رضااور خوشنودی اورابلیس کی ذکت اُوررسوائی کاطریقه بتلا گئے قربان جائے ایسے مہودنسیان کے کہ جس ہے ہمیشہ کے لئے رحمتوں کا در دازہ کھل گیا۔ حضرات عارفین کے کلام میں صد بق اکبر کا بیمقول نقل کیا جاتا ہے۔ ياليتني كنت سهو محمد أ كاش مين سرتايا ـ رسول الترصلي التدعليه صلى الله عليه وسلم-غالبًاصدَ بن اكبرنے بيهجھ كركه حضرات انبياء كاسہوكس درجه موجب خيرو بركت اوركس درجة عندامتُد مقبول موتا ہے۔ بيتمنّا فرمائي۔ والله سبى ندوتعالي اعلم۔ (٢) \_اسى حديث سے بيمسكلمعلوم جوار

کہ جس جگہ عبادت سے ذہول اور غفلت پیش آجائے تومستحب رہے کہ اُس جگہ کو ہے۔ ہورۃ الاعرف، آیظ ۲۳۰ جھوڑ کر دوسری جگہنتقل ہوجائے بظاہر بیانقال مکانی ہجرت کبری کا ایک نمونہ معلوم ہوتا ہے جس کواگر ہجرت معرف کیا جائے تو شاید بیجانہ ہوجس جگہ اللہ جل جلالہ کی طاعت دشوار ہوجائے اورائس کی معصیتوں کا بازارگرم ہوجائے ایک جگہ کوچھوڑ کرا ہے مقام پر جا کرسکونت اختیار کر لین کہ جہال اللہ عزوجل کی طاعت اور بندگی آسان ہوشر یا واجب ہے اوراس کو ہجرت کبری کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غفلت پیش آجائے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری قریبی جگہ میں جا کر عبادت کا بجالا نامستحب ہے اس کو ہم نے ہجرت صغری کے نام سے موسوم کیا ہے۔ع

(واذا بنا بک منزل فتحول) جب تجھکو کوئی منزل ناموافق آئے تو وہاں ہے کوچ کر۔ باتی رہ گئے ہجرت کے احکام سواُن کی تفصیل کتب فقہ ہے معلوم کی جائے۔

## زفاف ام حبيبه رضى الله عنها

اسی سال اُم حبیبہ بنت افی سفیان رضی القدعنہا حبشہ سے مدینہ آئیں جن سے حضور پُر نور نے نجاشی کے توسط سے نکاح فرہ یا تھا جن کے نکاح کا مفصل واقعہ انشاء اللہ ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔

### عمرة القضاء

#### ذى قعدة الحرام كيھ

صلح حدید بین قریش سے مید معاہدہ ہواتھا کہ امسال بغیر عمرہ کئے ہوئے واپس چلے جو کیے میں اور سال آئندہ عمرہ کے لئے آئیں اور عمرہ کر کے تین دن میں واپس ہوج کیں اس بناء پر آل حضرت میل فضائے نے نہ عقدہ کا جاند دیکھ کرصحابہ کو تھم دیا کہ اُس عمرہ کی قضا کے لئے روانہ ہوں جس سے مشرکیین نے شد یبید میں روکا تھا اور یہ بھی تھم دیا کہ جولوگ حدید بید میں

شریک تنصان میں ہے کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ بجزان لوگوں کے کہ جواس عرصہ میں شہید ہو چکے تنصے یا وفات یا چکے تنصے کوئی شخص بغیر شریک ہوئے باتی نہ رہا۔ (طبقات ابن سعد ص ۸۷ج۲۔ زرقانی ص ۲۵۴ج۲) ا

اور عبدالله بن رواحه نفئ الله الله آپ كى تاقد قصواء كى مهار بكرے ہوئے يه رجز برختے ہوئے اللہ على معار بكر من م

خلّوا بنى الكفار عن سبيله قَدْ أَنْزَلَ الرَّحُمٰن فِى تَنْزِيُله السَّالِ الرَّحُمٰن فِى تَنْزِيُله السَّالِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

العدارات السحق خرج النبي محدود عنها السهر الذي صدفيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها السن وقال الحاكم في الاكديل تو اترت الاخبار انه علي المسلم المحدود عنها العمارات العمارة والقعدة امرا صحابه ان يعتمروا قيضاء عمرتهم وان لا يتخلف احدمنهم شهد الحديبية فخرجوا الامن استشهد وخرح معه آخرون معتمرين فكانت عدتهم الفين سوى النساء والصبيان قال وتسمى ايضا عمرة الصلح (المحاباري ١٩٨٣م ٢٠) عدتهم الفين سوى النساء والصبيان قال وتسمى ايضا عمرة الصلح (المحاباري ١٩٨٥م ٢٠) عام اللي من شرابات إلى من شرابات ألى من شرابات ألى من شرابات ألى من شرابات الله المحابة المحا

کوبہترین تل وہ ہے کہ ضدا کی راہ میں ہوہم نے تم سے جہاد وقبال کیا اس کا حکم نیلے مانے کی وجہ سے جہاد وقبال کیا۔

اور بیمق کی روایت میں اس کے بعد بیڈیا دہ ہے۔

الیوم نضربکم علی تنزیله ضُربًا یُزیل الهام عن مقیله آج اللہ کے مطابق ایساہ ریں گے کہ محاری کھو پری سرے اللہ ہوجئے۔
ویڈھل الخلیل عن خلیله یارب انسی مؤمن بقیله اوردوست کودوست سے بخبر بنادے اے اللہ میں اس کے ول پرایم ن رکھا ہوں۔ اورائن آئی کی روایت میں ہے۔

یارب انے مؤمن بقیله انی رأیت الحق فی قبوله میں اُس کے قبول کرنے ہی کوئی سمجھتا ہوں

حضرت عمر نے کہا اے ابن رواحہ تو رسول املہ ﷺ کے سامنے اور املہ کے حرم میں شعر پڑھتا ہے آپ ﷺ کے سامنے اور املہ کے حرم میں شعر پڑھتا ہے آپ ﷺ کی میں تیر ہاری ہے زیرہ وہ تخت ہیں۔ (رواہ امتر مذی والنسائی وقال امتر مذی حسن غریب) میتمام تفصیل فتح الباری صحاح میں مذکور ہے۔

ابنِ سعد کی روایت میں ہے کہ آپ نے بیفر مایا ،اے عمر میں سُن رہا ہوں۔اور عبداللہ بن رواحہ کو میتکم دیا کہا ہے ابن رواحہ میہ پڑھو۔

اے علی تاویداور علی تنزیلہ کا یہ مطلب علامہ رق آن نے بیاں کیا ہے کیٹنی علی انکار تاویلہ وعلی نکار تنزیلہ ورممکن ہے کہ میہ عنی ہوں کہ ہم تم سے جہدووق آل اس کے حکم نے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ سے الطبقات انکبری، ج ۲ جس ۸۸ قریش نے اگر چدازروئے معاہدہ آپ کوعمرہ کرنے کی اجازت دے دی کیکن شدّت غیظ اور غایت حسد کی وجہ ہے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھے نہ سکے اس لئے سر داران قریش اور اُن کے کبراء واشراف ملّہ مکرمہ چھوڑ کر بہاڑوں میں جلے گئے یا

### ئضر شميمُوندسے نِكاح

اداء عمرہ کے بعد رسول القد بھی تین دن مکہ میں مقیم رہے اور حضرت میمونہ بنت الحارث سے نکا آ ہے فر مایا جب تین دن گذر گئے تو قر ایش نے چند آ دمی آ پ کی خدمت میں بھیجے کہ مد ت گزرگئی ہے آ پ چلے جا کی آ پ نے فر مایا اً سرتم مہلت دوتو مکہ میں میمونہ بنت الحارث کی عروسی اور دعوت و لیمہ کرلوں ،ان لوگول نے نہایت ترشر و کی سے بیہ جواب دیا کہ جمیس آ پ کے وہی اور دعوت کی ضرورت نہیں آ پ چلے جا ہے۔

آپ نے فورا صحابہ کو کوئی کرنے کا تھم ویا اور آپ ناام ابورانع کو حضرت میموند کے پاس چھوڑ گئے، وہ ان کو لے کر مقام سرف آپ کے پاس لائے یہاں آپ نے عروی فرر کئی۔ اور یہاں سے چل کر ماہ ذی الحجیس واضل مدیدہ وی اور المتد تعالے نے ہی آیت نازل فر مائی۔ لَقَدْ صَدِقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّولَيٰ اللّٰحِقِ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ اللّٰحَرَامَ إِنْ اللّٰهُ المِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رَءُ وُسَكُمُ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَتَحَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُون ذلِكَ فَتُحًا قَرِيْبًا۔ ع

عمرة القصاء سے فارغ ہوکر جنب آل حضرت القطاع مکرمہ سے روانہ ہونے سکے تو حضرت حضرت جمزہ کی جھوٹی صاحب زادی آپ و جی ہے جیا پارتی ہوئی آپ کے پاس آئیں حضرت علی نے نورانان کواٹھ ایااب حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ میں اختل ف ہوا۔ ہرایک بیر چاہتا تھا کہ میری پرورش میں رہے حضرت ملی نے کہا کہ بیرمیرے بھیا کی جی میں

ہا اور میں نے اُس کواٹھ لیا ہے حضرت جعفر نے کہا میرے بچپا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے بچپا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ میرے نکاح میں ہے حضرت زید نے کہا کہ میر سے اسلامی اور دینی بھائی کی لڑکی ہے۔ آل حضرت نیافی فائد کے پاس رہے اور سیار شاوفر ، یا کہ خالہ بحز کہ مال کے ہے۔ (رواہ ابناری من برایین عازب)

### سرية أخرُ م بن افي العوجآء ذي الجيه

ماہ ذی الحجہ میں اخرم تھ کا اُنگا تھ کا گئے۔ کو بچی آ دمیوں کے ہمراہ بی سُلُیم کو دعوتِ اسل م دینے کی غرض ہے روانہ فر مایا بی سلیم نے کہا ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں اور تنیرا ندازی کر کے مسلمانوں کی اس قلیل جماعت کو شہید کر دیا صرف اخرم تھ کا اُنگا تھ کا گئے۔ کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بیزخمول کی وجہ ہے نیم جان ہو گئے تھے بعد میں زندہ ہوکر صفر کی پہلی تاریخ کو مدینہ پہنچے ہے۔

# سَريهُ غالب بن عبدالله ليثي رضي الله تعالى عنه صفر ٨جير

# بعض سُرايا

غزوۂ خیبراورغز وۂ موتہ کے درمیان حضور پُرنُو ر نے اور بھی چھوٹے چھوٹے سریخ روانہ فرمائے جو بحدہ تعالیٰ کامیاب واپس آئے ہے

ا\_الطبقات لكبرى ابن سعد، خ ٢٩٩ \_ ٨٩ \_ ٢ \_ زرقاني ، ج ٢٩٩ س\_ايضاً \_

# اسلام خالد بن الوليد وعثمان بن طلحه وعمر وبن العاص رَضِحَاللهُ مُعَالِعُنَهُمْ

ائی عرصہ میں اسلام کے مشہور سید سالا رخالد بن ولیداور عرب کے مشہوری قل عمر و بن العاص مسلمان ہوئے ان کے زمانہ اسلام میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ صفر ۸ھے میں مشرف باسلام ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد کے میں مسلمان ہوئے۔ مشرف باسلام ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد کے میں مسلمان ہوئے۔ میام روایت صحیحہ اور صریحہ سے ٹابت ہے کہ غزوہ کھر بیبیے کے وقت خالد بن ولید کفار

میامرروایت میحداور صریحہ سے تابت ہے کہ غزوہ کد بیبیے کے وقت خالد بن ولید کفار
کی فوج میں تھے اور آئندہ غزوہ موتہ کے بیان میں بنی ری کی روایت سے معلوم ہو جائے گا
کہ خالد بن ولید غزوہ موتہ میں شریک ہوئے اور اخیر میں یہی امیر ہوئے اور انہی کے ہاتھ
پراللہ تع کی نے فتح دی معلوم ہوا کہ کے خد بیبیا ورغزوہ موتہ کے درمیانی مدت میں مسلمان
ہوئے ہیں۔

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ جل ش نہ نے میر ہے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ا

اور آل حضرت جب قریش ہے کے کر کے واپس ہوئ تو میرے ول میں بید خیال آیا کے قریش کے قوت اور شوکت ختم ہوئی اور شاہ حبشہ یعنی نجاشی آپ کا چیرو ہو چکا ہے اور آپ کے اصحاب حبشہ میں امن وامان کے ساتھ رہتے ہیں اب اس کے سوا کیا صورت ہے کہ میں ہقل شاہ روم کے بیس چل ج وک اور و بال جا کر یہودی یا نصر انی ہوجا کال اور تجم کے تابع اور ہوگا کا وروب اور و بال جا کر یہودی یا نصر انی ہوجا کال اور تجم کے تابع اور

ماتحت رہ کرعجم کی زندگی گڑ اروں یااور چندروز اُپنے وطن ہی میں رہ کر دیکھول کہ پر دہُ غیب ہے کیا ظاہر ہوتا ہے ای خیال میں تھا کہ آل حضرت بیٹی نلیٹ سال سیندہ عمر ۃ القصاء کے لئے ملّه مكرمة تشريف ائے تو أس وقت ميں مكه سے نكل كيد اور رويوش ہوگيا آنخضرت يتقافق ا جب عمرہ ہے فارغ ہو گئے تو میرا بھائی ولیدین ولید جوحضور بالقن فیٹیا کے ہمراہ تھ ،اس نے مجھے تلش کیا مگر میں نہ مدابعدازاں میرے بھائی نے میرے نام اس مضمون کا ایک خطابکھا۔

بسم ابتدارهمن الرحيم \_ اما بعد۔ میں نے اس سے زیادہ کوئی تعجب 🖠 خیزامز بیں و یکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے یا کیزہ ندہب کے قبول کرنے سے منحرف معروف ومشہورہے)اوراسلام جیسے یا کیزہ مذہب ہے کسی کا بے خبر رہٹا نہایت تعجب خیز ہےاور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہے تمھارا حال دریافت کیا اور فر مایا کہ غالد کہاں ہے میں نے عرض کیا یا رسول 🕻 الله عنقريب الله تعالى أس كو لے كرآئے 🕻 گا۔ آپ نے فرمایا کتعب ہے کہاس جیسا عاقل اسلام جیسے یا کیزہ مذہب سے بے خبر ونادان جوزئے اور فرمایا کہ اگر خالد مسلمانوں کے ساتھ ٹل کر دین حق کی مدد كرتا اورابل باطل كالمقالمة كرتا توبيهاس

بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اما بعد فاني لم اراعجب من ذهباب رأيك عن الاسلام وعمقلك عمقلك ومثيل الاسلام جهله احد وقد ! ب حالانكه تيرى عقل تيرى عقل ب (جو سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وقال اين خالد فقلت ياتي الله به فقال مثله جهل الاسلام ولوكان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيراله ولقد سناه عملي غيره فاستدرك يا اخيى ماقد فاتك من مواطن صالحة

کے نئے بہتر ہوتا اور ہم اُس کو دوسروں پرمقدم رکھتے۔ اپس اے بھائی تجھ سے عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تلافی اور تدارک کر لے ابھی تدارک کا

كيَا وفت كهر باته آتا نهيس سدا دور دورال دکھاتا نہیں خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا بیہ خط جب میرے یاس پہنچا تو اس خط نے میری رغبت اسلام میں اور زیادہ کر دی اور سفر ہجرت کا ایک خاص نشاط اور انبساط ول میں پیدا ہوگیا اور آنخضرت پلین کے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس نے مجھکومسرور کیا اورای اثناء میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ بلاد میں ہوں جن میں قبط ہے میں اس قحط اور تنگ علاقہ ہے نکل کر سرسبز اور کشادہ شہروں میں چلا گیا ہوں میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیخاص خواب ہے جومیری تنبیہ کے لئے مجھ کود کھلایا گیا ہے۔ میں مکتہ مکر مہ حاضر ہوا اور اسبابِ سفر مہیا کر کے مدینہ کی طرف جلا اور بیہ جایا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہوجائے میں نے صفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور کہا کہتم ویکھتے ہی نہیں کہ محد (التفاقیل) نے عرب وعجم پرغلبہ یالیا۔اگر ہم محمد (ﷺ) کے پاس جا ئیں اور اور ان کا اتباع کریں تو ہے ہمارے لئے بہتر ہوگا جمر کا شرف ہمارا شرف ہوگا ،صفوان نے نہایت بختی ہےا نکار کیا اور پید کہا کہ اگرروئے زمین برمیرے سواکوئی بھی محمد (مِنْفِنْ اِللّٰمِ) کے اتباع سے باتی ندر ہے تو میں جب بھی آپ کا اتباع نہ کروں گامیں نے اپنے ول میں کہا کہ اس تخص کا باب اور بھائی بدر میں مارے گئے ہیںاس لئے اس ہے کوئی تو قع نہیں کی جاسکتی بعدازاں میں عکرمۃ بن ابی جہل سے ملااور جو بات میں نے صفوان سے کہی تھی وہی عکرمہ سے کہی۔عکرمہ نے بھی مجھے وہی جواب دیا جوصفوان نے دیا تھا خالد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیااوراومٹنی کو تیار کیااور میہ خیال کیا کہ لاؤ عثمان بن طلحہ ہے ملاقات کرلوں وہ میرایجا دوست ہے کیکن مجھ کواس کے بای دادا کافتل ہونا یا دآیا اورمتر دد ہوگیا کہ عثمان ہے ذکر کروں یا نہ کروں پھر بیدخیال آیا کہ ذ کر کرنے میں میرا کیا نقصان ہے میں تو اب جابی رہا ہوں، چنانچہ میں نے عثمان بن طلحہ ہے وہی امر ذکر کیا جوصفوان ہے ذکر کیا تھا عمّان بن طلحہ نے میرےمشورہ کوقبول کیا اور کہا کہ میں بھی مدینہ چلتا ہوں مقام یا جج میں تم ہے ل لوں گا ہتم اگر پہلے پہنچ جاؤ تو میراا نتظار كرنااورا گرميں ميلے پہنچ گيا تو ميں تمھاراا نتظار كروں گا۔

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی روانہ ہوااور حسب وعدہ مقام یا بھج میں عثمان بن طلحہ مخصل گئے علی الصباح ہم دونوں وہاں سے روانہ ہوئے ہم دونوں جب مقام حَدَّ ہ میں بہنچے

تو عمروبن عاص سے ملاقات ہوئی کہ وہ بھی اسلام کے ارادہ سے مدینہ جارہ ہیں عمروبن اسلام اس اس میں عاص سے ہوگہ کہ اسلام اس میں ہوگہ کہ اسلام اس میں ہوگہ کہ اسلام میں داخل ہوئے اور مجتمد میں فیات کے اتباع کے ارادہ سے جدر ہا ہوں ہم نے کہا کہ ہم بھی اس ارادہ سے فیلے ہیں۔

فرد بن ولید کہتے ہیں کہ اس طرح ہم مینوں سرتھ ہو گئے اور مدینہ ہیں داخل ہوئے اور اپنے سواری کے اونٹ مقام حرہ ہیں بخدلا کے سی نے ہم ری خبر آس حضرت بھی ہیں کہ پہنچائی آب ہم رہ و ہوئے اور فر میا کہ ملّہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک و یہ بہ فالد کہتے ہیں کہ ہیں نے عمد ہی ہے ہیں ہیں ماضری کے لئے چا راستہ ہیں مجھے میر ابھائی ولید آ ملا اور کہا کہ جدی چلورسول اللہ بھی ہیں ہم تیزی کے ساتھ چلے اور ضور پُر تُور محاری آبدے بہت مسر ورہوئے اور تمھارے منتظر ہیں ہم تیزی کے ساتھ چلے اور ضور پُر تُور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ، آس حضرت بھی تی ہے ویکھکر سکرائے ہیں نے کہ استوام عدیک یا رسول اللہ آپ نے نہایت خدہ پیش نی سے میر سے سلام کا جواب ویا ہیں نے عرض کیا اشہدان والدالا اللہ وال اللہ آپ خارسول اللہ آپ کہ ارسول اللہ آپ کے ارش وفر مایہ قریب ہوجا واور بی فرمایا .

السحہ مدل کہ اللہ اللہ اللہ عقلا و جو و اسمام کی تو نیق دی ہیں و کھٹ تھ کہ تھے ہیں السحہ مدل کہ اللہ اللہ عقلا و جو و اسمام کی تو نیق دی ہیں و کھٹ تھ کہ تھے ہیں ان لایسسلمک الا اللی خیو۔

فالد کہتے ہیں ہیں نے عرض کیا کہ آپ و کھتے تھے کہ ہیں مقامات جنگ ہیں آپ کے اور حق کے مقامات جنگ ہیں آپ کے اور حق کے مقابلہ ہیں حاضر ہوتا تھا (جس سے میں شرمندہ اور نادم ہوں) اس لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے دُعا فر ما کیں کہ اللہ تعالی میری ال تمام خطاوں کو معاف کردے آپ نے ارشاد فرمایا:

اسدم ان تمام امور کا خاتمہ کردیتا ہے جو اس سے پہیے ہو چکے ہیں۔

یں۔ میں نے پھریہی درخواست کی تو آپ نے میرے سئے بیدؤ عافر مائی۔

الاسلام يجب ماكان قبله

اللّهم اغفر لخالد بن الوليد ألها الله وخالد بن وليدكي أن تمام خط وَل كىل ما اوضع فيه من صدعن 🚦 كومعاف كردے جوخالدے خداتعالیٰ كی رّاہ ہےرو کئے کیلئے کی ہیں۔

سبيل الله

خالد کہتے ہیں کہ مبرے بعد۔عثمان بن طبحہ اور عمر و بن العاص آ گے بڑھے اور حضور پُر نور کے دست مبارک بربیعت کی بیتمام تفصیل البدایة والنهایة میں ہے اور اسی طرح خصائص كبرى للسيوطي ميں مذكور ہے ل

عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ حضور پُر نور کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد پہلے خالد بن ولبدنے بیعت کی اور پھرعمان بن طعحہ نے بیعت کی پھر میں بیعت کے لئے آگے بڑھا

مگراس دفت میری حالت بیقی \_

فوالله ساهو الا أن جلست في خداك سم مين حضوركما من بيرة توكيد بین یدیده فیما استطعت ان أ مرشرم اور ندامت کی وجہ سے آپ کی ارفع طسرفى حياء منه قال ألم طرف آنكها تفاكرد كي بيسكنا تفاعمروكية فبالمعتبه على أن يغفرلني أني كربالآخريس في آب كروست ماتقدم من ذنبسي ولم أمارك پربیعت كي اورعرض كيا كماس شرط يحضرني ساتأخر فقال أن ألي بيعت كرتا بول كهميري تمام گذشته الاسلام يجب ساكان قبله 🕽 خطائين اورقصور معاف كرديئ جائين والهجرة تجب ما كان قبلها- أعمروكت بين كدأس وقت بيخيال ندآياكم ں پھیع عرض کردیتا کہ میرے آئندہ اور پچھلے قصورتھی معاف کردیئے جائیں۔

آپ نے ارشادفر مایا کہ اسلام ان تمام گن ہوں کومنہدم کردیتا ہے کہ جواسلام سے سہلے کفر کی حالت میں کئے گئے ہیں اوراس طرح ہجرت بھی تن م گزشتہ گنا ہوں کومنہدم کر دیتی ہے۔ عمرو بن العاص كيتے بيں كه بخدائے لايزال جس دن ہے ہم مسلمان ہوئے اس دن ہے جومہم پیش آئی آل حضرت بالقطاع نے ہمارے برابر کسی کونبیں فر وہا عمرو بن العاص کہتے

إية جهام ٢٣٨ و٢٣٨ والخصائص يجارض ٢٣٨

ہیں کہ میں اور خالد اور عثان شروع صفر ۸ھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے۔(البدایة والنہایة ص ۲۳۸ج۴)

# غ وَ وَ هُ مُونته

جمادی الاولیٰ ۸ھ

ای وجہ سے اس غزوہ کوغزوہ جیش الامراء بھی کہتے ہیں۔جیسا کہ مسنداحمداور نسائی میں باساد سیجے ابوقیادہ وضائند کا اللہ کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا کہ کا کہ

رفقاء کی خیرخوابی کریں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اللہ ہے کفر کرنے والوں سے جہاد وقبال کریں غدرادر خیانت ندکریں کسی بیچہ اورعورت اور بوڑھے کوئل نہ کریں ۔لوگ جب امراء کشکر کورخصت کرنے لگے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ روپڑ ہے لوگوں نے کہا اے ابن رواحدک چیز نے تم کورُ لا یا تو عبداللہ بن رواحہ نے بیہ جواب دیا۔

اما والله مابي حب الدنيا } آگاه بوجاؤ خدا كاتم بحصر نيام محبت والصبابة بكم ولكنبي إبادرنتم عيفتكي ليكن من فرسول سمعت رسول الله صلى الله أ التصلى التدعليه وسلم كوكتاب الله كيرآيت عليه وسلم يقرأ آية من كتاب ألي الشيخ سنا بالبيس بتم ميس عاولى اللّه عنزوجيل وَإِنْ مِتَّنَّكُمُ إِلَّا ﴾ فيحض مكرضرور دوزخ يركزرنے والا اور خدا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ خَتُمًا إِ كَنزديك بيام مقرر مو چكا بي تُهين مَّقَضِیًّا۔ فلست ادری کیف أ معلوم کے جہنم پر ورود کے بعد واپس کیے

لى بالصدر بعد الورود. ﴿ مُوكَ اللَّهُ مُوكَ اللَّهُ مُوتَا بُول ـ

لشكر جب روانہ ہونے لگا تو مسلمانوں النے يكاركركہا غدانعالى تم كونيح سالم اور كامياب واپس لائے تو عبداللہ بن رواحہ نے بیشعر پڑھا۔

لكنني اسأل الرحمٰن مَغفِرَةً وَضَرْبَة ذَاتَ فَرُع تَقُذِفُ الزُّبَدا میں واپسی نہیں جا ہتا بلکہ اللہ کی مغفرت اور اُسکی زاہ میں ایسے گہرے زخم کا خواہشمند ہوں کہ جو جھا گ کھینگرا ہو۔

بحَرُبَة تَنْفَذُ الاحْشَاءَ والكبدَا وطَعُنَةً بِيَدِي حَرَّانَ مُجِهِزَةً یا ایسا کاری زخم ہوکہ جوتیز ہوا درا ہے نیز ہ سے لگے کہ جومیری انتز یوں اور جگرے یار ہوجائے۔

حتى يقال اذ امرواعلى جدثي أرُشدَه الله مِنْ غاز وَقَدُ رَشدا یہاں تک کہلوگ جب میری قبر پر گذریں تو یہ کہا جائے کہ داہ داہ کیا غازی تھا اور کیسا كامياب بهواب لشکر جب چینے کے لئے ہامل تیار ہو گیا تو عبداللد بن رواحہ آپ کے قریب آئے اور پیشعر پڑھے۔

انت الرسول فمن يُحُرَمُ نوافِله، وَالوَجَه مِنْهُ فَقَدُ أَزُرَىٰ بِهِ الْقَدَرُ انت الرسُول فَمن يُحُرَمُ نوافِله، وَالوَجَه مِنْهُ فَقَدُ أَزُرَىٰ بِهِ الْقَدَرُ آبِ كَ جَبِرَهُ آبِ كَ فِيضَ وَبِرَكَات اور آبِ كَ جَبِرَهُ انور كَ وَيَالَ الله كَرْمُول بَيْنَ جَوْفُل آبِ كَ فِيضَ وَبِرَكَات اور آبِ كَ جَبِرَهُ انور كَ وَيَالَ الله الله وَالله وَولت عظمى انور كَ ويار كار الله والله وَولت عظمى انور كوري الله والله وَولت عظمى الله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَلِهُ وَالله وَله وَالله وَل

فَثَبَّتَ اللَّهُ مَا آتاك مِنْ حَسَنٍ تَشُيْتَ مُوسى وَنَصُراً كَالذِّى نُصِرُوا لِمَنْ مَن اللَّهُ مَا آتاك مِنْ حَسَنٍ تَشُيْتَ مُوسى وَنَصْراً كَالذِّى نُصِرُوا لِمِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كَامُ رَصُحُ اورانبياء لِي اللَّهُ مَا أَي مَا اللَّهُ مَا كُلُورَ اللَّهُ مِن كُوثا بِتَ وَقَامَ رَصُحُ اورانبياء ما بقين كي طرح آيكي مدوفر مائي ـ

انبی مَفَرَّسُتُ فِیْكَ الْحَیْرِنَا فِلَةً فِراسَةً خَالَفَتُ فِیْكَ الذی نَظَرُوا میں نے سپ میں خیراور بھاائی کو بیش از بیش محسوس کر ہیا ہے اور میراییا حس س مشرکین کی نظراورا حساس کے برخلاف ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

وانت فثبتك الله يا ابن وارتجمكوبهى اساس واحدالله تعالى ثابت واحدالله تعالى ثابت وواحه

شرطبیل کو جب اس الشکر کی روانگی کاملم جوانو ایک لاکھ سے زیادہ الشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے جمع کیا۔ اور ایک ما کھونی لے کر ہرقل خودشرطبیل کی مدد کے لئے باتا ء میں پہنچا۔ معان پہنچ کرمسلمانوں کواس کا تلم جوا کہ دویا کھ سے زیادہ سپاہیوں کالشکر جرارہم تین ہزارمسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مقام ہاتا ء میں جمع جوا ہے مسلمانوں کالشکر دوشب معان ہیں شہر ااور مشورہ جوتار ہا کہ کیا کرنا چاہیے ۔ رائے یہ جوئی کہ رسول امتد بھوٹی کی کواطابی کوی جب سے اور آپ کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے ۔ عبد امتد ہیں رواحہ رضی امتد عند نے کہا:

ياقوم والله أن التي تكرهون ألم الماتوم خدا ك فتم جس بات كوتم مكروه تمجه للتني خرجتم اياها تطلبون أ الشهادة وما نقاتل الناس الإلهذا الدين الذي اكرمنا الحسنيين اساظهور واسا شهادة\_

رہے ہووہ وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہوہم کا قروں ہے کسی قوت اور بعددولا قوة ولا كثرة مانقاتلهم أيحرث كيوبه على الرين تو محض اس وین اسلام کی وجہ ہے ہے جس الله به فانطلقوا فانماهی احدی للے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کوعز ت بخشی پس اٹھو 🕻 اور چلو دو بھلائیوں میں ہے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی یا تو سفار پرغلبہ حاصل 🥻 ہوگایاشہادت کی نعمت نصیب ہوگی۔

ٹوگوں نے کہا خدا کی شم ابن رواحہ نے بالکل سچ کہا۔اور خدا کے پرستاروں اور جان ہازوں کی بہتین بزار کی جمعیت اعداءالقد کے دو 1 کھشکر جرار کے مقابلہ کے لئے مؤتہ کی طرف روانہ ہوئی مؤتہ کے میدان میں دونوں جماعتیں مقابلہ کے لئے سامنے آئیں ادھر ے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنه یا بیادہ را بیت اسلام لے کر آگے بر معے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے اُن کے بعد حضرت جعفرعلم ہاتھ میں لے کرآ گے بڑھے جب دشمنوں نے ہر طرف ہے گھیرلیا اور گھوڑ ازخمی ہوگیا تو گھوڑے ہے اتر آئے اور گھوڑے کے کو جے کاٹ کر سينة مير بوكراعداء الله يلزنا شروع كيا-

کھوڑے کے کویے اس لئے کاٹ ڈالے کہ اعداء اللہ اس سے منتفع نہ ہوسکیں۔ و ہکذا فی البدایة لڑتے جاتے تصاوریہ پڑھتے جاتے تھے۔

ياحبذا الجنة واقُتِرَا بُها طيّبةً وَبَار دّاشرابها جنت اورأس کا قرب کیا ہی یا کیزہ اور پسندیدہ ہے اور یائی اُس کا نہایت تھنڈا ہے۔ والرومُ رومٌ قددنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها اور رومیوں کا مذاب قریب آگیا ہے کافر ہیں اوران کے نسب ہم ہے بہت دور ہیں یعنی ہم میں اوران میں کوئی قرابت نہیں۔

علىّ إنْ لا قَيْتُها ضِرَابها

مقابلہ کے وقت اُن کا مارنا مجھ پر فرض اور لا زم ہے۔

الا تے لڑتے ہوت دایاں ہاتھ کٹ گیا تو رأیت اسلام کو با کی ہاتھ ہے سنجالا جب
بایاں ہاتھ بھی کٹ گی تو جھنڈا گود میں لے لیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے القدتی کی نے اس کے
عوض میں ان کودوباز وعطافر ، ئے جن ہے جنت میں فرشتوں کے ستھاڑتے پھر تے ہیں۔
صحیح بخاری میں عبدائقہ بن عمر ہے مروی ہے کہ جب حضرت جعفری باش کو تداش کیا گیا تو
نوے نے زیادہ تیراور کوار کے زخم تھاور سب سامنے تھے۔ پشت کی جانب کوئی زخم نہ تھے۔
حضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم ہاتھ میں لیا اور آ کے بڑھے گھوڑے
مرسوار تھے چند کھوں کے لئے فس کو چھڑ دولائن ہواتو اپنے فس کو تناظب کر کے بیفر مایا:
اف سند شک نے یا نہ فسس لکھنو گئے میں مواتو اپنے فس کو تناظب کر کے بیفر مایا:
اف سند شک نے یا نہ فسس لکھنو گئے وضر ورگھوڑ ہے ہواتو اپنے انسان ہواتو اپنے ہوادو تا کی کرنا گواری
سے اثر ماخوشی اور وغیت کے ساتھ۔

قَدُ طالما قَدِ كُنُتِ مُطُمَئِنَة هَلَ الْنَتِ اللَّا نُطُفَة فِي شَنَّهُ لَوَ اللَّهِ اللَّهُ نُطَفَة فِي شَنَّهُ لَو اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

یَانَفُسس اِلاَّ تُتُعَیِّنی تَمُویِی سِلْدا جِمامُ الموتِ قَدْصَلیْتِ اے فس اگر توقیل نه ہوا تو مربع تو ضرور اور بیہ ہے قضائے موت جسمیں تجھکو مبتلا ہونا شروری ہے۔

إنُ تفعلي فِعُلَهمًا هُدِيْت

وَمَا تَمُنَّيْتِ فَقَدْاً عُطِيتِ

ا كذافي فتح البارى م ١٩٣ ج٧\_

جس چیز کی تو نے تمنا کی تھی وہ تجھکول گئی یعنی شہادت فی سبیل اللہ کا موقع اگر تو نے زیداورجعفر جیسا کام کیا تو ہدایت یائے گا۔

یہ کہ کر گھوڑ ہے ہے اتر پڑے ابن عم ( پچپازاد بھائی ) نے آگے بڑھ کران کوایک گوشت کی بڈی دی کہ اس کو چوں لوتا کہ اس کی تو ت ہے پچھاڑ سکوئی دن تم پر فاقے کے گزر پچے ہیں۔ ابن رواحہ نے بڈی کے لی اوراس کوایک بارچوسالیکن فورا بی پھینک دیا اور کہاائے فس لوگ جباد کررہ ہے بیں اور تو دنیا بیس مشغول ہے اور کموار لے کرآگے بڑھے یہاں تک کہ شہید ہوگئے اور دائیت اسلام ہاتھ ہوگئے اور دائیت اسلام ہاتھ میں لے لیا اور مسلمانوں سے مخاطب ہوکر کہا۔ اے گروہ مسلمین اپنے میں سے کسی شخص کے میں لئے اور مسلمانوں سے کہ شخص کے میں ہوئے کہا آپ بی بھار سے امیر بیس بھم آپ کے امیر بونے پر امین بیں۔ ٹابت وَصِائد مُن اُن کے امیر بونے پر راضی بیں۔ ٹابت وَصِائد مُن قَال کہ کر جھنڈ ا خالد بن وابعہ کی ہے۔ کہ کر جھنڈ ا خالد بن وابعہ کر جھنڈ ا خالد بن وابعہ کی گھرا دیا وار کہ کہ آپ جنگ ہے خوب واقف بیں خالد بن وابعہ نے اور سے کہ کر راسے قبول کرنے میں کہ تامل کیا۔ لیکن تمام مسلمانوں نے ان کے امیر ہونے پر انتفاق کر لیا خالد بن ولید میں دائیں۔ اسلام لے کرآگے بڑھے اور نہا یت شجاعت اور مردانگی سے اعداء التہ کا مقابلہ کیا۔

صیح بخاری میں خود خالد بن ولید ہے روایت ہے کہ غزوہ مؤتہ میں لڑتے لڑتے میرے ہاتھ میں ہوتہ میں لڑتے لڑتے میرے ہاتھ میں ہوتی رہی۔

دوسرے روز خالد بن ولید نے لشکر کی ہیئت تبدیل کر دی مقدمة انجیش کوساقہ اور میمنه کومیسر ۵ کر دیاد ثمن لشکر کی ہیئت بدلی ہوئی دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور یہ سمجھے کہ بی مدد آئیجی۔

این سعدا دعام سے راوی ہیں کہ جب خالد بن ولید نے رومیوں پرحمد کی تو ان کوایک فی شکست دی کہ میں نے ایسی شکست کہھی نہیں دیکھی مسلمان جب ں چاہتے تھے وہیں اپنی تکوارر کھتے تھے۔

ز ہری اور عروۃ بن زبیر اور موک بن عقبہ اور عطاف بن خالد اور ابن مائذ ہے بھی یہی منقول ہے اور حل ہے بھی یہی منقول ہے اور سے بھی است کے اللہ تعلیم سے کہ حتی فتح اللہ علیہ ملے اللہ کا اللہ تعلیم سے کہ حتی فتح اللہ علیہ ملے اور کو فتح دی۔

حاکم کی روایت میں ہے کہ نینیمت میں بیچھ سوان بھی ملا۔ رومیوں کی پسپائی کے بعد خالد بن ولید نے تعاقب مناسب نہ مجھااورا بی قلیل جماعت کو لے کرمدینہ واپس آ گئے۔

اس غزوہ میں بارہ مسلمان شہید ہوئے جن کے نام حسب ذیل ہیں

(۱) ـ زيد بن حارثة رضى المّدتق لي عنه (۲) ـ جعفر بن اني طالب رضى المّدتق لي عنه

(۳) \_عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه (۴) \_مسعود بن اسود رضی الله تعال عنه

(۵)\_وہب بن سعدرضی القد تعالی عنه (۲)\_عباد بن قیس رضی القد تعالی عنه

(۷) ـ حارث بن نعمان رضی الله تعالی عنه (۸) ـ سراقه بن عمر ورضی الله تعالی عنه ـ

°(9)\_ا وکلیب بن عمر و بن زیدرضی التدتعالی عنه (•۱) ـ جابر رضی التد تعالی عنه پسران عمر و بن زید

(۱۱) \_عمروبن سعد بن حارث رنسی ایندتعاتی عنه (۱۲) \_ عامر رنسی ایندتعایی عنه پسران سعد

#### بن حارث

### یہ تمام تفصیل زرق نی اور فتح الباری باب نمز وہ موتہ ہے لی تی ہے۔

جس روزاورجس وقت مقام مؤته میں فازیان اسلام کی شہادت کا مدحاد نہ چیں آرہا تھا تو حق جل شانیل نے سرز مین شام کوا بی قدرت کا مدہ ہے آپ کے سامنے کردیا کہ میدان کارزار آپ کی نظروں کے سرمنے تھا، آپ کے اورش م کے درمیان تم م تجابات اٹھاد یے گئے، آپ نے سی بہ کو جمع کرنے کے لئے الصلاق جامعة کی منادی کرادی سی ابنا کرام جمع ہوگئے تو آپ منہ پر پرتشریف فرما ہوئے میدان کارزار آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ ارش د فرمایا کہ ذید نے رائیت اسلام اپنے ہاتھ میں لیا اور کا فرول سے خوب قبال کیا یہاں تک کہ شہید ہوااہ رجنت میں واضل ہوا۔ زید کے بعد جعفر نے رائیت اسلام ہاتھ میں لیا اور اعدا والعد

إلى كما احرح الواقدى عن شيوحه قالوا رفعت الارص لرسُول الله و المُحتى نصرالَح معركة القوم كدافي الحصائص لمسيوطي المحارّا وقال ابن كثير قان الواقدى حدشى عبدالحبار بن عمارة عن عبدالله بن ابن بكرين عمروين حرم قال لما التقى الناس بمؤتة حدس رسون الله و المحتى المبر وكشف له مابيه وبين الشام فيهو ينظرالى معتركهم فقل احد الرأية ريدالحديث البداية والنهاية المحام وكدافي الحصائص المحام وفي رواية النيهقي وابي بعيم عن موسى بن عقبة فقن ان الله رفع لي الارض حتى رأيت معتركهم معتركهم كذافي الخصائص المحام المحتركهم معتركهم كذافي الخصائص المحام المحتركة والمحام كذافي الخصائص المحتركة والمحام كذافي الخصائص المحتركة والمحام المحتركة والمحام كذافي الخصائص المحتركة والمحتركة والمح

سےخوبلڑا یہال تک کہ شہید ہوااور جنت میں داخل ہوااورفرشتوں کےساتھ جنت میں دو بازؤوں کے ساتھاُڑتا پھرتاہے۔

اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے رأیت اسلام سنجالا استخضرت ﷺ بہ فرما کر خاموش ہو گئے اور پچھ دہریتک سکوت کا عالم طاری تھا۔انصار پیدویکھکر گھبرا گئے اور چہروں پر یریشانی کے آثار نم میاں ہونے لگے اور بیر خیال ہوا کہ شاید عبداللہ بن رواحہ سے کوئی نالسند يده امرظهور مين آياہے جس سے آپ خاموش ہيں۔

میچھ دیرسکوت کے بعد بیے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے بھی کافروں ہے خوب جہاد وقبال کیا، یہال تک کہ شہید ہوئے اور بیتینوں جنت میں اٹھا لئے گئے اور تخت زہین پر شمکن ہیں کیکن میں نے عبداللہ بن رواحہ کا تخت کچھا ہلتے ہوئے دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ میں عبداملہ بن رواحہ کا تخت ملتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھکو یہ بتلایا گیا کہ عبدالتد بن رواحہ کو مقابلہ کے وقت کچھ تھوڑا ساتر دد پیش آیا اور تھوڑی سی پس و پیش کے بعد آ گے بڑھےاورزیداورجعفریلائسی تر دداور بلائسی پس وپیش کے آ گے بڑھے۔ اورایک روایت میں اس طرح ہے۔

🕻 آپ نے فرمایا پھر عبداللہ بن رواحہ نے 🥻 حجمنڈالیا اورشہید ہوئے کھروہ جست میں مسجھ رُکتے رُکتے واخل ہوئے بیسُن کر انصار کورنج ہوا کسی نے بوجھا کہ یارسول اللهاس كاكياسبب إت يافرمايا كهجس وقت عبدالله بن رواحه كوميدان

ثم اخذ الرأية عبدالله بن رواحة فاستشهدئم دخل الجنة معترضا فشق ذلك على الانصار فقيل يا رسول الله مااعترضه قال لما اصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فشجع فاستشهد فدخل الجنة أ كارزار من زخم لك تو وه (بمقتصائ

لـ قـال ابين اسمحق وحدثني محمّد بن جعفر عن عروة قال ثم اخذ الرِأية عَبداللّه بن رواحة فالتويي بمها بعض التو اء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى -كذال التي الريص ٣٩٣ ج١١٠٠ بن الحق كروايت بن يلفظ بيل فرأيست في سرير عبدالله بي رواحة ارورارًا (اي ميلاو عوجه) عن سريري صاحبيه فقلتُ عَمَّ سِذا فقيل لي مَضَيَا وتردد عبدالله بعض التردد ثم مضى (سيرة ابن بشام)

والمخمصائص الكبري ص•۲۲

فسسری عسن قسومیہ اخبرج 🕽 بشریت تھوڑی در کے لئے) ست ہوگئے البيه قسى كذافس البداية أور پيش قدى ميس بر و پيش كرنے لكے والسنها این صه ۱۳۷ ج ۴ کیمرانھوں نے اینے نفس کو مدامت کی اور 🧸 عمّاب کیا اور ہمت اور شجاعت سے کام لیا اور لڑ کر شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے بین کرانصاری پریشانی دُورہوئی۔

آپ ہیے کہدرہے تھے اور آئکھول ہے آنسو جاری تھے، پھر فر مایا کہ اب ان کے بعد سیف من سیف اللہ۔ اللہ کی تنوار میں ہے ایک تنوار نے لیٹی خالد بن ولید نے اسلام کا حجنڈاسنجالا بہال تک کہ امتد تعالے نے مسلمانوں کو فتح دی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بیفرمایا۔

اللهم أنه سيف من سيوفك ! اعالته فالدتيري تتوارو بايس عايك ف انت تنصره ف من يومئذ 🖠 تنوار ہے پس تو بی اس کی مدو فرہ ئے گا سىمى سىيف اللَّهـ

ہم اسی روز ہے خالد بن ولید سیف اللہ کے لقب سے شہور ہوئے۔

اصل واقعہ توضیح بخاری میں مذکور ہے باقی تفصیل ابنِ انتخل اور بیہ بی کی روایت ہے لی

صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے جب خالد بن ولید کومر تدین کے قبال کے لئے مامور قرمایا ادران کوامارت کا حجنندا دیا تو پیفر مایا <sup>،</sup>

اني سمعت رسول الله صلى أصديق اكبركت بي كر تحقيق مين فود الله عبليم وسلم يقول نعم لل رسول التصلى المدعليه وسم كويفره تساب عبدالله واخو العشيرة خالد 🕽 كياى الجمّا آدي جالتدكا بنده اورقبيله كا کھائی خالد بن ولید۔ائند کی تعواروں میں سے

بن الوليد سيف من سيو<u>ت</u>

إ البداية والنهاية ،ج ٢٣ من ٢٣٥ فتح اباري ،ح ٤ من ٣٩٣ الخصالص الكبرى ،ج ١،ص ٣١٠

( تککته ) مطلب بیہ دواکہ خالد بن دلید تو اللہ کی تکوار ہیں اوراُس تکوار کا چلانے والا اور کا فروں پر اس کا استعمال کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہر ہے کہ جس تکوار کو حق تعالیٰ علیہ اس تکوار کو حق تعالیٰ ہے۔ چلائے اُس تکوار ہے کون نج کر بھاگ سکتا ہے۔

حضرت مولانا محمہ لیعقوب صاحب نانوتوی اوّل صدر مدرس دار العلوم و بوبند فرمایا کرتے ہے کہ خالد بن دلید نے اپنی ساری عمر شہادت کی تمنّا میں جہاد وقبال میں گذاری لیکن ان کی یہ تمنّا پوری نہیں ہوئی اور شہادت اُن کونصیب نہوئی ۔ مولا نا بعقوب صاحب میں کی شان جذب کی تھی ،اسی شان جذب میں فرمایا کہ خالد بن دلید خوامخواہ ،ی شہادت کی تمنا اور آرز و کا پورا ہونا ناممکن اور محال تھا جس کو رسول اللہ (اللہ اللہ عن اللہ کی اس تمنا اور آرز و کا پورا ہونا ناممکن اور موڑ سکتا ہے اللہ کی تلوار کا توڑ ناناممکن اور محال ہے۔ نہ کوئی تو ڈسکتا ہے اور نہ موڈ سکتا ہے اللہ کی تلوار کا توڑ ناناممکن اور محال ہے۔

( تکتہ ویکر) عبداللہ بن رواحہ کے متعلق جوآ تخضرت یکن اللہ بن رواحہ کے معمال کے میں نے ان کا تخت ملتے ہوئے ویکھا بید در حقیقت عبداللہ بن رواحہ کے تر دد کی مثال تھی عبداللہ بن رواحہ کوشہادت میں جوتر ددلاحق ہوا تھا عالم غیب میں اس کو مطاب ہوئے تھے کہ میں دکھلایا گیا جو چیز یہاں پوشیدہ ہے وہی چیز عالم غیب میں کسی صورت اور شکل میں فام راور نمایاں ہوج تی ہے۔

### حكايت

محمود غرنوی نے جب ہندوستان کو فتح کیا اور سومنات مندر کے تمام بُت تو ڈ ڈالے تو جو بُت ان میں سب سے بڑا تھ جب اس کوتو ڑنا جا ہا تو سومنات کے بُجاریوں نے بڑی الی ح وزاری ہے عرض کیا کہ اس بُت کے برابرتول کر ہم سے سونا لے لیا جائے مگراس بت کو نہتو ڈ ا جائے سلطان محمود نے ارکان دولت سے مشورہ کیا سب نے یہ کہا کہ ہم کو فتح تو ہو ہی نہتو ڈ ا جائے سلطان محمود نے ارکان دولت سے مشورہ کیا سب نے یہ کہا کہ ہم کو فتح تو ہو ہی

چی ہے اگرایک بُت کرچھوڑ ہی دیا جائے تو جمارا خاص نقصان نہیں اوراُس کے بدلہ میں جو مال ملے گاوہ شکراسلام کے کام آئے گاای مجلس میں سپہ سالا رمسعود غازی بھی ہے فر مایا کہ یہ تو بُت فروش ہوا تا کہ بادشاہ بُت شکن مشہور تھا۔ اب بُت فروش کہلائے گا۔ یہ بات محمود غزنوی کے دل کولگ گئی گرایک گونہ تر دد باقی رہادہ بہر کوسوگیا تو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر بیا ہے اورایک فرشتہ اُس کو دور خ کی طرف یہ کہہ کر کھینچتا ہے کہ یہ بُت فروش ہو دو سرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ بُت فروش ہو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ بین میں آئی اور تھم فرشتہ کہتا ہے کہ بین ہو کہ کا اور تھم فرشتہ کہتا ہے کہ بین ہوئے میں آئی اور تھم دیا کہ فوراً بُت کوتو ٹر دیا جائے جب بُت کوتو ٹر اتو اس کے چیٹ میں ہے جوابرات بھر ب موئے نگلے جن تعالی کا شکر ادا کیا اُس نے بُت فروش سے بچایا اور جس مال کی طبع میں بُت فروش انتظار کرنا چا ہتا ہے اُس کے کہیں زائد مال عطا کردیا۔

فرشتوں کا دورخ اور جنت کی طرف کھنچائے اُس تر دو کی صورت تھی جو محمود غرنوی کو بُت کے تو ٹرنے میں ادخ تر ہوا تھا اس کو خواب میں اس صورت میں دکھلا یا گیا کہ ایک فرشتہ دوزخ کی طرف کھنچتا ہے اور ایک جنت کی طرف مجھی خیال بُت کے تو ٹرنے کی طرف جارہا ہے ورنہ حقیقت تو ٹرنے کی طرف جارہا ہے ورنہ حقیقت میں بُت فروشی نہ تھا لیکن صورت میں بُت فروشوں کی میں بہت تھی جس کوج چوڑ دینا حقیقت میں بُت فروشی نہ تھا لیکن صورت میں بُت فروشوں کی میں بہت تھی جس کوج کو ٹر فروشوں کی میں بہت تھی جس کوج کی طرف اس کا میں دکھا یا۔

ای طرح عبدالتد بن رواحہ کے تر دوکو بلتے ہوئے تخت کی شکل میں دکھاا یا کسی عبادت کا بلاکی تر دو کے بجالا نا بینس مطمئنہ کی شان ہے اور تر دو کے وقت نقس کو ملامت کرنا جیسا کہ عبدالتد بن رواحہ نے کیا یہ فس اقوامہ کی شان ہے جس کی حق جل شانہ نے سورہ قیامہ کے شروع میں تشم کھائی آلا اُقیب ہم بیہ و م الْقیامیة و آلا اُقیب ہم بالنَّف س اللَّو اَمیة عبدالله بن رواحہ میں معرکہ کے وقت جو شعر پڑھتے تھے اُن ہے مقصودا ہے بی نفس کو ملامت تھی اللہ بن رواحہ میں معرکہ کے وقت جو شعر پڑھتے تھے اُن ہے مقصودا ہے بی نفس کو ملامت تھی اورا ہے بی دوشعر ملامت کے پڑھے کہ نفس مطمئن ہوگی اورا گے بڑھ کر خدا کی راہ میں شہید ہوا اورا ہے دفقاء کے ساتھ جت شی جاملا آئی تھی اللہ فیس اللہ مطمئی آئی اُلی اورا ہے دفقاء کے ساتھ جت شی جاملا آئی آئی تھی اللہ فیس اللہ میں ہوا ہو کہا یہ کہا ہے تھی اورا ہے بین فر ماکرا ہے حضرت جعفر کے مکان پرتشریف لے گئے بچوں کو بلایا اور سے دواد شواجھ بین فر ماکرا ہے حضرت جعفر کے مکان پرتشریف لے گئے بچوں کو بلایا اور

اُن کے سرول پر ہاتھ پھیرااور آنھوں ہے آنسورواں ہوگئے۔ حضرت جعفری بیوی اساء بنت عمیس مجھ گئیں اور عرض کیا یارسول القدمیر ہے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کیوں روئے کیا جعفر اور اُن کے دفقاء کے متعلق آپ کو کوئی اطلاع ملی ہے۔ آپ نے فر مایا۔ ہاں۔ آج وہ شہید ہوگئے۔ اساء بنت عمیس فر ماتی ہیں سنتے ہی میری چنج نکل گئی اور عورتیں میرے پاس مجمع ہوگئیں اور آل حضرت کے گھر والوں جمع ہوگئیں اور آل حضرت کے گھر والوں کے لئے کھانا پکا کر جھیجو۔ آج وہ اپ صدمہ میں مشغول ہیں اور خود آل حضرت کے گھر والوں صدمہ کا بہت اثر تھا۔ اس غم میں تین دن تک مسجد میں تشریف فر مارہے۔ (زرق نی) خالہ بن ولید جب لشکر اسمام کو لے کر مونہ ہے والیس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچ تو خالہ بن ولید جب لشکر اسمام کو لے کر مونہ ہے والیس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچ تو کی حضرت کے قریب بہنچ تو کا دعزت کے تابی ہوئے اور مدینہ کے قریب بہنچ تو کی حضرت کے تیں ہوئے اور مسلمانوں نے مدینہ ہوئے کر مان کا استقبال کیا۔

## سَر يَعِمروبن العاص رَضِيَا ثَلْهُ تَعَالِيَ اللهِ السلاسل

 اورامامت کوشلیم کرلیا چنانچی عروبن ارحاص اومت کرتے تھے اور الوعبیدہ اُن کی اقتداء کرتے تھے بالآخرسب ال کرقبیلہ بنی قضاعہ میں پنجے اور اُن پرحمد کیا۔ کفر مرعوب ہوکر بھی گا شے اور منتشر ہوگئے۔ صحابہ نے عوف بن ما مک انجی کوخبر دے کرمدیند دانہ کیا۔ عمروبن العاص نے غلبہ کے بعد پھروز وہاں قیام کیا اور مختلف جوانب میں سواروں کو بھیجتے رہے۔ وہ اون اور بکرویاں پکڑ کرلاتے اور مسلمان ان کو پکا کر کھاتے ای سفر میں بیواقعہ پیش آیا۔ کہ عمروبن العاص نے نفسل نہ کیا اور تیم وہن العاص نے نفسل نہ کیا اور تیم الدی کو احتیا کی شدت تھی اس لئے عمروبن العاص نے نفسل نہ کیا اور تیم فرمایا کہ ایر سول اند جھوانی ، آل حضرت بھی نفتی کے سامنے جب اس واقعہ کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یارسول الد جھوانی جان کا خطرہ تھا اور تی تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ و کلا تھے تھا۔ و آل کھا سے کہ یا دونوں ایک ساتھ اسد م میں داخل ہوئے ان فائدہ:۔ فالد بن وابید اور عمروبی ن العاص دونوں ایک ساتھ اسد م میں داخل ہوئے ان ورنوں کے اورغ وہ مونہ کے بعدغ وہ وہ اس اسل پیش آیا اس میں عالم میں واضل ہوئے ان گئے اورغ وہ مونہ کے بعدغ وہ وہ اس اسل پیش آیا اس میں عروبی امیر ہوئے۔ دونوں کے اورغ وہ مونہ کے بعدغ وہ وہ اس اسل پیش آیا اس میں عروبی امیر ہوئے۔ سے کے اورغ وہ مونہ کے بعدغ وہ وہ اس اسل پیش آیا اس میں عروبی امیر ہوئے۔ کے اورغ وہ مونہ کے بعدغ وہ وہ اس اسل پیش آیا اس میں عروبی امیر ہوئے۔ کے اورغ وہ مونہ کے بعدغ وہ وہ اس اسل پیش آیا اس میں عروبی امیر ہوئے۔

# سُر بيرُ الوعبيْدِ وبسُو ئے سِيْفُ البحر

اس کے بعد ماہ رجب ہے جس آل حفرت پھی جانے ابوعبیدہ بن الجراح کو تمن سو آمریوں پر امیر مقرر کر کے سیف البحر (ساحل بحر) کی طرف قبیلہ جہینہ پر حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس لشکر میں عمر بن الخطاب اور جابر بن عبداللہ بھی ہے اور چلتے وقت توشہ کے لئے آل حفرت پھی جو کھی ایک تھیلہ کھی وروں کا مرحمت فر مایا جب وہ کھی ورین تم ہو گئیں تو کھی وروں کی مخطیاں چوس چوس کر اور پانی پی کر جہاد کیا۔ اور جب یہ بھی ندر ہاتو ورختوں کے ہتے جھاڑ کر پانی ہیں تر کرے کھانے گئے ، اس وجہ سے اس سریہ کو سریۃ الخبط بھی کہتے میں اسلے کہ خبط کے معنی لغت میں ورخت سے ہتے جھاڑ نے بے جی ۔ ورختوں کے پتے میں اسلے کہ خبط کے معنی لغت میں ورخت سے پتے جھاڑ نے بے جی ۔ ورختوں کے پتے کھانے سے ہوئٹ اور مُنہ زخمی ہو گئے۔

ل-اسبدلية والنهدية ،ج ص ٣ ١٤ ـ زرقاني ،ج ٢٠ بص ١ ـ ٢٠٠

بالآخرایک روز دریا کے کنارہ پہنچ اور بھوک سے بچین اور بے تاب سے یکا یک ایک غیبی عنایت کا کرشمہ ظاہر ہوا کہ دریا نے اپ اندر سے باہر ایک اتنی برئی مجھلی بھینکی جس سے تمام لشکر نے اٹھارہ دن تک کھایا صحابہ کہتے ہیں کہ اسے کھا کر ہمارے جسم تو انا ور تندرست ہو گئے اس مجھلی کا نام عزر تھا بعد از ال ابوعبیدہ نے مجھلی کی پسلیوں میں سے ایک ہڈی کی اور اس کو کھڑ اکیا اور لشکر میں سے لیا آ دمی چن کر سب سے بڑے اونٹ پراس کو بٹھایا اور تھم دیا کہ اس ہڈی کے نیچ میں سب سے لیا آ دمی چن کر سب سے بڑے اونٹ پراس کو بٹھایا اور تھم دیا کہ اس ہڈی سے نہ لگا۔

جب ہم مدیندواپس آئے اور آل حضرت فیل استان کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیاللہ کی طرف سے رزق تھا جواس نے تمھارے لئے بھیجا تھا اگراس میں کا بچھ گوشت باقی ہوتو لاؤ۔ چنا نچہاس میں کا گوشت آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے اس میں سے تناول فرمایا اور اس سفر میں کسی قال کی فویت نہیں آئی لشکر اسلام بلا کسی قال کے مدیندواپس ہوا ہے مکت نہ نہ جورزق براور است اللہ تعالی کی طرف سے آئے اور بندہ کے کسی من اور صنعت کو اس میں وظل نہ ہووہ درزق نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ ہوتا ہے، اس لئے آل حضرت فیل فیل نے اس میں وظل نہ ہووہ درزق نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ ہوتا ہے، اس لئے آل حضرت فیل فیل آئی لئم آ اُنڈوک سے اِنگی میں خیر فقیر و

فا کدہ: بعض علماء ال طرف گئے ہیں کہ بیر میں کے حدیدہ ہے پہلے روانہ کیا گیا اسلئے کہ حضور ا پُرنور نے سلح حدید ہیے بعد قریش پر حملہ کرنے کے لئے کوئی سَر بیہیں بھیجااور مشہور تول ہیہ ہے کہ آنخضرت بین گئے ہیں ہے بعد قریش کی عہد شکتی کے بعداور فئے ملکہ سے تھوڑا پہلے روانہ فرمایا اس لئے کہ آل حضرت بین گئے گئے گئے کے لئے رمضان المبارک میں روانہ ہوئے اور بیسر بیماہ مرجب میں روانہ کیا درمیان میں صرف شعبان کا مہینہ رہ جا تا ہے۔ عجب نہیں کہ قریش کے عہد شکتی کی بنا پر ماہ رجب ہی سے فئے ملکہ کی تیاری شروع فرمادی ہواور بیسر بیاتی کی تمہید ہو۔ مسکلہ:۔ ماہ رجب الحرام میں سریہ کو روانہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ شہر حرام میں کا فروں سے قبل وقال جا بڑنے۔

إرالبدلية والنبلية مج بهم ص: ٢٥٦

## برائے میر بانی خصوصی توجہ فیر مائیں وَرَتِّل الْقُورُ آنُ تَرْتِيلًا "(مورة مزل مر) "اورقرآن پاک تھیرتھیر کریڑھ"۔

قرآن کریم کوچیج تلفظ اور سیج ادائیگی (تجوید ومخارج) کے ساتھ پڑھنا ہرمسلمان مرد وعورت دونوں پرلازم ہے، کیکن اس وقت اس پر توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔جس کے نتیج میں تلاوت قرآن کریم کرنے کے باوجوداس کا سیجے حق ادانہیں ہوتا بلکہ تلاوت کرتے وفت بیٹارالی غلطیاں بھی سرز دہوجاتی ہیں جن پراللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف ہے بخت عید آئی ہے۔ قرآل کم ،خواہ عفظ پڑھا جائے یا ناظرہ ،تھوڑا پڑھا جائے یا زیادہ ،مجمع میں پڑھا حائے یا تنہائی میں، نماز میں تلاوت کیا جائے یا خارج نماز۔ ہر حال میں حروف کی سیجے ادائیگی ( تبحویدومخارج کے ساتھ ) سخت ضروری ہے۔ ورنہ بعض مرتبہ معانی بھی بدل کرغلط ہوجاتے ہیں۔مثلاً

الحداث سے ادائیگی کریں تو معنیٰ سب ا-رح--- ه: سورة الفاتحه (ان الفاظ كر عربي قرآت ميس لحن جلي كهت تعريفيس باوراكر" ه" سادا يكي كرس تو اسب موتیں/اموات ہے۔ نعوذ باللہ (0)

-2 (67)

"الرحيم" كم معنى ترس فرمانے والا - مكر ''دوھیم'' کے معنیٰ پیاسااونٹ۔

سورة الاخلاص: اگر "قل" كو"ق" سے ادا (ان الفاظ کوعر بی قرأت میں کمن چلی کہتے یک کریں تو معنی '' کھاؤ'' کے ہیں۔'' قلب'' ا کران تا اوا کرین تو معنی "دل" اور الراث ك" سے "كلب" اوا كريں تو معنى

(01

٢\_ق\_\_\_ك : سورة الإحلاص

ای طرح قرآن پاک پڑھنے میں زیر، زبر، پیش کی بڑی اغلاط ہوتی ہیں اور لاعلمی میں کتنابڑا گناہ سرز دہوتا ہے۔

قرآن پاک کی شیخ تلاوت کے سلسلے میں لا پرواہی برتنا ایک جرم عظیم ہے۔ دالائل اور علاء کرام سے تحقیقاً میٹا بت ہے کہ قرآن پاک میں ہرکلمہ صاف صاف اور سیح ادام وجسیا کہ حضور یا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیل ہے ادافر مانا ثابت ہے۔

اگرہم ایمان اور یقین کے ساتھ غور کریں تو لا پراوہی، غیر ذمہ داری ہے آن پاک کی حق تلفی کررہے ہیں۔ پنانچہ گرہم سورۃ فاتخہ (الحمد شریف) کسی ایجھے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کریا وکرلیس تو کافی الفاظ کی اوائیگی سیح ہوجائے گی۔ ساتھ ہی نماز جمعنی پڑھنے کا بھی اللہ سیحانہ وتعالی شوق نصیب فرمادیں گے۔ نماز جنت کی کٹجی ہے۔ (حدیث پاک) تو جتنی ولی لگن ہے ہم نماز کے الفاظ کی اوائیگی سیکھیں گے اور معنی سیکھیں گے اُتی زیادہ برکات اور تسلی ہوگی اور ہم قرآن پاک سیحے تبحوید وی اور معنی سیکھیں گے اور معنی سیکھیں گے ،ان شاءاللہ ہوگی اور ہم قرآن پاک سیحے تبحوید وی خارج کے ساتھ سیکھ لیس گے اور معنی سیکھی لیس کے اور معنی سیکھی اللہ علیہ وآلہ وسیم کی ارشا و ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو پہند فرماتے ہیں کے قرآن کریم کو اُسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ ناز ل ہوا ہے۔

چنانچاعلاء نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی تلاوت میں تجوید کے فواعد کا خیال ندر کھے وہ نافر مانی کی وجہ سے گنا ہگار ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کواپنی وسعت کے مطابق قرآن کریم کو تجوید اور اُس کے ضحیح خارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے اور خصوصاً ''لحن چلی''(''ق''کی جگہ''ک''اور''ح''کی جگہ''ھ'پڑھنا) سے بچناضروری ہے۔

الله پاک سے رگورگوا کر معافی مانگیں اور دعا کریں کہ الله پاک ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ سے بختہ ارادہ کریں کہ ہم قرآن کریم سیجے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا کسی قاری صاحب کے باس بیٹے کرسیکھیں بھی اور قرآن باک کوشی پڑھنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کریں ۔ آمین

ہماری درخواست ہے کہ نماز ضرور پانچ وقت کی ہا جماعت اداکی جائے۔ مو ماہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو یا جلدی کھانا کھاؤ۔ حالا نکہ ہمارے لئے اسٹے ضروری ہیں جن کا حساس نہیں ہوتا۔ نماز ماشاء اللہ روحانی غذا ہے اور کھانا ہماری جسمانی غذا ہے۔ اس لئے ہمیں جا ہے کہ صرف نماز کی پابندی کریں بلکہ تسکیس ول سے پڑھیں۔ ان کے الفام ایک صحیح ادا نیکٹی بھی سیکھیں اور معنیٰ بھی۔ ای طرح کھانا بھی اظمینان سے کھا تعیں۔

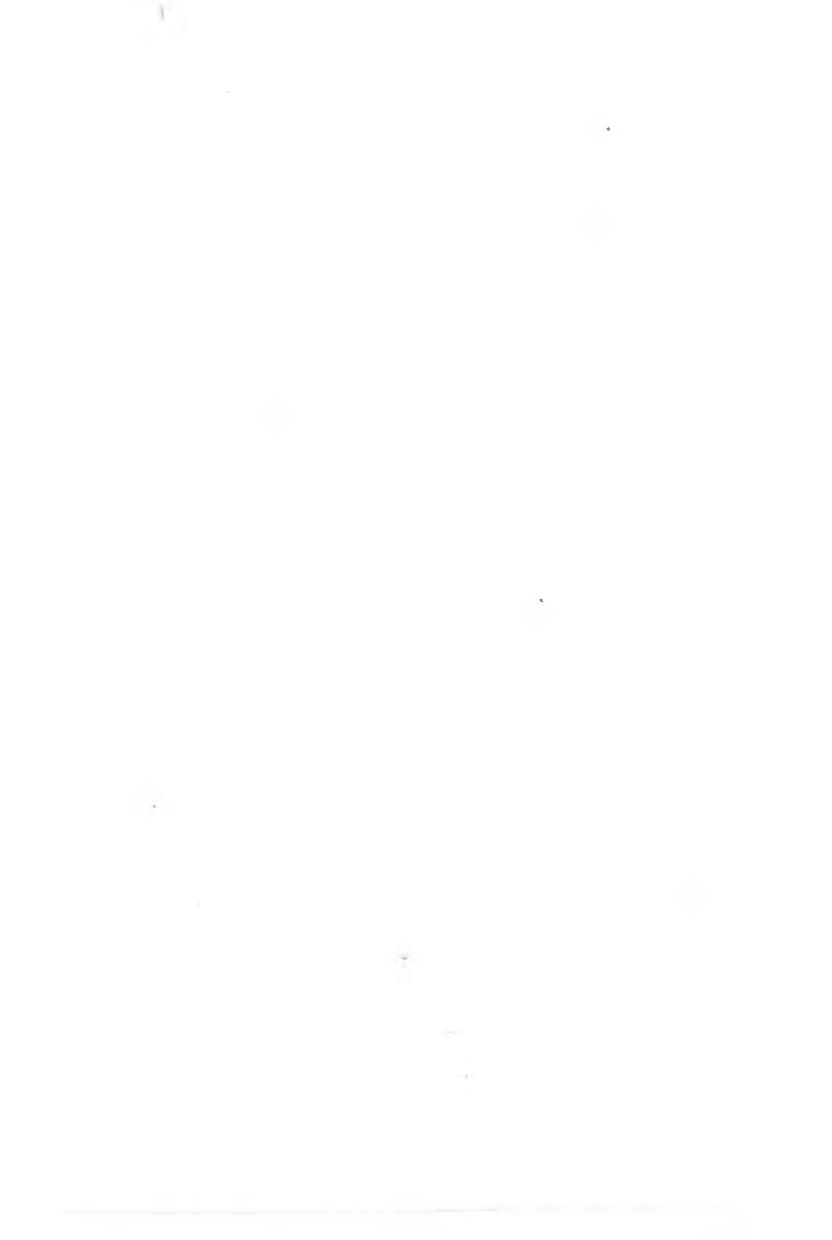